# 101-101-1010 d 3/10620

THEL TRADECT POLLE - DEHEZ.

Cocater - Inavanceil Kaant, mutarium sayired petid Technic

THE TOTAL TOTAL THE TOTAL

سلسلة بطبؤعات أنجمن ترقئ ار دور بند مستسر

من عوالح

إما نوئل كانث

واكثر شيد عا برمسين صاحب

الخمن ترقی ار دور بهند دبی

2195

سلسلة مطبؤ عات أنجن تزفئ ارُدؤ ابند في الإسلام

منقبار في محض

از إمالوئل كانط سير

داكشر ستيرعا برحسين صاحب

ثنا يع كرده

المجمن ترفئ ارُدؤ (بند) دہلی

<u> ایم وارع</u>

a Lighte

# تصحيح

| Egylykitti i vi 2 7 dio bashadanashiris viya keykinis |               |     |      | 7            |             |                          |      |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----|------|--------------|-------------|--------------------------|------|
| مفدم                                                  |               |     |      |              |             |                          |      |
| عجع                                                   | ble           | سطر | صفحم | صحح          | غلط         | بطر                      | صفحه |
| علیمجے<br>مثنیٰ                                       | متني          | ۲   | hh   | اتاليقى      | تاليقى      | ۲.                       | 4    |
| جہاں                                                  | بہاں          | ٨   | 44   | وخصالا       | وها ا       | 4                        | ^    |
| ادراک                                                 | ادرک          | 14  | h.v  | الفرا دی     | انفزدي      | ۲۱                       | ۲.   |
| سواس                                                  | حوس           | ۱۸  | 14   | موضوعيت      | الموطوعات   | r.                       | انا  |
| رجحان                                                 | دححان         | 14  | na   | علاقوں کے    | علاقول کے   | ۱۸                       | 24   |
| ما ورلست ادراك                                        | مار دلے اوراک | 4   | ۵۵   | تبدّل پزیر   | تبديل پذير  | ٨                        | ٣٣   |
| بهاريصليع                                             | بهارے سامنے   | ٣   | 4.   | لباب         | الماب       | 19                       | يسر  |
| استثنار                                               | التنار        | 1.  | 49   | ادراك مطابق  | ادراك مطابق | 4                        | 49   |
|                                                       |               | ч   |      | نظام         | نطام        | ۲.                       | ٣٣   |
| ديئا جيرطبع نواني                                     |               |     |      |              |             | paradegy, of pay for the |      |
| فابت                                                  | ثابت          | 4   | ۲,   | معمولي تجربه | تجرب        | 14                       | 4    |
| instru.                                               | لمنكجسن       | ٨   | 71   | فبضه         | فبصه        | 14                       | 4    |
| فلسفى                                                 | نطسف          | ۵   | ۲۴   | اليني عقل    | عقل         | ٣                        | ^    |
| برابث                                                 | بدایت         | ٩   | μų   | مدركات       | مددگار      | 1-                       | 9    |
| اجزا                                                  | 7.1           | ۲.  | ښکها | معروضات      | تصورات      | ۲                        | j.   |
| حنروری ہی                                             | ضرد ری ہو     | 10  | ۵۸   | تربريت       | تربت        | 14                       | 19   |

### J UNDU SECTION

حصّه دوم-قبل تجربی منطق م تبل تجربي سطن كامفهوم :-1.1 عام منطق کیا ہر ؟ قبل تجربی منطق کیا ہر ؟ (صرف) عام

(\_\_\_

سنطق كي تقتيم علم تخليل ا درعلم كلام ين (حدال ) قبل تجربي منطق كي تقسيم قبل سجر في علم تعليل ا ورعكم كلام بين (العظا) -114 بہلی کتاب نخلیل تصوّرات.۔ : 119 بہلا باب ۔ نوت فہم کے خانص تصوّرات کا سُراغ بيلى فصل ـ قوت فهم كا عام منطقى استعال (حوالا) دوسرى فصل تصديقات بن قوت فنم كمنطقى وظايف (س تبسري قصل ما نص فهي تصوّرات يا مقالات (صلا) دوسرا باب -خالص نہمی تصوّرات کا استخراج -بہلی فصل ۔ عام قبل تجربی استخراج کے اسول (سوال ) مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (مرساھا) دومرى فصل عقلى تصورات كاقبل تحربي استحراج - ربط ك امكان کی عام بحث (صدی) تعقّل کی اصلی ترکیبی وحدت (صوفیها) ترکیبی وحدت تعقل کا قضیّه فہم کے پورے عل کا بنیا دی سول ای- (صر ۱۷ شعور دات کی معروضی وحدت کت کیت بین (صولالا ) كل تصديقات كي منطقي سورت در إصل ان ك

ارسولالا ) کل تصدیقات کی منطقی سورت در اصل ان کے تسورات کی منطقی سورت در اصل ان کے تسورات کی معروضی دحدت اشعور ہی جن بریہ تصدیقا شد منبئی ہیں (صرف ا) کل جنی مشاہرات مقولات کے ماسخت مدتے ہیں ادر صرف اُنھی تعینات کے سخت میں مشاہر سے کی کثرت ادر اُکات ایک شخور ہیں مر بوط ہوسکتی ہی (سرف)

توضیح (علی )مقولے کا استعمال علم اشیابیں اس کے سوا کچوہنیں کہ وہ معروضات تجربہ پرعایڈ کیاجائے۔(عرصے) مقولات عام معروضات حواس بركيون كرعايد بوست ،ين . (ص ا فالس فہی تصورات کے امکانی تجربی استمال کا قبل تجربی استخراج (صن )عقلی تصوّرات کے اسس استخراج كانيتير (صلا) اس كستخراج كالب لباب (علالا) د وسری کتاب تحلیل قضایا ۔ 196 تنهسيد - قبل تخربي قرت نصدين كي عام سجف بهلا باب مفالص فني تصوّرات كي خاكه بندي -دوسرایاب دہم محض محے بنیادی تضایا کا نظام۔ بهلی فصل کی تحلیلی تصدیقات کا اصل اصول (ص ۲۱۵) دوسری فصل کل ترکیبی تصدیقات کا اسل اصول (عرداید) تبسری فضل -اس کے کل ترکیبی بنیادی قضا یا کے نظام کا نصدّر (صریری) - (۱) مشا ہے کے علوم متعارف (صوبیری) (۲) ادراک کی بدر ہی تو قعات (صلاع) - (س) تجربے کے قیاتنا (صراسم ) بهلا فیاس - بقائے جرم کا بنیادی تضیر (صربر) دوسرافیاس ـ توالی زمانے کا بنیا دی قضیر ـ تابور عتیت کے مطابن (موتاہا) تبسراتیا س ۔ اجہاع کا بنیادی تضیّر قانون تمامل یا اشتراک کے مطابق (صف)-(س)عام ستحربی خیال کے اصول موضوعہ (صحرب ) توضیح تصور

کی تردید (صوفوع) - دعوئی - شوت (صوفوع) - بنیبادی
تضایا کے نظام کے متعلق ایک عام طاحظہ (صوبیع)
نیسرا باب کی معروضات کو مظاہرا درمعقولات میں
تفسیم کرنے کے وجوہ صیبہ - (سرسیع) الماضطہ فکری تصورات کے ابہام
کے متعلق (صوبیع) د وسرا و فرز - قبل سچر بی علیم کلام
تہدید د (۱) قبل سچر بی علیم کلام
تہدید د (۱) قبل سچر بی التباس (صوبیع ہوتا ہی - اور قیتیم میں قبل سچر بی التباس واقع ہوتا ہی - اور قیتیم

کیے کہتے ہیں (سروانہ) کب قریب کامنطقی استعال ۔ ج ۔ قریب کی خالص استعال ۔ پہلی کتا ہے ۔ حکم محض کے تصوّرات

، المن اعیان کیا ہیں (صابع)۔ دوسری فصل قبل تنجر بی اعیان (موراق) تیسری فصل یقبل بقر فی اعیان کا نظام (عرائ) ،

و وسری گناب میم محض کے متکلما نہ نتائج ۲۱۰ بہلا باب عمم محض کے مفاقط (تناتض حکم محض)- ۲۱۰ میپڈ بازوں کی دلیل بقائے روح کی تردید نفیاتی سفا سط کی بحث کا خاتمہ۔

بيسلى فضل -كونياتي اعيان كانظام (حراس) سسری فصل علم محض کے تضاد یات دعرامی قبل تجربی اعیان کی بیلی نزاع (صف، الماحظر بیلیت ناص کے متعلق (عرمایس) قبل سخربی اعیان کی دوسری نزاع (عوال) الاضطر دومرے تناقض کے متعلق رحوری) نَّبَل تَجْرِبِی اعیان کی تیسری نزاع (صفی)- ملاحظه نيسرے مناقض كے متعلق (صفى)- فيل سخروبى اعيان كى چوتھى نزاع (صريرى)- الاحظه جوستھے تناقض كے تعلق - ( (MY)) تيسري فضل-اس نزاع بين قوت علم كارجيان كمس طرف بهو- ١٩٢ یو تھی فصل عمم محض کے قبل سجری حل طلب مسائل جن کا حل ہوسکنا طروری ہی۔ 0.4 010

جیمٹی فصل - تبل تجربی عینیت کونیاتی نقیض کے صل کی حیثیت ۔ ۵۲۰ سالتو میں فصل - قبیت عکم کی اندرونی کونیاتی نزاع کائنقید فی صله ۱۲۵ می اندرونی کونیاتی نزاع کائنقید فی صله ۱۸۸۰ می آستان کے متعلق حکم محض کا ترتیبی اصول اور بی فصل کونیاتی اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتیبی اصول کونیاتی اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتیبی اصول کونیاتی اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتیبی اصول کونیاتی اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتیبی اصول کونیاتی اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتیبی اصول کونیاتی اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتیبی اصول کونیاتی اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتیبی اصول کونیاتی استعال ۔

ا۔ ترکیب مظاہری کمیل معنی کا بنات کے کونی آئی عدی طل میں ہوئے میں دیے ہوئے میں دیے ہوئے میں دیے ہوئے کل کی کمیل تقیم کے کونیاتی میں دعم ۵۵۳ کا حل ۔

ماحل ۔

المام ان کونیاتی اعیان کاحل ہو کا بنات کے سلسلہ علل کی کمیل سے تعلق رکھتے ہیں (عولاہ ہے) ۔علیت اغتیار اور جبرطبیعی

سران کونیاتی اعیان کاس جوکاینات کے سلسلم مل کی سیل کے سات کے عام قانون میں مصالحت کا امکان (صویرہ) ۔ کو نیاتی عین اغتیار ادر جبر طبیعی جبر کے تعلق کی تشریع (مویرہ) کو نیاتی میں اغتیار ادر طبیعی جبر کے تعلق کی تشریع (مویرہ) مہاس کونیاتی عین کامل جوگل منظا ہر کے تعینات وجود کی میں کونیات وجود کی شکیل سے تعلق رکھتا ہی۔

سین سے ملی رہا ہو۔ آخری الدحظم عکم محف کے سارے تناقش کے متعلق - عم

# وبياحير ازمترقم

کانٹ اور اس کی منہور و معروف کتاب تنقیدِ عقلِ محفی کو جو اہمیت جدید فلسفے ہیں حاصل ہو اسے اہل نظر خوب جاننے ہیں۔ مگر بہ کتاب جننی اہم ہو آئن ہی دفیق اور مشکل ہو اس لیے کہ ایک تو موضوع ہوت فلسفے کا سب سے ادف مشلہ بینی نظریہ علم ہو دوسرے کانٹ کا اسلوب بیان پیجیدگی مشلہ بینی نظریہ علم ہو دوسرے کانٹ کا اسلوب بیان پیجیدگی

میں بعول بھلیاں سے کم نہیں ۔ جرمن کا جید فلسفی شوین ہائی ایر
کہا کرنا نفا کہ جب" تنفید عقل محض" کو پڑھتا ہوں تو سر کپرا
جاتا ہو اور کئی کئی بار بڑھنے کے بعد مطلب سبھ میں آتا ہو۔
ہندوشان میں فلسفے سے ذوق رکھنے والے عموماً جرمن زبان
سے واقف ہنیں ہیں اس لیے ان کی دسترس صرف کانٹ کی

ہدر بان بن ہیں اس لیے ان کی دسترس عرف کانٹ کی تھانیف کے انگریزی ترجوں انک ہے اور انتخیدعقل محفی"کے خفنے انگریزی ترجوں انک ہے اور تنقیدعقل محفی"کے خفنے انگریزی ترجے میری نظر سے گردے ہیں وہ اصل تماب سے کم نہیں بلکہ زیادہ بجیدہ ہیں ۔ اس لیے ایک عرصے سے کم نہیں بلکہ زیادہ بجیدہ ہیں ۔ اس لیے ایک عرصے سے میرا یہ خیال نفا کہ اس کما ترجمہ اُدود میں کروں تاکہ بست سے ہدوشانیوں کو اس کے مطالب کے سیجھنے میں آسانی ہو آخر انجن ترقی اُردؤ کی ہولت مجھے اس کام کے کرنے کا

موقع بل گیا ۔ میں نے اپنی طرف سے اصل کتاب کے مفہون کو صحت مسلاست اور وضاحت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہو ۔ اس کوشش میں کامیابی ہوئی یا نہیں اس کا اندازہ پڑھنے والے ہی کر سکتے ہیں ۔ والے ہی کر سکتے ہیں ۔ میں نے ترجے کے لیے صرف ووسرے ایڈلیشن کو ساھنے رکھا ہو جو سخمنے ہیں کانبط نے اصلاح و ترمیم کے بعد شائع میں کانبط نے اصلاح و ترمیم کے بعد شائع

رکھا ہی جر سختے ہے۔ بین کا نبط نے اصلاح و ترمیم کے بعد شائع کیا تھا اور جو منفقہ طور پر سنند مانا جانا ہی ۔ پوری تناب کا ترجمہ کرنے سے بجائے ہیں نے صرف دو تہائی حقتے کے ترجم پر اکتفاکی ہی جس میں اصل مسئلے بعنی نظریہ علم کا ذکر ہی ۔ اس کے بعد کے صفحات میں کا نبط نے اس نظریہ کی روشنی میں ایپ کے بعد کے صفحات میں کا نبط نے اس نظریہ کی روشنی میں ایپ زمانے کی الہیات کی تنقید کی ہی اور بعض اور مسائل سے بحث کی ہی جن کو نفس مضمون سے جنداں تعلق نہیں ۔ ان کے بحث کی ہی جن کو نفس مضمون سے جنداں تعلق نہیں ۔ ان کے نرجمے کی میں نے ضرورت نہیں سمجھی ۔

ستید عابد حبین جامعه نگر ایریل الهالیم

## مفدمه ارمنزم بهلا باب

كانت اوراس كى نصانيف

امانونل کانٹ پروسٹیا کے شہر کونگسس برگ میں ۱۲۸راپریل الملائلة كو وستكارى ك ايك كارفانه مين بهيرا مؤاراس كي مان برای دیا نتدار عورت تھی اور تھوف کے ربگ میں جوان ونوں جرمنی میں عام نفا ، ڈوبی ہؤی نتی ۔ اس کی تربیت کے اثر سے كانت كے دل ميں بجين ہى سے نديبى اور اخلاقى احساس بيدار المو كيا جس مدرسه بين وه واخل الأوا اس كا صدر مدرس ف ١٠ تنگنش کوئگس برگ بین اس ندسب نصوف کا جو ماندنتاها كهلانًا ہىءعلم بردار نفاء بہال كانت سنے مروّجه كلاسيكى نعليم اور تبت کوی ندیبی اور اخلاقی زبین حاصل کی . ربه علی بین وه مدرسے کی تعلیم ختم کرکے سونگس برگ کی یونیورسٹی میں داخل بهوا اور اپنی مال کی خواہش کے مطابق وینیات کی تخصیل کرنے لگا۔ جرمنی کی بونبورسٹیوں میں ہمیشہ سے بہ دستنور ہی کہ ہر شعبہ کے طالب علموں کو عام زہنی تربیبت کی غرض سے فلسفہ بھی راصایا جانا ہو کا نبط کو اپنے اصلی مضمون کے مفایلے ہیں اس ضمنی مضمون سے زیاوہ ولچیبی بیدا ہوگئی . اس نے بہت جلد اس عہد کے درسی فلنے برحب کا جزواعظم لائبنے اور وولف

کا فلسفہ تھا، عبور حاصل کر لیا ۔ اس کے علاوہ اس نے علوم طبیعی کی تحصیل کی طرف بھی خاص توسیر کی اور نبوش کے تفاقیر كائنات سے بخوبی واقف ہوگیا . اس كے دہن پر ایك طرف لانتنزكى مابعد الطبيعيات اور دوسرى طرف بنوش سے فلسفه طبیعی کے اثرات بڑنے لگے جو بڑی حد تک منضاد سنے ۔ اس تضاد کی جھلک آ گئے جل کر اس سے فلیفے بیں بھی نظرآئے گی سکڑ امک چیز لائنبنر اور نبوٹن کے ہاں مشترک ہی اور وہ بہ ہی کہ وونوں حاوث کی علبت کو ایک برز مفعد کے انابع سمجھے ہیں اور کائٹات کے ہامقصد نظم و ترتیب سے خانق کائٹاتِ کے وجود کا نبوت وے کر فلسفہ اور مذہرب میں مصالحت کی كوشش كرتے ہيں ہى چيز ہو جس نے كأنك كے خيالات اور اس کی سیرت پر سب سے گہرا اور یا مدار اثر ڈالا۔ جوں جوں علوم فلسفہ اور علوم طبیعی کا سکہ کانٹ کے ول بر مبطيقنا گيا مروح كليسائى عقائد كانفش ومندلا بهوناگيا . كجيد نو به بات تقی اور کیمه شاید خارجی حالات نے بھی مجبور کر ویا۔ ببر حال کائٹ نے ویٹیات کی سکیل اور یا دری بنے کا جیسال حِيْور ديا اور المنهار بين جب ده اونبورسي سنت فارغ التحقيل ہو کر نکلا نو اس کا مصمم ارادہ نماکہ اپنے آپیا کو بہنویسٹن کی پروفسیری کے ملیے نبار کرنے گزر اذفات کے ملیے استہ ایک رئیس کے لڑے کی تابقی میں کرنی پڑی۔ آے یہ کام بسند نر نفا اس ميه اس مين كوئي فاص كامبايي ماصل دكر سكا.

المگر اس کے اوجود نو برس کک صبر اور محنت کے سافتہ اپنے فرائض انجام دینا رہا۔ اس عرصے میں وہ مختلف علوم کا مطالعہ کرتا رہا ۔ خصوصاً علوم طبیعی میں درجہ کمال کو بہنچ گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہی اس نے فلسفہ طبیعی پر ایک چھوٹا سا رسالہ کھا تھا، رہیں اس کی بہلی اہم نھینیف "عام سا رسالہ کھا تھا، رہیں اس کی بہلی اہم نھینیف" عام تاریخ طبیعی اور نظر فیم فلکیات " کے نام سے نشائع ہوئی جس نے فام سے نشائع ہوئی جس نے فروں بر اس کے نتجر اور تحقیق کا سکہ بٹھا دیا۔

بر، ایک روسی بر رجائیت بره ایک سیمیلی مین امراض دماغی بر كهما - نجري اور عملي علوم سے دلچيني ركھنے كى وجرسے كانت اس تنگ نظری اور عالمانه مشیخت) سے مفوظ ریا جو درسی فلسفہ اکثر معلّموں بیں بیدا کر دنیا ہو۔ ان رسالوں کی عبارت بیں اس قدر روانی ، نازگ اور ظرافت پائی جاتی ہو کہ یہ خیال کرکے جرت ہوتی ہو کہ بہ کانٹ کے کصے ہوئے ہیں۔ ناید یہ انگران ادب کے مطالعہ کی کرامات ہی جس کا اُسے ان دنوں بہٹ شوقی تھا۔ان کتابوں بیں ہمی جو کانٹ نے اس زمانے بیں خانص فلسفيانه مسائل برلكيس زبان وبيان ببن سلاست اورخيالات میں جبّت اور تازیکی پائی جانی ہو شکلًا قباس کی جاروں منطقی صورتوں کی بے جا موشگافیاں رس اللہ ایم فلسفہ میں منفی منفدار کے نصور سے کام لینے کی کوٹنٹن وسلائٹہ ) وغیرہ وغیرہ اب كانت كى ننهرت صرف الينے شہرسى كك محدود نديكى بلکہ وڈور دؤر کھیل گئی گئی۔ بنستی سے منصبی ترقی سے دہ ابک عرصہ مک جروم رہا، مرتفظہ میں کونکس برگ کی اونورسٹی میں پروفسیسری کی جگہ خالی ہوئی اور سرشخص جانتا تھا کہ کا نتا سے زبادہ اس کا کوئی منتی نہیں ہو سکین اس روسی برنیل ک غایت سے جو اِن ونوں شہر ر حکومت کرنا نفا، یہ عہدہ ایک دوسرے شخص کو مل گیا ، سونوعار میں اُست شعر بات کی روفلسری پننیں کی گئی لیکن اس نے آسے منظور نہیں کیا ۔ اگلے سال وہ كتب خانے كا نائب مبتم مفرر كيا كيا ليكن اس كى تنواه انى کم تھی کہ اس بیں کانٹ کا بھلانہ ہوگا۔ سیکہ میں آرلونگن اور بینیا کی اونیورشیوں نے آسے پروفیسری پر مبلوانا جا با بیسکن قبل اس کے کہ وہ کوئی فیصلہ کرنا اسے کوئیس برگ ہی بیس پروفیسری کے عہدے بر ترقی دے دی گئی۔

بروفدبری کے منصب پر فائر ہونے کے بعد کوئی بچاس برس کی عمر میں کا آخر اس کی دائری میں جو ذبردست تغیر واقع برا اس کا اثر اس کی عام زندگی ادر اس کی تصانیف دونوں میں نظر آتا ہی ۔ اب کک وہ ایک بار باش خوش مزاج آومی نفا اور اس کا بہت سا وقت احباب کی صبحت میں بذلہ سنجوں میں صرف ہوتا تقا،اب اس کے مزاج پر شانت اور سنجیدگی غالب آگئی اور اس کا اخلائی ضبط تشدو کی حد تک بہتے گیا ۔ اس کا شبک ، نوش نما، ظرافت آبیز طرز نخریر رخصت ہوگیا اور وہ نشک رکھی اور سنجیدہ عبارت مکھنے رگا۔ اس کا مشکر مرفق کی ساری زندگی ایک نظام نظم کی تدوین اور تدریس کے لیے وقف ہوگئی ۔ شکالہ میں نظام کی خدمات اپنے بان منقل کرنی جاہیں کی ساری کا نظ سنے وطن کی خدمات اپنے وطن کی خدمات اپنے ہی منتقل کرنی جاہیں کی خدمات اپنے بان منتقل کرنی جاہیں کیا کا نظ نے اپنے وطن کی خدمات اپنے بان منتقل کرنی جاہیں کیا کہ کو گلس برگ ہی

میں رہا۔ کانٹ کے لیکچر جن کی خصوصیت یہ تھی کہ سننے والوں کے دل میں طلب خل کی لگن لگا دینے ہتھے اور ان کے دہن کوغور و فکر کی دعوت دینے ہتھے ، دور دور مشہور ہو گئے اور نٹ ,

صرف بونیورسٹیوں میں بلکہ نثہر میں بھی وگ اس کی انہاکی عزت كرف على اس كى زندكى كانمانرى حصته خاموش عظمت و وفار کا جرت انگیز نورنہ ہی ۔ احساس فرض کے جذبہ سے نخت میں اس نے اپنی زندگی کو ضبط و نظم سے سابیجے میں ایسا وصاماتنا کہ تفنیف و تالیف اور درس و تُدریس کے کیٹر مشاغل کے باوجوا اسے آئتی فرصت مل جاتی تنبی کہ دوستوں کے ایک محدود طبیقے میں ملف صحبت اٹھائے ۔ اس نے عمر مجر شادی ہیں کی اس بلیم ووستول کی مجست کی اس کے دل بین اور سبی ریادہ فدر تھی اس کے اجاب میں یونیورسٹی کے لوگ کم اور ووسرے شعبول اور بیشیوں کے لوگ زبارہ ستے۔ اس طرح اس کی نظر عسلمی زندگی تک محدود نه نفی بلکه بهر شعبه زندگی سے کچھ نه کچه لحکی اور وانبینت رکمتا نفا - وه بیت خلین ادر رطی مجنت کا آدمی نفا أكرجير ايني اخلافي ضبط والنشددكي وجبرس بظاهر خشك اور رو كها معلوم بهونا نقاء احساس فرض ، ضبط نفس اور عزم راسنج كي بدولت کانٹ کی میرن کی عظمت و نبان اس کی دہنی فابلیت

بدولت کانٹ کی بیرٹ کی عظمت و شان اس کی ذہنی فابلیت سے کم نہ نقی ۔
سے کم نہ نقی ۔
سے کم نہ نقی ۔
سکانٹ کی فاموش زندگی کے سکون بیں عمر بھر بیں حرف ایک بی چیز خلل انداز ہوئی۔ جب فرط درک عظم جسس کے نام کانٹ کے اپنی ایک کتاب سخنون کی تقی دنیاسے رخصت ہوگیا تو اس کے جانشین کے زمانے میں ندہبی تعصب اور کھے "ملا بن کا اس کے جانشین کے زمانے میں ندہبی تعصب اور کھے "ملا بن کا اس کے فدر زور ہوا کہ خود کانش کو اور دوسرے پرونسیروں کو اس کے قدر زور ہوا کہ خود کانش کو اور دوسرے پرونسیروں کو اس کے

فلنفيانہ نظربات کا درس وبینے کی مانعت کر دی گئ رکانٹ کو اس کا سخت صدمہ ہوًا لیکن اس نے صبر و استقلال سے بردانت كيا - عصير سي مكومت بدلى اور يه حكم منسوخ سو كيا ليكن اب كانت يرضعف بيرى غالب أجبكا تفا أور اس بين اين فرائض كو انجو بي انجام وسنب كي طافت، بنبس رسي مفي - اسي سال وه ابني خدمت سنه سيكدونش موكيا ادر لفنيه غمر علالت مبس بسر كرك کے بعد ۱۲ فروری تحفظہ کو رحلت کر گیا۔ المنائد کے بعد سے اس کی فریب فریب کل نعمانیف فود ا الله فلسف سے العلق رکھنی ہیں جید وہ تنفیدی فلسفہ کہنا ہو۔ المنظلة بين بروفيسري كاعهده ملني كي تفريب بين جو مفاله کا نظ سنے مکھا نھا اس بس بھی اس کے منقیدی فلیفے کی مجھ بعلك، موجود ننى ـ كياره برس بعد فيساليم بين كأنش كي عظيمالثان نفنیف جو جرمن فلیفے بلکہ کل جدید فلیفے کی بنیادی کناب سمجی جاتی ہو " ننفید عقل محف کے نام سے شائع ہوئی . اس کا مضمون اس ندر گهرا اور دنین اعبارت اننی بیجیده اور اصطلاحین الیسی الدکھی نفیس کر بہت کم لوگ اس پر عبور یا سکے اور ا ... مطلق مفهولین نصیب تنہیں ہوئی جِنائین دو برس مجد کانظ ند ایک رساله اس کے مضابین کی نشریج اور لوگوں کی علط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لکھا اور عمصائم میں" تنقید عنمل معن کا دوسرا الريش ببت کچه ترميم کے بعد شائع کيا۔ اس عرصه میں اس کی منی اور کنابیں شائع ہو میکی تقیب جن

میں اس نے اپنے نظر مایت کو فلفے کے مخصوص مسائل پر عاید کیا ۔ صفالہ ہیں فلفہ اخلاق کی بنیاد، لامین ہیں "علوم طبیعی کی مابندالطبیعی بنیا ڈو تنفید عقل محض" کے دوسرے الجیش کے بعد صطبیع ہیں "تغیید عقل عملی" اور سامین ہیں " تنغیب توت نصدیق" شائع ہوئی ۔ اس سے علاوہ عام فلفہ د" اریخ اور دوسرے علوم ہیں اس نے مہنت سی اور کتابیں تفییف اور کتابیں تفییف کیس جن کی تفییل بیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تفییف کیس جن کی تفییل بیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں

### د وسمرا باب کانٹ کا نظری فلیفہ تنقید عقل محض تنقید عقل محض

کانٹ ان مابعدالطبیعی نظریات کو جو اس سے پہلے جرمنی اور پورپ بیں رائج نفے ' فوق نجربی '' یا '' اذعانی'' اور اس کے مقابلے بیں اپنے فلنے کو '' نبل نجربی '' یا '' تنقیدی '' کہتا ہی۔ ما بعدالطبیعی فلنفی انسان کے مجموعی ادراک بینی نجربے کی حدود سے آگے بڑھ کر اختیا کی '' فوق نجربی '' خقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنے بختے ۔ کانٹ کے پیش نظر حرف یہ منفصد ہی کوشش کرنے بختے ۔ کانٹ کے پیش نظر حرف یہ منفصد ہی مورب بہ منفصد ہی مورب بہ منفصد ہی طور پر حاصل ہونا ہی ، نظر ڈانے اور یہ نخقیق کرے کم اس طور پر حاصل ہونا ہی ، نظر ڈانے اور یہ نخقیق کرے کم اس میں علم کے لیے بدیبی علم کے کہ اس

جو کتی اور وجوبی ہوتا ہو کانتی نے " قبل سخری" کی اصطلاح وضع کی ہو اور چونکہ اس کا فلسفہ اسی علم سے تبحث کرنا ہو اس لیے · اس کا نام " فبل نجربی " فلسفہ رکھاہی ۔ با وجود اس کے کہ کانٹ نے ابندا ہیں " فوق نجرلی « Areanscendent ) اور قبل تحرلی (Transeenstental) کے فرق کو اجھی طرح واضح کر ویا ہی . بیر ہی آ گے چل کر اسے بوری طرح تونظر بنیں رکھا اور سبت کے مفامات پر ان دونوں اصطلاحوں کو بلانفرین ایک دوسرے کی مگر بہ استعمال کیا ہو حس سے بڑی الحمن اور غلط فہمی ہوتی ہی۔اس لیے بہتر یہ ہی کہ ہم اس کے فلسفے کو قبل نخربی کی بجائے تنقبدی کہیں ۔ بہی نام عام طور بر الریخ فلسفه بین را نج سے ۔ استفیدی فلسفہ سے کا نبط وہ فلسفہ مراد لینا ہے جس کی رؤ سے انسان، قبل اس کے کہ وہ انتیاکا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے ، خود اپنی توت علم کو جانجیا اور بر کھتا ہم اور اس کی حدود کا تعین کرتا ہی۔ سجلاف اس کے اذعانی فلسفہ وه ہو جس بیں فوت علم کا جائزہ لیے بغیر اس سے کسی سن مانے اصول کے مطابق کام بینا شروع کر دیا جائے۔ غرض كاتن كى تنقيديت كا اصلى ميدان نظريه علم ہو گو وہ آگے جِل کر فلنے کے دوسروں شعبوں میں ہی وخل دنتی ہے اور ایک بورا نظام فلسفہ مرنب کرنے کی کونشش كرتى ہى . كاتف ببلا فلسفى نفاجس نے نظرية علم كى المبيت

كو محسوس كيا اور است ملّ علوم فلسفه كى نبياد قرار ديا. يول نواس سے پہلے لاک ، لائمبنز اور ہیوم نے نظریہ علم کے سائل پر ثبت کھ بحث کی تھی لیکن اس کے ہاں زیادہ تر زور نفسیاتی پہلو پر تھا بینی اس پر کہ ذمین انسانی علم کبول کر ماصل کرنا ہو . کانت کے نزویک نظریہ علم کا اصل اسکلہ یہ بنیں کہ علم کا ماخذ اور نتیج معلوم کیا جائے بلکہ یہ ہی کر اس کی صحت اور فدر و فیمیت کا معیار دریا فت کیا عائے " م جو علم عاصل سرين مين وه تصديقات بيني وو با زباده نفورات کے باہمی تعلّیٰ شی صورت بیں حاصل سرنے بہیں ۔ یه نصد نیات دو نسم کی سونی بین منتخلیلی اور نرکیبی منتخلیلی نرکیب وه هم جس بین سم آیک نصور کی منطقی نخلیل کرک دوسرے نصور کو اس بیں سے نکا لئے بیں شلا کل اجام مجم رکھے ہیں" اس ہیں جم کا نصور جسم نے نفور میں نشال تھا اور اسی میں سے نکالا گیا ہی ۔ طاہر ہو کہ تخلیلی تصدیفیا تخربے کی مخاج نہیں ملکہ برسی ہوتی ہیں . ترکیبی تصدیق وہ ہے جس میں ایک نفتور ووسرے نفتور کے اندر سے نہ بكالا حجيا بهو بلكم بابرسے لاكر اس ميں جور ويا كيا بهو، مثلاً كل اجهام تقل ركھنے ہيں" فقل كا نفتور جسم كے تفتور ہيں ننامل نہیں ہو کیکن تجربے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ یا با جانا ہے۔ خلیلی تصرفیات سے ہمارے علم میں در تعیقیت تركى نوسيح يا اضافه نهيل بهونا البته ع بات بهب يبيل س

معلوم ہے اس کی توضیح ہو جانی ہی-جننی نوسیع ہمارے علم میں ہوتی ہو وہ ترکیبی تصدیقیات ہی کے ذریعے سے ہوتی ہی۔ تركيبي تصديقات عمومًا تجرب يرمبتي بوني بين اور تجربي كهلانى بس نبكن تبض تركيبي نصدنفات بس كليت اور وجب ی وه صفات بانی جانی بین جو تجربی علم بین برگز نبین بو سكتين منظ برعلت كا ابك معلول بونا ابيء البي نصديق ہو جو کلی اور' یفنین ہونے کی وجہ سے ننجری نصدنیات سے رصاف مبتز نظر 'آنی ہو۔ اس نسم کی نصدیفان کو کا آنظ بدہی تركيبي تصديفات كمتا ہو اور مابعدالطبيعيات كے مسئلے ان ہى بدیسی ترکیبی تصدنیات کی صورت میں ظاہر کیے جانے ہیں۔ نظر به علم کا اصل مشله بهی بی سی جو نصد نیات بهارا دمین سند "قَائَمُ كُرْنَا لِهِي أَنْ كَي سند أور فدر و فبيرن شبيا ہو ؟ تحليلي نصابطًا کے لیے کاہر ہو کہ کسی سند کی ضرورت نہیں اور ان کی ندر صرف اننی ہی ہے کہ وہ ان نصورات میں جو ہمارے فرمن میں بیلے سے موجود ہیں وضاحت ببیدا کر دیتی ہیں۔ تجربی ترکیبی تصدیفات کی سند تجربه اور مشاہره ہو اور ان کی نفدر بیا ہی که روز مرہ زندگی میں بہیں اکثر معلو مات ان ہی کے ذریعے سے ہوتی ہیں - اب سوال عرف بدہی تركيبي نصدنفات كا ره جانا عى - بهارس بديي علم كي نوسيع كا در بير دراصل بيي نصد نفات بي - "نفيد عنل معنى سارى بحث کما مفصد بر ہو کہ بدسی ترکیبی نصدنفات کی سند نلاش

کی عبائے اور ان کی جیج صدود معین کی جائیں ۔ دوسرے الفاظ میں ریاضی فلسفہ طبیعی اور مالبدا لطبیعات کی صحت سو جانجا اور برگھا جائے کیونکہ یہ سب علوم برہی ترکیبی تصدلفا انسان کی نوت و ادراک کی دو بطری نسین بین . حِس اور خیال ۔ ریاضی حِس ، یا مشاہدے کی مرضوع سی اور فلسفہ طبیعی اور مابعدالطبیعیات خیال کی کانٹ نے اس کو ترنظر رکھ کر کناب کو دو حصول میں تقلیم کیا ہے نبل تجربی حیات اور قبل نجرتی منطق فبل تجربی حسیّات بین ربانسی کے کلیات کی تنفید ہی اور فبل تجربی منطق میں فلسفہ طبیعی اور بابعدانطبیات کے کلیات کی ۔ خبال یا عقل کی تقلیم دو بڑی توثنوں یعنی آ نوّت نهم اور نوّت عكم مين كي جا سكتي لهي جن ميں سے بيلي عالم محسوس سے نعلق ارکھتی ہی اور دوسری عالم غیر محسوس سے اس کاظ سے کانت نے فیل نخری منطق کو فیل نخری علم تعلیل ادر فيل تجربي علم كلام من تفسيم كيا ، و- فيل تجربي علم تخليل من عالم محسوس کے عفلی علم ، بعنی فلسفہ طبیعی کی تنفید ہو ، قبل نجربی علم کلام میں عالم غیر محسوس کے عفل علم بینی بالبعد الطبیعیات

محافظ نے جو ریاضی کو مشام ہے کا علم قرار دیا ہو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس میں عفل کا کوئی دخل نہیں۔ طاہر ہو کہ اس میں بھی اور علوم کی طرح تصورات، تصدیقیات

اور نتائج سے کام لیا جانا ہو اور یہ سب عقل کے اعمال بين و كانت كا كينا به بهو كه جن نصورات اور علوم منعارفه سے ریاضی کام بیتی ہو وہ خالص منطقی اعمال برامینی بنیں ہیں ملکہ مثابرے سے عمل پر موخط مشیقم دو تقطوں کے ورمیان سب سے حیوانا فاصلہ ہوتا ہو اور ے کا مجر عم ١١ ك برابر ہو ١١ اس نقم كے قفايا ہيں جو محض نصورات كى منطقی نخلیل سے عاصل بہیں ہو سکتے۔ خطے سنتقم کے تصور یں فاصلے کی کوی علامت ثنائل نہیں ۔ اسی طرح دو عددوں ک میزان کے نفور میں کوئی نیسرا عدد شامل بنیں ہی ۔ بہذا بہ تفضا با تحلیلی نفها با نہیں ہیں ملکہ ان کی بنیاد کسی نسم کی برگریب ير بوني جابي بير نركيب مف تجرب كي انفاتي تركيب بنين ہو سکتی کیونکہ اگر الیسا ہوتا تو اس میں ببر کلین اور وجوب نہ پایا جاتا ، ان نضایا کا نہوٹ بار بار گننے یا تا بینے سے ہیں دیا جاتا بلکہ آن کے مشمول کو مشاہدے ہیں لانے ہی ہمارا دہن اتفیں توراً نبول کر بنیا ہو۔ دو نقطوں کے درمیان ایک خط مستنقم کھنچے ہی مشاہدے ہیں یہ بات بالکل مل ہو جاتی ہو کہ اس سے چیوٹا اور کوئی خط ہنیں ہو سکنا۔اسی طرح سلیلہ اعداد کو ایک سے بارہ تک شمار کرنے کے بعد اس میں زرا بھی شبہہ نہیں رہنا کہ ۔ ۵ اور ی کا مجموعہ ہمیشہ ۱۲ ہو گا۔غرض بہ نضایا مشاہدے بر مبنی ہیں اور ان میں جو بقینیت ہی وہ ایک بار یا بار بار کے تجربے کی

وج سے ہیں ہی بلکہ خود مشاہدے کے عمل ہیں گلبت اور وج ب کی شان یا کی اتی ہے اب سوال یہ ہی کہ یہ گلبت اور وج ب مشاہدے کے کس جزیب سوال یہ ہی کہ یہ گلبت اور وج ب مشاہدے کے کس جزیب س کا دہ جن اور وغیرہ پرمشمل ہی داخلی اور تغیر پذیر ہی لہندا کلیبت اور وجب صرف مشاہدے داخلی اور تغیر پذیر ہی لہندا کلیبت اور وجب صرف مشاہدے کی صورتوں بین ہو سکتا ہی اور آئنی پر رہاضی کی صورتوں بین ہوت ہیں ۔ غرض رہاضی اور آئنی پر رہاضی کی صورتوں بین ہوت ہیں ۔ غرض رہاضی اکلیت اور وج ب کا دعولے اس شرط پر کرشکتی ہی کہ زبان و مکان بدہی کا دعولے اس شرط پر کرشکتی ہی کہ زبان و مکان بدہی کی دنیا ہوت بیں ۔ مشاہدات ہوں ۔ اسی مسلم کی بحث قبل تجربی حتیات بیں کی گئی ہی۔

زبان و مکان کی بدیتین (ور آن کے مشاہدات ہونے کو کائٹ نے جار طرح سے نابت کیا ہو۔(۱) زبان و مکان کے نفودات نجر بد کے ذریعے منفرد زبانات و مکانات سے ان نبین کیا ہو بہاو ہر نہاں کے نفودات نجر بد کے ذریعے منفرد زبانات یں بہلو بہ بہلو ہر نہا ہو نہا کا نفودات ہی مان کا نفودات ہی اس بے کہ ان کا نفود کی اشا کے بغیر کیا جا سکتا ہو ، اس بی نہا کا نفودات ہی نفودات ہی ہو نہا کہ نہا ہو نہ نہا ہو نہا ہو نہا ہو نہا ہو ن

كوئي نفوّر نهيل ملكه ايك مشايره بي - مكان كوع تعلق منفسرد مکانات سے اور زمانے کو منفرو زمانات سے ہی وہ اس سے بالکل فخلف ہو جو ایک نوعی تستور کو اپنی منفرد مثناوں سے ہوتا ہو۔ منفرد مکانات یا زمانات فی الواقع ایک مجوعی مکان یا زیانے کے اجزا ہیں کیکن منفرہ میزیں ہرگنہ ایک مجموعی میز کے اجزا بنیں ہیں بلکہ اس سے برعکس مبز کا کلی نفتور منفرد میز کے نصور کا ایک جن و ہی ۔ (مم) ہم کسی ایسے تصور کا خیال ہنیں کر سکتے جس کے معروض کے اندر منفرد معروضات کی ابک لا محدود تعداد اجزاک جیثیت سے شامل ہو کبونکہ زمان و مكان نا محدود اجزا برمشل او اس كيه وه "نصورات بنب ہو سکتے ملکہ مشاہدات ہیں ۔ غرض جب ہم اس تعلق برے غور كرنے ہيں جو زمان و مكان ہمارے مفرد مشاہدات سے ركھنے ر ہیں نو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشاہدات اسی بر منحر ہیں کہ مشاہد کی دو کلی اور وجوبی صورتنس تعنی زبان و مکان به حیثت بدسی مشاہدات کے بیلے سے موجود ہوں ۔ اس سے بہ ٹابت ہو گبا کہ ان خانص مشاہرات کے اندرونی فوانین لیٹی ریاضی کے أصول بجا طور بر تخلیت اور وجوب محا دعویے کر سکتے ہیں۔ غرض ریاضی کی یقینت اس برمبنی ہو کہ زمان ومکان ہمارے منا ہدے کی بدسی صورتنب ہوں - بیال بدیست سے معنی اچی طرح سمھ لینے جا ہیں ورن کا نظ کے نظریے کے مستحیر سے ناطر قہی کا امکان ہو۔ زمان و مکان کے برہی

ہونے سے کانٹ یہ مراد بنیں لینا کہ ان کا علم ہیں نغرب سے پہلے ہو جانا ہی یا یہ نصورات اس کے ذہن میں پیدائشر مے وقت سے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بہاں بدہبیت کے معنی حرف یہ ہیں کہ زمان و مکان ہیں مشاہرے کا ایک مخصوص فانون کارفرما ہی جو منفرد نخر بات سے دربیہ سے وجود ہیں نہیں آتا بلکه خود اس بر بر منفرد آدراک کا انتصار یو . اس نفساتی مسکے سسے کم ہیں اس غیر شعوری فانون کا شعور کیوں کر ہونا ہی كأنت نفصيل سے بجن بنب كي دلين كہيں كہيں انتارة برسم ويا بو كم اس محا شعور حرف أسى طرح بوتا بو كم بم است منفرو ادراكات مين استنمال كرين. ریاضی کی لفینیت نابت کرنے کے بیے بیہ ضروری ہو کہ ہم زبان و مکان کی بدیتہیت سے ساتھ بد نظر بر بھی تسلیم کن جو لکا ترف کے فلنے کا مرکز ہو کہ ہمارے معروضات ادراکیا انتبلئے حقیقی نہیں بلکہ مطاہر ہیں۔ اگر زمان و مکان ہمارے حیتی مشا ہدے کی کلی اور وجوبی صورتیں ہیں 'نو کا ہر ہے کہ رہاضی کے فالون ہمارے حتی ادراکات سے بررے دارے یر عائد ہوں کے نیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ظاہر ہی كم إن كا الحلاق حرف ان حتى ادراكات كے دائرے ہی تک محدود رہے گا-اگر ہمیں زمان و مکان کے علاؤں کا علم اس طرح ہونا کہ انتیا جو زمان و مکان ہیں موجود ہیں ۔ مارکے زمن کو شائر کرنس تو ہمیشہ یہ شہر رستا کہ کہیں

سم بندہ تجربہ ہمارے علم دیاضی ہیں ترمیم نہ کر دے۔ علم رماضی کی کامل یفنینیٹ کے لیے بیہ شرط ہو کم ہم محروضات تو نوو ان والميفه ادراك كا نينجد سجمين - اس وقت سم والوق في ساخف كه سكت بين كم يبى وظيفر اوراك آينده مجى ہر معروض کے مشاہدے ہیں اسی وجب اور کلیت سے ساتھ کار فرا رہے گا، غرض ریاضی کی ہدتیریت اُٹسی وفیت سیجھہ بیں آسکتی ہی جب کہ وہ نمام چزیں جر ہمارے ادراک کی معروضی ہیں ، خود ہمارے طرایق مشاہدہ کی پیدوار سمجی جائيں - كانت سے پہلے يہ ايك مَما نفاكم آخر يركبا بات ہو کہ ریاضی سے نوانین جنمیں خود ہمارا ذہن وضع کرنا ہو، حواد ث کامنات بس کار فرما نظر آنے ہیں کا تھ اسے الل كرف بين كامياب ہو گيا۔ ليكن مرف مظهريت سے تفطير نظرے ماتحت جب عالم محموسات من ہمارے طریق ادراک اشیاکا نام ہی نوظاہر ہی کہ وہ ہمارے ادراک کے توانین کا یابند ہوگا ، کانٹ جب زمان و مکان کی بجری وأفعينت أور قبل تجربي تصوريت كا ذكر كرنا بعي نو ووالسبي مطلب کو ادا کرنا ہو کہ یہ دونوں چیزیں صرف عالم نخریی یا عالم محسوسات میں خفیفت رکھنی ہیں - اس سے آگے مجمد المين ..

بنظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ کانٹ نے صرف اس عام نظریر مظہریت کی جو اس سے پہلے جدید فلسفے ہیں دائج تھا

توسیع کردی - لاک سے بہاں ،جس نے ڈیکارٹ اور موبس کے نظریات کو بک جاکر ویا نفا وہ صفات مثلاً رنگ، بو مرو وغيره جو منفرد حواس سے تعلق رکھنی ہیں ، محف داخلی سمجھی کی نمیں نیکن زمان و مکان سے 'نعتبات سو اسٹیا کی صفات اولی با خفیتی صفات فرار دے ویا گیا نفا. بادی النظر میں کانٹ نے اس میں صرف اننا اضافہ اور کیا ہو کہ زمانی اور مکانی صفات کو بھی واغلی فرار دیا ہو۔ اس بات کی کانش بدنت زور منتور سے از دید کرا ہی ۔ اس کے ہاں زمان و مکان کی واظیت کے جو معنی بیں وہ حسّی صفات کی واظیت سے بالكل تيدا بين .حيتى صفات أنو داخلي اس معنى بين مين كم وه اس تعلق کی یا بند ہیں جو معروض ہارے اعضائے حواس سے ر کھنا ہی ۔ جیانجہ ان اعضا کے نعل میں فرق ہونے کی وجم سے وہ مختلف افراد کو مختلف معلوم ہونی ہیں۔ اس سے بفول وليكارث سے يہ نابت ہونا ہو كم اصل بيں يہ حتى صفات معروض کے اندر موجود بہیں اور ہم اس کو ان کے بغیر بھی پہچان سکنے ہیں لیکن معروضات کے زمانی ادر مكانى تعيينات فخلف افراد اور مختلف حواس كے ليے باكل سکساں ہونے ہیں اور اس کے علاوہ معروض کے وجود سے اثنا گرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے بغیر اس کا اوراک کیا ہی نہیں جاسخا غرض زمان و سکان انتیا کے اوراک کی سلمی اور

وجوبی صورنیں ہیں اور حتی صفات ان کے صرف انفروی اور

اتفاقی ادراکات ہیں۔ حتی صفات کی داخلیت انظرادی اور اتفاقی اور زبان و مکان کی کلی اور دجوبی ہی ۔ اس داخلیت یا موضوعیت کوتا ہی اور اس کے نزویک نوان و مکان مظاہر کے معروضی تعینات ہیں مگر اس نے اس بات کو صاف کر دبا ہی کہ اس معروضیت سے مراو اس بات کو صاف کر دبا ہی کہ اس معروضیت سے مراو باید الطبیعی حقیقت ہنیں ہی ۔

م کا نگ کا مظهرت کا نظریه زمان و مکان پرخشسم نہیں ہوتا ملکہ علم اشیاطی مزید سجٹ میں اس سے چل کر اس کمی مميل ہوتی ہو۔ اگر ہم زمان و مكان كو مشاہدے كى معرفتى لینی کلی اور وجوبی صورتیں مان قبیں نب مبی یہ دونوں اس کے لیے کانی نہیں ہیں کہ ہمارے ادراکات میں خفقی محروضیت اور سیسیت بیدا کر شکیل - حتی اوراکات زمان و مکان کے توانین کے مطابق ترتیب یائے کے بعد قابل مشاہدہ تو بن جائے ہیں نیکن اُنفیں فرار اور استحکام حاصل کرنے کے بلیم ایک اور ترکیب کی خرورت ہو۔جب وہ حسی اوراکا جن پر ہمارا شاہدہ منتمل ہونا ہو زمان و مکان کے لحاظ سے تركيب بالتيكت بين أو ان بين باسم لبض مخصوص وجوبي علاقے فائم کی جاتے ہیں نب جاکر ہارے ادراکات انتیا کی سی غانص میتی اوراک سے اندر سوا حسیبات اور ان کی زمانی

اور مکانی زکریب کے اور کچھ تھی تہیں ہوتا اور یہ تقول ہیم کے اظیاکا علم نہیں بلکہ صرف اس بات کا شعور ہوتا ہو كه حِستيات كالكيك سلسله زمان و مكان بين سابق سابق موجود ہے اس سے آگے جو کچھ بھی ہو وہ ان حِسّی اور اکات کی تبعیر ہج اور حرف اسی طرح کی جا سکتی ہی کہ اس مواد جس کی ترکیب چند خاص تفورات کے علاقوں کے تخت میں کی جائے ۔ تصورات کے علاقے فائم کرنا حس کامحام ہنیں بلکہ نوت ہم کا کام ہو چانچ جب ہم النیا کا علم یا تخریف کا ذکر کرتے ہیں تو تجربے سے ہماری مراد ایک ایسا کام ہو جو نوت حس اور نوت ہم کے اشتراک عمل سے انجام باتا ہے اور نظریہ علم کا کام اس بات کا صبح تعبین کرنا ہی کہ اس بیں ان دونوں نوتوں کا کتنا کتنا حصّہ ہی۔ نوتت حس اور توتت خیال کی تفریق سے کا تنف ایک اہم نینجہ پر مہنجا ہی كرجس بجيزكو مم تجربه كينے ہيں ، اس بين ہمارے حس ادراک کے علاوہ اوت فیم یا خیال کے متعدد وظالف کا تقرّف بھی ہونا ہو۔ کا ہر ہو کہ یہ نقرف کوئی منطفی ت عمل نہیں بلکہ ایک بالکل عُبداگانہ چیز ہو۔ نوّت نہم، نفورا اور نفیدنفان فائم کرنے اور نتا کج نکا لئے کا جو منطفی دِطبفہ عمل میں لاتی ہو اس کے لیے بیلے سے ادراکات کا ایک مواد موجود ہونا چاہیے اور خود یہ مواد اس طرح وجود ہیں أتا ہو كہ توتن فهم حليات بين تفرف كرے چانچہ فوتنو فهم

کے منطقی عمل کے علاوہ اس سے مجھے اور اعمال دوخلالف بھی ہونے ہیں جد مشاہرے سے زیادہ فریبی تعلّن رکھتے ہیں۔ بی وہ اہم اضافہ ہی جو کانٹ نے نظریبَ علم میں کیا ہے اس سے بہلے عمل ادراک کے حرف وو عنا صر طبیعے جائے نفے ۔ ایک کو جسی مشاہدات اور دوسرے ان کی ترنیب و تنظیم کی منطقی صورتیں۔ اور جب ہمارا سارا علم آن وج بی علاقول بينتنل بوج ادراكات آليس من ركفت بين تو ظاهر بو که اس کی اصل با تو به منطقی صورنین بهون گی با حسیات . عقليتين ببلے خبال كے فائل نفے اور تجربيين دوسرے كے-کانٹ نے ایک طرف تو یہ دیکھا کہ منطقی صورتوں سے کے ذریعے سے نفس مفہون سے کاظ سے کوئی نباعلم حاصل نہیں کیا جا سکنا ۔اور دوسری طرف بہوم کی تحقیقات سے یہ نینجہ نکالا کہ ادر اکات کے باسمی وجوئی علاقول میں جو علافہ سب سے اہم ہو لبنی علیت وہ خود إدراک کے اندر شای ہیں اس لیے اگر ہیں اپنے مشاہدات کے باہی رلط کے کی اور وجبی علم کی الاش ہو انو وہ نہ الو خود ال مشابدات میں نه منطقی صورتوں میں اور نه ان وونوں کی ترکیب يس مِل سكنا ہو. بر نيتج تھا ہيدم كى تحقيقات كا جس نے كانت كو اذعاني فلفے كے خواب كراں سے جنجور كر بىدار كريديا كآنف كى طبع وقاد تنجريين كى تشكيك اورمنطقيين كى عَقْلِت دونوں سے گرزتی ہوتی ایک بلندتر نقطہ برجاکر عظری

اور اس پر اس اہم خفیفت کا انکشاف ہوا کہ توت نہم کے منطقی عمل کے علاوہ اس کے عمل کی دوسری صورتیں ہمی ہیں۔ امد ابنی پر عالم محموسات کے وجب اور کئی علم کی بنیاد فائم ہو۔ ان صورتوں کو کانت مقولات کہنا ہی ۔ بہاں یہ امر غور کے قابل ہی کہ مروج منطق کے منتقلق کانٹ کیا خیال رکھتا ہو۔ فدیم علم منطن کے بارے میں وہ باطور پر کہتا ہو کہ اس نے ارسطو کے زمانے سے اب تک کوئی خاص ترنی بنیں کی ۔ اس کے علامہ اس کی لظر بین منطق کی علمی تفدر اس وجه سے اور سبی کم ہی کہ وہ سوا اس موادِ علم کی توجیر کے جو بہلے سے زمارے باس موجود ہج ہماری معلومات میں کوئی توسیع ہنیں کر سکتی ، اس لیے حقیقت بس منطق علمیات یا نظر پرعلم بنیس ہے ملکہ حرف ان اوراکات کے منعلق جو ہم سے پہلے دکھتے ہیں ، ہارے خیالات کی تحلیل اور ان بی صحت بیدا کرنے کا کام انجام دینی ہے : اس صوری منطق کے مفایلے میں وہ اپنے لظریے و أفيل نجريي منطقي " ليني علمياني منطق كهنا به جو خبال كي منطقي صورتوں سے ہیں بلکہ علمیاتی صورتوں بعنی مفولات سے بجث كرتى ہى اور اس سوال كا جواب ديتى ہوكم ان مفولات كے ذرابع سے کلی اور دج بی علم کبوں کر حاصل ہونا ہی۔ صوری اور قبل تجربی منطق کی تفراق کو اس نے آول سے آخر تک

تتر نظر رکھا ہی۔

قبل تجربی طفق کو کانٹ نے اپنے زمانے کے دستور کے مطابق علم تحلیل اور علم کلام میں نفید کے علط کا میں منفولات کے عبد اور علم کلام میں ان کے غلط استعال کی تحقید ۔ اور علم کلام میں ان کے غلط استعال کی تنقید ۔

فبل نخرتی علم تحلیل کا موضوع بحث به سوال سو که وه بدیسی ترکیبی تفدلفات بن برخالص علم طبیعی مبنی ہی ،کس مدین ترکیبی مستند بین - سائنس کی تجربی تحقیق کی بنیا و چند علوم متعارفہ بر ہے جن کی تصدیق وافعات ادر ننجر بائٹ سے ہوئی ہی۔ نبکن جو کلیت اور وجوب سم ان بین باتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو کہ خود یہ کلیات ہرگز نخرے سے ماخود ہیں ہو سکتے ۔ اس فسم کے قضا با شلاف عالم طبیعی میں جوہر کی مفدار ان سکتے ۔ اس فلم طبیعی میں نام مناز فقا لم طبیعی میں نہ تم تاہم کا مناز فقا لم طبیعی میں ہر واقعے کی کوئی علِّت ہوتی ہی '' ہرگز تجربے یہ مبنی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اگر کوئی بیا کہنا کہ ان علوم متعارفہ کا ہمیں نخربے ہی کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ شعور ہونا کی نو کا نکے اس بان کو خوشی سے مان لیتا اور اس کو بدہتنت کے خلاف نہ سبحقاً - اس بيه كرجس بديتيت كا وه ذكر كرتا ہم وه نفس سے ہنیں ملکہ علیّات سے نعلّن رکھتی ہو۔ بدیبی ہونے کے علاوہ یہ نفایا ترکیبی تھی ہیں۔ اس کیے کہ نہ نو جوہر کے نصور میں یہ بات شامل ہو کہ اس کی مغدار نیزے بری ہی اور نہ واقعہ کے نفور میں یہ داخل ہی کہ وہ علیت

کا بابند ہو۔ اب سوال میہ ہو کہ اگر ان تضایا کی ترکیب تربے پر مبنی ہیں ہی تو بھر اس کی سند کیا ہی ۔ ان کے متعلَّق ببر وعویٰ کیا جاتا ہے کم بہ عالم طبیعی کے کلی توانین ہیں۔ اگر عالم طبیعی خینفی اشیا کا مجموعہ فرض کیا جائے تو ہمارا ذہن اس کے ضابطوں کا علم صرف دو ہی طرنفوں سے حاصل كرسكتا ہى يا تو أسے ان كاحيتى ادراك ہونا ہى يا خود اس کی ساخت الیبی وافع ہوئی ہے کہ جو اس سے عمل کے ضابطے ہیں وہی انٹیار خنبتی ہیں مبی کار فرما ہیں بید دوسرا فرضیہ دہی ہی جے لائینیز نے مطابقت تقدیری کے نام سے انفتیار کی تفا اور جد کانت بیلے ہی نافابل نبول نا بن كر مچكا ہى اب رہا بيلا فرضيه، نو اگر يہ مان بھى ليا جائے کہ ہمارا جیتی ادراک زمان و مکان کے باہر ہی کام ہم سکتا ہو۔ جس سے کا تنف کو فطعًا ابکار ہی اور اس کلیت اور وجوب کی کوئی توجیہ ہنیں ہوسکتی جرہم سائنس کے فوانین میں یانے ہیں لیکن اگر سم ان دونوں فرضیوں کو چھوڑ کر مظہرب کا نفظهُ نظرِ اختیار کریں نو بہ توجیہہ خود بخود ہو جانی ہی بہ بات نو قبل نجربی حسِیّات بیں نابت کی جائیسکی ہو کہ ہاک حِسّى اور اكات، اپنی حِسببت اور زمانی اور مكانی علافول ك کے لخاظ سے محض واغلی یا موضوعی جنبیت کے بیں ، بهذا ببر نو نظاہر ہو کہ عالم طبیعی مظاہرے ایک منظم اور منضبط جموعے کا نام ہی ۔ اب سوال یہ ہی کہ آیا وہ ضا بطے جن کے

ذریعے سے ہمارا ذہن ان مظاہر کے علاقوں کا ادراک کرتا ہم خود میمی محض مظہریت می شان رکھتے ہیں با ان سے خینت كا علم حاصل بهونا بكو . لائينتر دوسري شق كا فائل بو ادر كانت بيلي شِق كا ـ كانت بيكرتنا بوكر بيه ضايط خفيفت میں وہ نوانین ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا ذہن مظاہر کے باہمی علائوں کا خیال کرٹا ہو ۔ اس کی ساخت البی ہی واقع ہوئی ہی کہ وہ مجوعہ منظاہر بینی عالم طبیعی کا ادراک ان ضابطوں کے تحت میں کے اخراو ان سے خیفت کا علم جاصل ہو بیا نہ ہو۔ اگر بہ صورت ہوتی کہ خارجی عالم طبیعی اوراک کرنے والے ذہن کے لیے علم کے ضافطے مفرز کرنا نو ہم کبی بینن سے یہ نہیں سمہ سکتے گئے کہ ہم ان ضابطوں پر بدری طرح عادی ہیں اور اس کا نعین کر سکتے ہیں که ان بین سے کون ساکس حد بک میتبت رکھنا ہی۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ صورت ہو کہ ہمارا ذمین عالم طبیعی کے سب فرراً نابت سب فالم طبیعی کے سب فرراً نابت ہو جاتی ہی ۔ بادی النظر میں آلٹی بات معلوم ہوتی ہو مگر اسی وقت نک جب تک ہم غلطی سے بہمجھیں کہ زمین سے مراد الفرادي فرمن ہى اور وہ ابني من مانے ضافطے مقرد کرنا ہی ۔ کانٹ کا مطلب یہ ہی کہ ہم عالم طبیعی کو انٹیار حفیقی کا عالم نہیں ملکہ مظاہر کا ایک کمنظم کمجوعہ مجھیں جو ذہن کے مطّی فوانین کے مطابق خیال کیا ہی ۔ عالم طبیعی

کا بدین علم صرف مظہریت کے نقطر نظرکے مانخت ممکن ہم اینی مرف اس صورت ہیں کہ جنوب ہم عالم واقعی کے تجربات و خفائق سیجھے ہیں وہ نود ہمارے ہی حن ، مشاہدے اود خیال کے مخصوص طریقوں کی ببداوار ہوں۔ دوسرے الفاظ ہیں عالم طبیعی کے برہی علم سے صرف ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ان نوابنن کا شعور ہو جن کے ذریعے سے ہم اپنے ذہین کی مخصوص ساخت سے مطابق عالم طبیعی کا تفتور تا کم کرتے ہیں سفوص ساخت سے مطابق عالم طبیعی کا تفتور تا کم منت ہو بیا ہیں سفوص ساخت سے مطابق عالم ملیعی کا تفتور تا کم منت ہو بیا ہیں اس سوال کا جواب کہ آیا خالص علم طبیعی مشاہدے کی خالص صورتیں دریا فت کی ہیں اس طرح ہم نے مشاہدے کی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے کی جا دے گئے ہیں کی بیری اسی طرح خیال مشاہدے کی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے گئے ہیں کی بیری اسی طرح خیال کی بیری و بھی الیسی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے گئے ہیں۔

ان صورتوں کے تلاش کرنے ہیں تب منطق صوری منطق صوری منطق صوری منطق سے مدو لینی ہے۔ طاہر ہو کہ یہ صورتیں اسی نوعین کی ہوں گی جیسی ہمارے ذہن ہیں ادراکان کے باہمی ربط کی خلف قمیں ہوتی ہیں - ادراکان کا ربط اگر معنی داخلی یا موضوعی ہنیں بلکہ معروضی ہو تو ہمین نصدین کی شکل میں ہوتا ہو ، معروضی خیال ہی کا نام نصدین ہو . اس لیے ربط ہوتا ہو ، معروضی خیال ہی کا نام نصدین ہو . اس لیے ربط کی ان مختلف صورتوں کا مکمل شراغ سکانے کے لیے جو ہمارا ذہن منطق موسوم مرتا ہی ہی دیکھنا جیا ہیے کہ صوری منطق "مفولات کے نام سے موسوم مرتا ہی ہی دیکھنا جیا ہیے کہ صوری منطق"

میں نصدیقات کی ترتیب و تقنیم کس طرح کی حاتی ہو؟ بعنی مفولات تعداد میں استے ہی ہوں کے جننی کہ تصداقیات کی تعییں ہوتی ہیں -تصدیقات کا جرنقشه صوری منطق میں ارسطو کے زمانے سے چلا آتا ہو اس کے مطابق کا تھ نے اپنا مقولات کا نغنشه بنایا - صوری منطق هر تصدیق کو عابر میلوست وکیفتی ہے ۔ کمیٹن ، کیفیٹ ، نسبت اور جہت ، اور ہر بہلو کی نین صورتیں ہو سکتی ہیں . کہت کے لحاظ سے ہر تعدیق یا تو للّی ہوگی یا جُرَوی یا الفرادی ۔ کیفیت کے کما ظ سے یا نو عَنْیت یا منفی یا نا محدود ۔ نسبت کے نحاظ سے یا نو تعلمی، یا مشروط یا تقیمی + جرت کے لحاظ سے یا نو اختالی یا ادعائی یا بقینی . نصدنیات کی ان باره امکانی صورتوں بر غور مرکے كاتن لي ابني باره مفولات كانقش مرتب كيا جن كي نفصيل حسب ذیل ہو:-منولات كميَّت ..... وحدت ، كرَّت ، كليت مفولات كيفيت ..... اثبات ، نفي تحديد مقولات نسبت . . . . . عرضیت اور جومریت ، علیت اور معلولیت نهامل (فاعل اور تقعل محاعمل اور رقيعمل) مقولات جبت . . . . . . امکان ، وجود، وجوب ، محالبت، عدم، الفاقبت

اگر تعدیفات کی صورتوں کی مندرجہ بالا فہرست کو میج اور

محل مان بھی لیا جائے نب بھی یہ بات صاف طاہر ہو عاتى بى كر ان من اور خالص عقلى تفتورات ليني مفولات یں جو تعلق کانٹ نے بیدا کیا ہو وہ کھے نشفی بخش نہیں ہے جاں کانٹ کے فلفے کا یہ زیردست کا رنامہ ہے کہ اس نے مفولات کا اہم نظریہ بیش کیا - اسس کی سب سے بڑی كمزودى بير الحركم اس في ان كى ايك سرسرى اور نا تفس فہرست مرتب کرنے ہر اکتفاکی ادر سی بنیں بلکہ آسے اپنی اس فہرست کے میچ اور مکل ہونے یہ اس فدر ناز ہی كم موقع ب موقع برعبه اس سے كام بينا ہو -آ كے على كم كأنَّطْ كَ نَفْرِيدُ عَلَم بِر حِنْ اعْزَافَاتْ بُوكَ وه زياده نر اسی فہرست مفولات کی تشکیل و نرنیب سے تعلق رکھتے ہیں غرض بروہ خانص عقلی تھدرات ہیں جو کانٹ کے نزدیب مشا ہدے کی خانص صور توں سی طرح بدیسی ہیں اور ان دولوں کی ترکیب سے ہمارا سارا برہی علم بعنی کل ترکیبی بدہی قضایا دجود میں انے میں - بہاں بھی بدینہات کی اصطلاح نفیانی معنی بیں استعال بنیں ہوتی ہی بینی یہ مراد بنیں ہے کہ جبرت علیت وغیرہ کے تصورات بیلے سے انسانی شعور میں موجود ہیں اور جان بوجھ کر حتی اور اکات کی ترتیب و تدوین کے لیے استعال کیے جانے ہیں - بلکہ کانگ سے نزدیک زمان و مكان كے افوانين كى طرح خيال كى ان خالص صورتوں كا تشعور بھی اسی وفت حاصل مونا ہی جب انسان اس عل ترکیب

میر غور کرنا ہو جہ ہماری توتتِ خیال غیرارادی اور غیرشوری طور پر سجرے کے عامل کرنے بین استعال کرتی ہو- اس کا جو نبوت کانٹ نے بیش کیا ہو وہ تنقیدعقل محف کا سب سے رفیق باب ہی اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ تیجیدہ ادر مشکل بھی سمھا جاتا ہو۔ اسس کے سمھنے کے لیے میر ضروری برکر بیلے ہم ان بیجیدہ اصطلاحات کو ایمی طرح سبھ لیں ج کا نگ نے اپنے مطلب کو اداکرنے کے لیے وضع کی ہیں کانٹ کے نظریے ہیں بنیادی مشلہ یہ ہو کہ ہارہے ادراکات بین معروضیت کبون کر بیدا سونی ہے۔ اگر اور اکات سے ہم حسیبات کا وہ مرتب اور منظم مجموعہ مراد لیں جد زمان ومکان میں نشکیل باکر ہارے انفراوی ذہن میں آما ہو اور بخربے سے اس وج بی اور کلی ربط کا شعور مراد میں جو ہمارا ذہن ان حتی ادراکات میں بیدا کرنا ہی نو اس منک کی ہے کا نک خانص عفلی تصورات کا قبل تجربی استخراج کہنا ہی به صورت ہو جانی ہی کہ ہاری حیّات بخرید کیوں کرین جاتی ہیں یا دوسرے الفاظ میں جسیات کا تجرب بن جانا کس چیز یہ مبنی ہی ؟ تخریے کے لیے یہ ضروری ہی کم موضوع کا ادراک سى معروض سے علاقه ركفنا مو- لهذا مندرج بالا سوال يول بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ادراکات کو معروضات سے کیا نقلن ہے اور وہ کس چیز پر مبنی ہے؟ مگر اس سوال کا جراب دینے سے بیلے یہ بات اچھی طرح سجھ لینی عابیہ کہ

كاتنك كا تنفيدي فلسفه معروضيت ك معنى الثياكي عليقت بنيس سجمتا جوعام طور برسمجی جاتی سی ، بلکه اس سے دج ب اور کلیت مراد لینا ہو۔ اس کو پیش نظر رکھ کر ، ہم اینے بنیادی سوال کو ان الغاظ میں ظاہر کر سکتے ہیں کس بنا پر ہیں ہ یفین بو سکتا ہو کہ حِستیات کی وہ زمانی و مکانی ترکیب جو الفرادي موضوع کے زمن میں واقع ہونی ہی وجربی اور کی استناد رکھتی ہو ؟ اس سوال کے جواب میں کائٹ نے انہنا کی وقت نظر صرف کی ہی۔ خانص عقلی با مہی تفودان کے انتخراج کی جان کائن کا بہ استدلال ہے کہ خود وہ کلبنت اور وجب جو زمان و مکان کے حتی ادراک میں بایا جانا ہو من مشاہرے کے عمل پرمینی بنیں ہی بلکہ نفورات کے علاقوں کا با بقول کانٹ کے فرتنے فہم کے ما بلوں کا پابند ہو۔ عمومًا كاتت يريه اعتراض كيا جانًا بوكر أسه مرف زمان و مکان اور مقولات کی بدیبتیت نابت کرنی متی اس سے کوئی بیش شمی که انفرادی تنجر بات کی علمیانی ندر و فیرت کا نبین کرے لیکن قبل مجربی استراج کے عنوان سے جو کہد كَانْتُ نِي كِهَا ہِي آسے غور سے براھیے او معلوم ہو گاشمہ ہ اعتراض میچ بنیں ہو ۔ اس نے یہ آنابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ حتیات کی زمانی و مکانی تزنیب عرف اسی وقت ایک معروضی بعنی وجربی ادر کلی قدر رکھتی ہی حب کہ اس کے تعین میں مشاہدے کے تفوری ضابطوں سے ہمی کام

جائیں۔
اس چیز میں جے ہم نجر بہ کہتے ہیں ور حقیقت ہم ایک قسم کی کلیت اور وجب پاتے ہیں - ہیں بلاشہہ بہ شعور ہوتا ہو کہ جو زمانی اور مکافی ترتیب ہم حیات کے اوراک بین نائم کرتے ہیں وہ کلی اور وجوبی استناد رکھتی ہی - بیکن نود حیات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جیسے مقردہ ترتیب کی بنیاد فرار دیا جائے مثلا جب ہم کسی بٹری چیز کے فتلف بنیاد فرار دیا جائے مثلا جب ہم کسی بٹری چیز کے فتلف نسور ہوتا ہی تو ہیں اور ہیں باری باری سے ہر جنوکا نشور میں کی بعد دیگرے آئے ہیں مکان سے اندا کا جو بہارے شور میں کیے بعد دیگرے آئے ہیں مکان سے اندا ہی دیگرے آئے ہیں مکان سے اندا ہی دیگر کے آئے ہیں مکان سے اندا ہی دیگر کے آئے ہیں مرکان سے اندا ہی دیگر کے آئے ہیں مکان سے اندا ہی دیگر کی آئے ہیں دوجود سیجھے جائے چائییں بخلاف اس کے جب ہم کی اسی مد

مک یفین سونا ہو کم ادراکات کا کیے بعد دیگرے سونا جس طرح ہمارے شور میں اتنا ہو اسی طرح معروضی جثیت سے زمانے میں موجود ہو۔ ادراکات جس جیشت سے ہمارے شورس ستنے ہیں ، موضوعی ادراکا ٹ کہلانے ہیں اور حسب جنتیت سے أ زمان يا مكان مير موجود سجه جا نے بس ، معروضات كهلاتے ہیں اور آخرالذكرسے مطابقت اول الذكركی صحت كا معیار سمجھی حاتی ہو۔ معروضیت اصل میں حیتی ادراکات کی زمانی اور مُكانى ترتيب كا ايك ضابطه ہى جس بيں مندرج بالا بحث کے مطابق ہمیشہ خانص توت نہم کا کوئی نہ کوئی عمل شامل ہوتا ہے۔ اسی سے موضوعی ادراکات سے ایک مجوعے کو معروضی استناد حاصل ہوتا ہی . غرض علمیاتی تحبیل کے لحاظ ے تجرب نام ہو کل اور وج بی عمل ادراک کا اور اس ادراک کا معروض محفّ وہ مقررہ زبانی اور مکافی ترتب ہے جو توت فیم کے کسی تفور کے ذرائعہ سے بہیرا ہوئی ہی . چنانچہ معروضات اشاہے حقیقی بنیں ہیں بلکہ محض ہمارے ذہنی اختلافات کے مفایلے یس ادراکات کے کلی اور وج بی مربوط مجوعے ہیں۔ ادرا کات کی بیر معروضی ترکیب بھی انفرادی شعور ہی میں الحاہر ہوتی ہو اس کی انتیازی خصوصیت عرف ہے ہے کہ اس سے ساتھ ایک دج ب اور کلیت کا احساس ہونا ہو۔ ہے عض انفرادی ذہن کے عمل اختلاف کا نینجہ نہیں کم

سکتے۔ لہذا اس معروضیت کی توجیبہ صرف اسی نظریے

کے مطابق کی جا سکتی ہو کہ انفرادی شعور کی نہ ہیں ایک کتی اور نوعی موضوع کار فرما ہو حس کاعمل نو ہنیں البنتیر نینجه جے ہم معروض کا ادراک کٹنے ہیں، انفرادی شعور میں ظ بر مو . به الفرادي شعور معروض كو أبك بني بنائي اور دي موتى خارجي چيز سمجتنا مج حالانكه اصل مين وه خود اسى کی گہرائیوں کے اندر نیار ہوئی ہی ۔ غوض ہمارے خیال کا معروضی جزو ایک فوق الا فرادی عمل پر موقوف ہے جو کل انفرادی عمل ا دراک کی بنیاد ہی اور جیے کا تنظ شعور محض كمتنا ہى - بيں شور محض كى اصطلاح كے معنى بعض لوگوں نے غلط شجھے اور اس سے ایک الیا موضوع یا بستی مراد لی جو انفرادی شعور سے علیحدہ وجود رکھتی ہی حالاتکہ حقیقت میں كانت اس سارى بحث ميس سياتي عمل كي طرف اشاره ہنیں کرنا بلکہ حرف تجربے کے اس جزو کا ذکر کر رہا ہی جو کلی اور وجویی استناد رکھنا ہی ۔ شعور محض کے وظیفہ کا تبین كرنے ہوئے كانك كہنا ہوكہ خفيقت عمل خيال كى وحدن کا نام ہی۔ ہر معروض ایک طرف توجیّیات کی تركيب ہى اور دوسرى طرف ايك وحدث ہى جو كرث ت ادراکات میں بیداکی گئی ہی . کٹرت ادراکات ایک مجموعہ ہو حتیات کا اور اس میں جو وحدت ببیدا کی جاتی ہو وہ ایک عمل ہو خالص ذہنی صورتوں کا . بیس زبان و مکان اور مقولات کرت ادراکات کی کلی اور وجی وحدت کی

صورتیں ہیں بین اپنی کے عمل ترکیب سے ادراکات ہیں معروضبت بهدا مونی ہے۔ اس کثرت دراکات کی " فیل تجربی تركيب "كا تفتود بم حرف اسى طرح كر سكت بين كه اس كي بنیاد ایک دهدت مطلق پر فائم هو جس کی روشنی میں ہم جسّیات کے اختلاف کو پیچائے ہیں اور ان میں اتحاد بیدا كرت بين . ظاہر ہوكم يد وحدت مطلق نه أو خيال كے ی مآدے ہیں ہائی جا سکتی ہو اور ند کسی خاص صورت خیال بین . بلکه حرف اس عام ترین صورت مین سید کاتث ایک پورے جلے " بیں خیال کرتا ہوں " کے ذریعے سے ظاہر كنا إو اورجه بهم مدرك كا اوراك ذات كهر سكت بي . به ادراک ذات نه حرف هر نصور کا لازمی جرو هی بلکه اس کے بغر کوئی تفتور وجود میں آہی ہیں سکتا . غرض وہ نون ا لا فراد ناعل ادراک جس کا او بر 'دکر آبا ہی ، بہی خانص تشعور نفس" ہے سے کا آس نے فیل نجری تعقل بھی کہا ،و۔ یبی تشعور مطلق تخرب کی کلیت اور دجرب کی بنیا د ہی-منفولات نام ہی نرکبیب کی ان مخصوص صورنوں کا جن سکے وربيع سے قبل نجرنی تعقل كرنت رسّبات مين وحدت أنعور بيداكرنا بى مخفريركه عالم انتا ايك نون الافراد عمل كى پیداداد ہی جو افراد کے اندر تخریے کی جینیت سند کارفرما بی اگر کوئی فرد ادراکات کے مواد سے من انے طور پر تانون امُتلاف کے مطابق نے شیئے مجوعے تبیار کرتا ہی

تو برنخیل کاعمل کہلاتا ہی جو قرد کے اندر ہمیشہ ماکانی ہوتا ہو لیکن جب قبل مجربی تعقل جیات کو زبان و مکان کے خاکے میں لاکر مفولات کے عمل وحدث کے ور لیے سے معروضات ببداكرنا بو نو وه تخليقي تغيل كهلان كالمستى بوي بر ہے وہ انقلابی نظر بہ جس کے ذریعے سے کا تعظی نے ہمارے ادراکات کا تعلق عالم معروضات سے سمجھایا ہم ہمارے ذہن بیں معروضات کے بدیری تصورات کے ہوئے کی واحد اور لازمی نشرط به ہو کہ ہمارے معروضات علم اشیائے حقیقی بنیں ملکہ منطا ہر ہوں اگر ہمارے علی ادر آک کو اشیائے حقیقی سے سروکار سوتا نو ان کے جو تصورات مم فَأَكُم كُرِينَ بِين وه برگر كُلّ اور وجريي نبيس بوسكة عظ اگر یہ نفورات نجرب کے دراجہ سے خود اشیا سے جامل کیے جاتے نو بدینی ہنیں ملکہ محض نجربی ہونے اور اگر وہ خود ہمارے زمین کے علقی تصورات ہونے نو آن کا خفیفت سے مطابقت رکھنا کسی طرح تابت بہیں کیا جا سکتا تفا ۔ نخربیت اور عفلیت دونوں اشا کے بدیبی علم کی نوجیہ کرنے سے نا صربین . نوجیہ حرف کا ترف کے فیل نجرتی فلفے بعنی تنفید ست کے ذریعے سے کی جاسکتی ہو۔ جس کا گب الاب یہ سے کہ مقولات ہارے سارے نخرنے کے لیے کئی اور وجوبی استناد رکھتے ہیں اس کیے کہ بہ تجرب خود النی مفولات کے وراید سے دجود میں ا تا ہو لینی

معروضیت حاصل کرنا ہی کین یہ تجربہ اشیار خفیقی پرمشنل بہیں مبونا بلکه ان معروضات برع شعور مطلق میں ادر اکات کی تركيبوں كى حيثت سے وجود بين آنے ہيں بعني مطاہر بيد اگر انسان کا علم حرف مظاہر ستے واسطہ رکھتا ہو او اس بين بديبي تصورات كاموجود بونا تابت بو جانا بو-ارعالم ظبیعی انتیار مشانی کا نظام بهوانو وه تعمی کلی اور وجایی علم کا موضوع نہیں بوسکتا لیکن اگر وہ نود ہماری ہی توتت ادراک کی پیداوار بعنی عالم مظاہر ہو "نو اس کے عام "نوائین برہی طور بر معلوم کیے جا سکتے ہیں اس کیے کہ یہ افوائین خبیفت میں توو ہمارے ہی ادراک کی خالص صورتیں ہیں۔ کا تٹ کے نظریے میں عقابیت اور نخربرت ، تصوریت اور وانعبت كا جبح المتزاج مرعدد بهي وه اس حد كك عقلبت ہو مسمہ اس میں ذہن انسانی کا بدہبی علم رکھنا ٹنا بنت کباگیا ہو۔ اور اس حد تک نخربیت ہو کہ اس میں علم کا دائرہ حرف نخربے اور مظاہر مک محدود رکھا گیا ہی، اس عد کک نصورین ہو کہ اس کی رؤے سے ہیں جرعلم ہونا ہی وہ صرف اسٹے ہی اوراکات کا اور اس عدنک واقعیت کہ اس کے نزوبک ہمارے بہ ادراکات مظاہر میں حقیقی انتیا کے ۔ ان سب خصوصیات کی بنیا دیر اس کا فلسفه فبل نخرتی با نتفیدی مظهرت

محورتیات کی جباد بر ۱۰ و مستقہ بن جرب با مقبدی مطہرت کہلاتا ہو اس لیے کہ وہ یہ نابت کرتا ہو کہ عالم معروضات الفرادی ذہن کے نزدیک ایک نوق الافراد نوت کی پیدادارہو۔

جو اس سے عبدا بنیں بلکہ خود اس کے اندر موجود ہی ۔ کاتل بھی اس عام دائے سے متفق ہو کہ کسی خبال یا ادراک کے غی ہونے کا معیار یہ ہم کہ وہ معروضات سے مطابقت رکھتا ہو۔بیکن خود یہ معروضات انٹیا نہیں بلکہ ایک ملند ترقسم کے ادراکات ہیں ۔ زمن انسانی سے لیے حق نام ہر انفرادی ادراک کے فوق الافراد اوراک کے مطابق ہونے کا۔ با دی النظر میں کا تنظر کی تنقیدیت اور برکلے کی نصورت میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا جنائے بیلے بہل نبت سے وگوں کو بھی فیال گررا کہ یہ دونوں دیک چیز ہیں۔ لیکن سکانت نے ہایت شدو مدسے اس غلط نہی کی تردید کی ۔ بر کے نے تو ایک سرے سے عالم اجمام کی واقعیت سے ایکار كر ديا نظا ليكن كأنتط اس كي واقعين كا قائل بح. البّنه وہ یہ کہنا ہو کم ہم اپنی حس اور خیال کے وربیعے سے ان اجسام کا جننا علم حاصل کرنے ہیں وہ ہمارے دسن کی مخصوص نوعیت ہیں ہو تعنی اجسام کی خفیفت ہیں ملکہ صرف ان کا مظہر ہی۔اس کے علاوہ برکلے انفرادی دہن ى فوق الطبيعي جو بركيت كا دعول كرنا ہى اور اس بنا بر بر فرض کرنا ہو کہ ہمارے انفرادی ذہن کو جو علم حاصل ہونا ہی۔ وہ ایک شان ہے علم الی کی تیکن کانٹ اپنی مظہرت اللہ کے دائرے بین مظہرت کے دائرے بین اندرونی حِس کو بھی سمیط لبتا ہے اور برکھ کی ما بعدانطبیعی روحانیت کی تردید کرنا ہو ۔ اس کے نزدمک

ننتعور مطلن / کوئی مابندالطبیعی موضوع نہیں ہو ملکہ حرف آبک کلی عملِ ادراک کا نام ہی اور وہ ہمی مجدد حقیقی نہیں مبلکہ مرف مُظہر ہو۔ چنائجہ ٹنفید عفل محض سی طبع ٹانی میں اس نے تر وير نصوريت كا أيك فاص باب فائم كبا به جس من به دکھایا ہو کہ طربیارٹ اور برکلے کا یہ خیال صبح نہیں کہ انفرادی نشورِ ذانت عالم خارجی کے ادراک کی نبیاد ہی بلکہ خود شعور نفس خارجی معروضات کے ادراک کی مدولت بہدا ہوتا ہو۔ اس طرح "تنفيد عقل محض كا ببلا حصيد بعني أنبل تجربي حسبات دوسرے حقتے بینی علم تحلیل کی تمہید ہی ۔ بہلے حقتے میں خالص ر ہاضی کے زمانی اور مکانی توانین کی بجٹ کہ ج بجائے خود یفینی ہیں اور سارے عالم محوس کے لیے کلی استناد رکھتے میں۔ دوسرے عقبے میں بہ وکھایا گیا ہو کہ ہارا سارا تجربہ حِسَ اور فہم کے انحادِ عمل سے وجود میں آنا ہی اور سر زمانی اور مکانی ترکیب کو معروضیت اسی و فت حاصل ہو تی ہی جب کہ خانص نوتن فہم آسے اسٹے کسی منفولے کے ذریعے سے منضبط كر وسے \_علم كے إن دونوں ماخذوں بيني حس اور فہم بیں جنمیں سکانتھ کے ایک دوسرے سے بالکل عبدا قرار ویا ہی ، آگے چل کر ایک گہرا ربط ظاہر ہونا ہی اور یہ پہنہ چلتا ہو کہ دونوں ایک نامعلوم اصل کی فروع ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کد دونوں تونیں ایک ہی مواد ا دراک میں بِل عَل كركمام كرتى ہیں اور حتى تركيب فهى

یا تفوری نرکیب کی یا بندیب و ان دونوں عبداگانہ وظالف کے انحا و ہر غور کرنے ہونے کا تبط نے مقولات کے علاقوں اور زیانے کے علاقوں بیں مانلٹ دکھائی ہی جو ان دونوں کے یج بیں ایک نفسیاتی کوئی کا کام دنتی ہی اور جے کانٹ خانص فہی تفورات کی خاکہ بندی کہنا ہو مثلاً اوراکات کا بیک وقت موجود ہونا مفولہ عرضیت سے اور ان کا ہمیشہ کیے بعد دیگرے واقع ہونا مفولہ علیت سے ایسا تعلق رکھنا ہو جو فوراً سبھ بیں آ جا نا ہی ۔ ہیوم نے اللی مثالوں کو بیش نظر رکھ کر جو ہم نے اوپر دی ہیں یہ خیال طاہر کیا کہ بہ علاقے محض انفرادی وسن کے عملی اختلاف کا بینجم ہیں لیکن كاتن كي يروبك ان جتى اور تصوري علافون كى مطابقت فيل تجربی فوتت تخیل کا کام ہو اور چونکہ زمانے کا خاکہ اور خیال کی صورتنیں دونوں اندرونی حس کے عمل بیں اکٹھی ہوتی ہیں اس ليه سكانت كا فياس به ريح كه ايك خاص نوّت عب كو وه فبل نجرتی توّت نصدیق کهنا ہی، زمان و مکان کے خاکوں کو خانص فہی تصورات لعنی مفولات سے نخت میں لانی ہم اور اس طرح مفولات حسّی تفورات بر عائد ہونے ہیں۔ کانت کے ذہن میں زمانے کا جو تصور ہو وہ اس کے نظریہ علم میں بهن برای ابهیت رکهنا هی . زمانه ایک طرف نه حرف اندرونی حس کی خانص صورت ہی ملکہ بیرونی حس سے مظاہر کی بھی ناگزیر شرط ہو اور دوسری طرف مقولات کے استعال

کے لیے ایک عام خاکے کا کام وٹیا ہی اس طرح وہ جس اور فہم کی درمیانی سرائی ہے اور اسی کے اوسط سے مظاہر کو منولات کے تخت میں لاکر وہ کلی تضایا فائم سمیم جانے ہیں جر مل عالم مظاہرے لیے بدین توانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح كأنط ده كلبات فالم كرنا به جنيس وه نهم محض کے بنیادی نفشا با کہنا ہو، نفول اس کے بیشنل ہیں خالص علم طبیعی پر لینی ان علوم منتخارفد پر جو نجریے بر مینی بنیں بلکہ حود تخبر ہے کی نبیاد ہیں ، علوم طبیعی کے جروی توانین اہی کلیات کے نخت میں آنے ہیں اور صرف اپنی کے ذریعے سے "ابت کیے جا سکتے ہیں ۔ ان بی سے ہر ففیتہ دراصل صرف ایک تصدیق ہو کہ قلال مقولہ یا مجوعہ مفولات ہر مظہر بر عائد ہوتا ہو منٹلا اگر کمیت کے لحاظ سے ویکھا حاتے تو مثنا ہدے سے علوم متعارفه کا بر بدیاوی گلبہ حاصل ہونا ہم کہ المحل مظاہر مشا بدلے میں مفادیر مدیدہ ہیں " بینی ان میں سے ہر امک کی ایک مقدار ہی جو مکان کو بُر کرتی ہی ۔ اسی طرح كيفت كے تقطم نظر سے نوفعات ادراك كا يہ نبيادي آصول الم تق الما بو كر المل مظاهر مين وه شيء معروض ادراك بوتي بي ایک مفدار شدید نینی ایک ورجه رکتنی ہی ۱۱ اور جہن کے 'لفظام انظرے نجریی خیال کے حسب زیل قضایا فائم ہونے ہیں ، جو اس کا تعین کرتے ہیں کہ ہر معروض خیال کا تفود ہمارے تجربے سے کیا تعلق رکھنا ہی ! مکن وہ ہی جو مشاہدے اور

تفوّر کے لحاظ سے نجربے کی صوری تنراکط سے مطابقت رکھتا ہو""موجود وہ ہی جو سخرے کی مادی شرائط لیجی حیستی ادراك سي نعلق ركهنا مو"اور واجب وه يه جس ما تعلق موجود کے ساتھ نخبربے کی کلّی شمرالط کی رؤ سے منعبّن بڑدیکن ان سب مغولات میں سب سے اہم" نخریے کے فیاسات" ہیں جو کل مظاہر کو مفولات نسبت کے تخت میں لانے سے عاصل ہوتے ہیں . جہریت کے مفوے کو مظاہر بر عالد کرنے سے پہلا فیاس عاتم ہونا ہی جو بفائے جوہر کا بنیادی فضیہ کملانا ہو ۔ اس کی رؤ سے ووسطا ہر کے کل تغرات ہیں جو ہر ایک ہی حالت پر فائم رہنا ہو اور اس کی مفدار عالم طبیعی بیں مذاقطتی ہو اور نہ طرحتی ہی۔ اسسی طرح سط ا ہر کو مفولہ علیت سے نخت بیں سے لانے سے دوسرا قیاس عاضل ہوتا ہے کہ بکل تغیرات فالون ربط علّت و معلول کے مطابق وا فع ہونے ہیں" اور مظاہر کو مفولیہ تعامل کے تخت میں لانے سے نبسرا قباس عاصل ہونا ہو کہ "کل جربر جو مکان ہیں ایک سائھ ادراک کیے جائے ہیں باہم عمل اور رقوعل کی حالت میں ہونے ہیں" ان فیاسات کو تخریی ادراکات کے مجوع بینی عالم طبیعی کے بدہی علم کا آپ لباب سمحنا جا ہے جے كانتك " ما بعد الطبيعات "كمتا ہى۔ ان كا مطلب به ہى کہ ہمارے ذہنی نظام سے فوانین سے مطابق ہمارے ممل تجرب کا مجوعہ جوہروں کا ایک نظام ہی جو مکان میں موجود

ہو اور جس کے گل نفرات ایک دوسرے سے علّت و معلول کے رشتے ہیں مرابط ہیں ۔ ان سے یہ خفیفت معلول کے رشتے ہیں مرابط ہیں ۔ ان سے یہ خفیفت واضح ہوتی ہو کہ عالم طبیعی جس کا ہم ایک مرتب اور باضابط نظام کی جنیت سے اوراک کرتے ہیں اصل ہیں ریک متنی ہو خود ہمارے اعمال وہنی کے ایک باضابطہ نظام کا ۔ اس طرح کا تبط نے یہ تنایت کر دیا کہ ہم اپنے ذہن کی ساخت کے اعتبار سے اس پر جبور ہیں کہ کا تنات کا مشاہدہ اور نفور مندرجہ بالا فوانین کے مطابق کریں ، قطع نظر اس سے کہ ہمارے ذہن کے باہر اس کی خفیفت و ماہیت کیا ہی۔ اس کا نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی سے ضرورت ہی۔ اس کا نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی خورت ہی۔ اس کا نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی خورت ہی۔

نہم محض کے ان بنیا دی قضا یا کو کانٹ ما بعد الطبیعیات البین عالم مظاہر کا بدیبی علم کہنا ہو ۔ ان سے علوم تجربی بی کام سینے کے لیے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہو ۔ کا ہر ہی کہ جب تجربہ حرف جس اور فہم کے مشتر کہ عمل سے حاصل ہو تا ہو اور فہم کے مشتر کہ عمل سے حاصل ہو تا ہو ان کا موضوع بینی عالم طبیعی کا بدیبی علم حیس اور فہم کی خاص صورتیں فہم کی لینی مفولات تر مانے کی خاکہ بندی کی مختلص صورتیں فہم کی لینی مفولات تر مانے کی خاکہ بندی کی مختلص ہیں اور فہم محصل کے بنیادی توضایا ہیں مفولات کو ز مانے بیس اور فہم محصل کے بنیادی توضایا ہیں مفولات کو ز مانے ہیں اور فہم محصل کے بنیادی توضایا ہیں مفولات کو ز مانے ہیں اور فہم محصل کے بنیادی توضایا ہیں مفولات کو ز مانے ہیں اور فہم محصل کے بنیادی توضایا ہیں مفولات کو ز مانے ہیں اور فہم محصل کے بنیادی توضایا ہیں مناور دیا گیا ہو جو تکم منظاہر حسیات کی نوعیت رکھتے ہیں اس سیا یہ بی بی کم اُن بیں زمان و مکان

کے بینی ریاضی کے توانین کار فرما ہوں گے۔جاں تک محض تفورات کے ذریعے سے تجربے کے متعلق کوئی بدیمی علم حاصل کیا جا سکتا ہو انو وہ نہم محض کے ان نبیادی قضایا تک محدود ہو اس لیے کہ اپنے نقشہ مفولات کو مکاتث بالکل کی سمینا ہو نبکن مظاہر کے اس بدہی البعدالطبیعی علم کی بھیل کے لیے مشاہدہ کا عنصر درکار ہو اور میر اتسی وَفَتْ حَاصِلَ ہُونا ہُو جب ریاضی کے توانین سے مدد لی حائے بغر اس عضر کے ان کلی نبیادی نضایا اور جزوی سخر بات کے درمیان کوئی ربط پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کانٹ کے نظر بیرِ علم کا نفیانی بہلو اس بیر رور دنیا ہو کم حس يا مشابده كي خالص صورتين خيال كي خالص صور نوس لعني مقولات اور مواد ادراک کے بہتج کی ناگر پر کڑ ہاں ہیں۔ اس لیے اس کے نزدیک ہمارے عالم طبیعی کے مجربے کو ان بنیا دی فضایا کے نخت بیں لانے کے لیے ریاضی کے سوا اور کوئی واسطہ نہیں ۔ جنب نجیہ کا تنظ ہو که علوم طبیعی کی سر نشاخ بین خنیفی بینی بدیری علم آننا بی ہونا ہی طننا کہ اس میں ریاضی کا جمزو ہو۔ اس سے ظاہر ہونا ہو کہ کانتط اپنے تنقیدی نظریہ کے ذریعہ سے فلنقہ طبیعی کو ریاضی کے اصول کا بابند فرار دینے میں بالکل نہان کاہم خیال ہو۔ فرق اتنا ہو کہ نیوٹن کے نزویک عالم طبیعی حفیقت مطلق ہی اور کا تنظ کے زریک ایک مظہر ہی

جس کی نبیاد زمین انسانی کی تعدر نی سیاخت پر تائم ہے۔ نیوٹن کے نزدیک زبان د مکان عالم خفیقی کے اور کا نشک کے نزدیک عالم ادراک کے امکان کی شرائط ہیں ،غرض كانت به كهنا بو كم فلسفه طبيعي كي حد وبي إنك بوبهال سک مظاہر ریاضی کے پیانے سے نابے جا سکیں ۔ اس صدی با ہر جر مجھ ہی وہ بدیسی علم نہیں بلکہ منفرق معلومات کا مجموعہ ہو دبکن جو مظاہر اندرونی حبب سے نعلق رکھتے ہیں اُن بریہ بات صادف بنیں آئی . نفس سے حالات وحمیقیات ریاضی کے پیمانے سے نہیں نابے جا سکتے اس بے ان بیں ایسے علانے یا ضابطے فائم کرنا نا مکن ہوجو رياضي كي صورت بين الحامر كيد جاسكيس بنانج نعني زندگی کی کوئی ما بعد الطبیعیات اس محدود معنی بین تھی موجود نہیں ہو جس میں کانٹ کی تنقیدیت بالبدالطبیعیات کے نفظ کو استعال کرتی ہی۔ بیس نفسیات کا تط کے نزدیک صرف ایک بیانی علم کی جنتیت رکھنی ہی اور اسے نظری علم كا درجه حاصل بنيس بى - كليلى اور نبوش كى طرح كأنث بھی اس کا قائل ہو کہ علوم صبحہ کہلائے کے منحق سرف وہی علوم ہیں جن ہیں جزوی ادراکات کلی اور بربی فوانین کے نخت میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس شرط کو حقیقت میں ومی علوم بورا کرنے ہیں جن کا بدہی عنصر ریاضی کے ضابطون سلی شکل میں اور تجربی عنصر البی مقداروں کی شکل

میں ظاہر کیا جا سکے جو ریاضی کے پیمانوں سے ناپی جا سکتی ہیں ۔

غوض علوم طبیری کا ما بعد الطبیری با قبل تجربی عنصر صرف عالم فارجی با عالم اجهام کک محدود ہی ۔ اس فلسفہ طبیعی کا کام یہ معلوم کرنا ہی کر فیم محض کے بنیادی فضایا اور رباضی کے نوانین عالم اجهام کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے کس طرح ماں کرنے کے لیے کس طرح عايد كيے حاتے ہيں۔ اب به بات قابل غور ہو كم عالم طبیعی کے جزوی فوائین جن کا وکر طبیعیات بیس آتا ہو۔ عام جین کے بروی کے بن ان کا بیر است نقلق رکھتے ہیں - ہر افادن نقبر یا وفوع کا فانون ہی اور چونکہ اجسام نام ہی ان فظا ہر کا جو میکان کے اندر ہوں ۔ اس لیے عالم فارجی كا بهر وانعم أبك نبيَّرَ مكانى لبين حركت ہو - اس سے علاوہ ابک دوسرے بہلو سے بھی حرکت فلسفہ طبیعی کا بنیادی تفور ہو بینی اس لحاظ سے کہ عالم طبیعی کی بہاکش اور اس کے ریا ضیاتی تعین کے لیے مکان کے علاوہ زبانے کا پہانہ بھی در کار ہر ادر زمائے کی خاص علامت حرکت ہو۔ جنانجبر كا تنط كا فلسفه طبيعي حركت كا ايك لصوري اور رياضياني يدىبى نظريبر ہو۔ حركت جس چيزيس واقع ہوني ہى اس كو ہم ماده

سربت جس چیز بیس واقع ہوتی ہی اس کو ہم ما وہ کہتے ہیں کیکن کا تنظ کے نزد دیک یہ ماقدہ مجموعہ ہی آن کہتے ہیں لیکن کا تنظ کے نزد دیک یہ ماقدہ مجموعہ ہی آن توتوں کا جو ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں اور آلیس بیں

سم و بيش توازن فائم رکفتي بين - عالم طبيعي کي بيه حركياتي نوجیبہ جو ہر فرد کے نظریتی ضد ہے۔ کان جس کا نصور جسم کے نفور کے ساتھ لازمی طور پر والبنتہ ہی اپنی تفتیم یدیری میں کسی حدکا یا بندنہیں اس کیے جو ہر فرد کا نظریہ افایل فبول نہیں عظم نا۔ جہاں کا نبط ماؤے کے مظہر کو محف تو نول کا باہی علاقہ سمینا ہو وہ اس کے تغِرُّوات كى علت محض ميكاتكى فرائد دنيا ہى . عالم طبيعى بين بو ایک مجوعه بر مظاہر فی الکان کا ہر حرکت سیکانی ک عِلّت ایک دوسری حرکت مکانی بن فرار دی جاسکتی ہی -اجسام کے بغر کوئسی غیر مکانی عمل سما نینجہ سمحسنا عالم طبیعی سے تخانون لینی ہمارے نہم محض کی وضع کے منانی ہی ۔ اس لیے چیج علم طبیعی میں مفصدی نوجیہہ سے کام لیٹا یا تکل بے معنی ہے۔ نیکن رس بات کو ملحوظ رکھنا جاہے كر حركت كے نصور كے ساتھ سانھ ہم كو ايك اليي جيز فرض كرنى برانى ہى عبے ہم ند مشاہدات ئے تابت كر سكتے ہيں اور نٹر نصورات سے اور وہ خلا بعنی خل مکان ہو۔ آمیں خالی مکان کا اور ک یا نخبر به خمیمی نهیں ہونا اس کیے کہ ادراک اسی چرن کا ہونا ہو جو ہمارے حوس پر اٹر ٹوالنی ہ اور بیه انر صرف و نوتین اوالتی بین جو مکان کو بر کرتی بیر لیکن حرکت کا امکان ہی اس پر موقوف ہوکہ ایک خالی مكان فرص كيا جائے . كانتظ أس السكال كو اس طرت

ص کرتا ہو کہ وہ خالی سکان کو عالم طبیعی کی علمی توجیبہ کی شرط لازم قرار دنیا ہو لیکن اسے معروض علم نہیں مانیا .

اس کے نزدیک خالی مکان کا نصور اتمامی تصور ہو بینی وہ محفن اس شعور پرشنل ہو کہ علم طبیعی کا جو نظریہ ہم قائم کرتے ہیں اس کے تنمہ کے طور پر ہیں ایک ایسی چیز کے فرض کرنے ہیں اس کے تنمہ کے طور پر ہیں ایک ایسی چیز کے فرض کرنے ملم رکھنے ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات سے خرات کے ذریعے سے سمجھا ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات کے ذریعے سے سمجھا ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات کے ذریعے سے سمجھا سمجھا ہیں ۔

غرض کانٹ کے فلسفر طبیعی کی تان اسی مظہریت پر آن فوشی ہی جبس سے اس کا آغاز ہوا تھا۔اس کے علاوہ وہ اس یہ جب کہ حس اور تصوری علم کی خالص صورتی بینی مقولات اور زمان و مکان سے جب کبھی تجربے ہیں کام بیا جاتا ہو تو ایک نامعلوم حقیقت کا وجود فرض کرنا بڑتا ہو جس کے بغیر ہمارے نظریہ علم کی تحمیل نا قمکن ہو۔ کا ترف کا نظریہ مظہریت غور کرنے سے ہمارے ذہن ہیں واضح تو ہو جاتا ہو فیلی اس بین شک نہیں کہ یہ مہلت ہی چیدہ نظریہ ہو ۔ فائل قبل تجربی حربیات سے یہ نابت ہو تا ہو کہ تجرب کی زمانی اور قبل بجری علم تحلیل سے یہ نیجہ بھاتا ہو فیل تجربی حربیات سے یہ نابت ہو تا ہو کہ تجرب کی زمانی اور قبل بجری علم تحلیل سے یہ نیجہ بھاتا ہو کہ مواد بجر بر کے تصوری علاقے اصل میں صرف ہمارے ادراک کرنے والے دہن کے دفال تعن اور اعمال ہیں ۔ عالم طبیعی کا جو نفتور ہم رکھتے ہیں اس کا سارا مواد اور ساری صورتیں خود

ہمارے وض ذہنی کی پیدادار ہیں جن ہیں ایک اندرونی کلیت اور وجوب بایا جاتا ہے نیکن اس سے ہم اس وجود کی عقبقی ماہیت کے منعلق کوئی نینجہ بنیں مکال سکفے ج ہمیں اپنے ذہن کے باہر قرض کرنا بڑنا ہی . دوسرے الفاظ بیں ہمارا علم کائنات كى كنة بنيل يانا بلكم خود مارے ادراكات يرشنل ہو اس يے ہماری وضع اوراک کا بابند ہی ۔ ببر وہ زبروست انحشاف ہی ج الريخ فلفه بين غيرمعولي البمبت ركمنا أو كانك سے فلفے کی جزئیات سے خوام گنا ہی اختلاف کیا جائے لیکن اس کے اس بنیادی اصول سے کسی کو اختلاف بنیں ہوسکتا۔ نہم محض کی خالص صور نوں بینی مفولات کے استخراج مِن يه وكمايا جاميكا به كر يه عمل تركيب كى ده صورتس بين جن بیں نیل نجرنی تعل حسیسی ادراک کے مواد کو ڈھال کر معروضات کی چینیت ونیا ہی۔اس سے ایک تو بیر نیتھہ سکاتنا ہی كم مقولات اسى وفت كجھ معنى ركھنے ہيں جب ابك البيا مواد موجود ہو جس کی کنزت ہیں وحدث پیدا کرنے کی ضرورت بهی جب بنک کوئی الیبی چیزی موجود نه بهون جنسین با یم دلط و بنا ہے۔ اس وفت بک ربطہ و ترنیب کی صورتیں محض کجرّو خيالات كى حيننيت ركهني ہيں . دوسرا نينجبر يبر سي كه مواوِ اوراك کی تھوری ترکیب بغیر ایک جتی ترکیب کے توسط کے نامکن ہو۔ اس سے بہ بات ٹابت ہوگئی کہ مفولات حرف ان ادراكات كو مراوط كرف بين استعال سوسكت بين جو سيلم المارى

جي كي صورتوں بين ترتيب يا تھكے ہوں بغير مشاہدات كے یر تفورات "کھو کھلے" بعنی مشمول سے خالی ہدیتے ہیں۔اسی طرح زرے مشاہدات میں بغر تقوری ربط کے " اندسے " ہوستے ہیں بینی ان سے صبحے معنی ہیں "علم" حاصل نہیں بهونا - غرض مفولات كا استعمال بهيشه مشابد وكما مختاج بهونا بي اب چونکہ ہم لوگ بینی انسان حرف حتی مشاہدے کی نوت ر کھتے ہیں لہذا ہمارے لیے مفولات حرف اسی ونت کھی معنی رکھتے ہیں جب وہ اس عالم بر عائد کیے جائیں جو ہماری طس اور مشاہدے کا موضوع ہو کا تنط سے تقبیاتی اور علمیاتی نظریے کے مطابق مقولات بجائے نوو مظہریت کے یا بند نہیں ہیں بلکہ صرف اس اعتبار سے کہ ہم کو آن کے استعال کے بیا ہمیشہ ایک حتی مواد مشاہدہ کی ظرورت ہونی ہو۔ بجائے خود یہ مفولات ایک غیر جسی مشمول ادراک ير نبى عايد كي جا سكت بين بشرطبكه وه مشايده كيا جانا بو لیکن چونکم ہم انسان حیتی مشاہدے کے سوا اور کسی فسم کے مشاہرے کی فرت نہیں رکھتے ہندا ہمارے بلے ان کا استعال حرف عالم حسبات بعنی عالم منظا ہر تک تحدود ہی۔ مِرف رابینے حتی طربن مثابرہ کی وجہ سے ہم مفولات کے تجربے کے دائرہ کے باہر استعال کرنا ناجائز سلمحنے ہیں۔اگر ایم کوئی اورطران مشایده رکھتے نومکن ہے کہ ہیں زمانے کے سوا کوئی اور خاکہ ان مقولات کے استعمال کے لیے

عاصل ہوتا ۔

اگر ہم غرصی طریق مشاہرہ سے محروم ہیں تو اس
سے یہ لازم ہنیں آتا کہ اس کا وجود ہی نامیحن ہی ہوسکتا ہے
کہ کوئی اور مہتی یہ طریق مشاہدہ رکھتی ہو سکن اس کے ساتھ
لاکمی چنتیت سے ہیں یہ نسلیم کرنے کی ہی کوئی وجہ نظر
ہنیں آتی کہ کوئی دوسری ہستی یہ غرصتی طریق مشاہدہ
رکھتی ہی ۔غرض غیر حتی طریق مشاہدہ کا تفور محف ایک
اختمالی تفور ہی بینی جہاں سک نظری فلیفے کا تعلق ہی ہی جہاکے
یاس نہ اسے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ ہی اور بنہ اس سے
یاس نہ اسے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ ہی اور بنہ اس سے

اس غرحتی مٹنا ہدے کے تفور کے ساتھ شوحقیق کے نفور کو بہت گہرا نقلق ہو۔ اوپر کی بجٹ سے بہ نابت ہو کہا ہو کہ ہیں کتی اور وجی علم صرف اُسی چیز کا ہو سکتا ہی جو خود ہمارے ذہن کی وضع مخصوص کے مطابق اسی کے اندر پیدا ہو مگر ہمارے ذہن کی پیدادار ہیں کسی افغرادی ادراک سمامشمول ہیں بلکہ صرف تجربے کی عام صورتیں نرمان و مکان اور مغولات داخل ہیں ہم بدہی علم صرف آسی چیز کا حاصل کرسکتے ہیں جو خود ہماری بیدا کی ہوئی ہو چیا تجرب کہ ہم فود سماری بیدا کی ہوئی جب کہ ہم فود سماری بیدا کی ہوئی حرف مون کہ ہم فود سماری بیدا کی ہوئی حرف میں ہو چائی اسی دفت حاصل کرسکتے تھے جب کہ ہم فود سماری بیدا کرنے ، عالم حقیقت کا بدہی علم حرف عرف انسیار خیفی کے بدی علم حرف اُس کے خالق کے بدی

علم کا دعولی کرنا گویا اُن کی تخلیق کا دعولی کرنا ہی ۔ ہماری تخلیق کا دعولی کرنا ہی ۔ ہماری تخلیق نو فقط اشیا کے طریق ادراک بینی اُن کے مظہر نگ محدود ہی اور حرف اسی کا بدیمی علم ہمیں واقعی ماصل ہوتاہی۔ غرض تنفید عفل محفل کا کب بباب یہ ہی کہ بدیمی عسلم عرف منظاہر کا ممکن ہی۔ مرف منظاہر کا ممکن ہی۔

مگریہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہو کہ جب شوخفیقی کا علم سیرے سے نامکن ہی تو ہمارے ذہن میں اس کا خیال ہی کیوں بیدا ہوتا ہی ؟ ہیں کیاخی ہی کہ ہم اس کا وجود فرض کرے اس مفایلے میں اپنے عالم ادراک کو عالم مظاہر سے موسوم کریں ؟ اس سوال پر کائٹ نے ہوئے اس فصل میں سے علم کلام کی طرف رجوع کرنے ہوئے اس فصل میں بحث کی ہی جس میں سارے تناقضات جو تنفید عفل محض اور کانٹ کی ہی جس میں سارے تناقضات جو تنفید عفل محض اور کانٹ کی ہی جس میں اور اس کی وجہ یہ ہی کہ سوال کے حل جبح ہم کے خموعی نظام فلسفہ میں بائے جائے ہیں ، خبال کے وہ مختلف رجحانات جو وقتا کرنے میں فلسفہ ایس ہو گئان جو وقتا کرنے میں فلسفیانہ خیال کے وہ مختلف رجحانات جو وقتا کرنے میں فلسفیانہ خیال کے وہ مختلف رجحانات جو وقتا کرنے میں فلسفیانہ خیال کے وہ مختلف رجحانات ہو وقتا کانٹ کانٹ کو دہ میں بیدا ہوئے سے آیس میں طرح فرقنا کانٹ کانٹ کی دہن میں بیدا ہوئے سے آیس میں طرح فرقنا کانٹ کی دہن میں اس اس اس میں اس اس اس اس اس اس کی دہ میں اور اسے ان میں امتراج بیدا کرنے ہیں پوری طرح کا میابی نہیں ہوتی ۔

اگر خالص نظریہ علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اوپر کی بحث سے یہ نابت ہونا ہو کہ ہمارے عمل ادراک کے باہر انتیائے خیفی کے وجود سے انکار تو ہنیں کیا جا سکنا لیکن

اسے تسلیم کرنے کی ہمی کوئی وجر بہیں۔ جن تفورات سے يهم اس مفروض مين كام لين بين المثلاً مشيئيت اور وجود وہ استعمال صرف مشاہدے کے توسط سے تجربے کے دائرے کے اندر سوسکنا ہی اور ہیں کوئی حق ہنیں کہ آئیس اس معروض پر عابد کریں جو ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہی یہ ایک نا معلوم محض ہو جس کے ید نه بهارا کوئی مشاهده کام دینا به و ادر نه کوئی نصور به نه نو كوئى ابسا دروازه ہى جس كے ذريعے سے عالم خارجي بجنسہ ہمارے ادراک بیں واخل ہو جائے اور نہ کوئی البی کھڑکی ہی جس کی راہ سے ہماراعمل ادراک خود اینے دارے سے بكل كرياس عالم خارجي كك يهنج سكے - اس سے يد معنى نہيں کر شو حقیقی کا تفتور ہی سا قط ہو جاتا ہو۔ جہاں سک نظری تحلیل کا تعلق ہو اس کے نز دیک وجود صرف ادراکات کا ہم جو مفولات کے سایٹے میں وصفلے ہوئے ہیں اور ان بیں وہ جے ہم شی کہنے ہیں محض ایک کل ادر وجوبی علاقے کا نام ہو مقولہ عرض و جوہر کے ماتخت ۔ بکن اس مربحان کے خلاف کا تنگ کے ذہن ہیں ایک ووسرا ترجحان خیال موجود ہو جو اس سے کہیں زیادہ فوی ہی - نخرید اور ادراک کے ماور کی ایک غیرمحسوس عالم کا وجود جے نظری فلسفہ نہ تنبول کرنا ہی اور نر رد کرنا ہی خود کانش کے اخلاقی شعود کے لیے ابک مسلم اور ٹاگزیر حقیقت ہی ۔

اس "عملی " بینی افلاقی عفید بے کی کانٹ نے "نفیدعفل محض میں تشریح ابنیں کی ہے اس لیے کہ بیاں اس کا کوئی موقع نه نفا بلکه حرف اس کی طرف انناره کر دیا ہی - بیر بھی شی خفیفی کی بحث بیں اس کے اس عفیدے کی جملک صاف نظر آنی ہی وہ نہ صرف شو خنبنی کے وجود کو تسلیم کرنے ير مأمل نظراتا ہو بلکہ کہيں کہيں يہ ميں کہ جاتا ہو کہ به اشیا جو ماروائے ادراک ہیں مہارے ادراکات کی علت ہیں۔ بهاری حِسَ کو مناز " کرتی ہیں یا مظاہر کی " مدِ منابل " ہیں. حالانکه وه خود به سمجهنا بو گاخمه ده وجود ، جوبرین اور علیت کے مفولات کو نخر بے کے دائرے کے باہر استعمال کر ر یا ہر حبس کی وہ قطعی ماندت کر میکا ہو۔اس لحاظےسے شو حقیقی کے تفسور کو برلنے کی ضرورت تھی اور اس کے یے کانٹ کے فلسفہ کا نضیانی خاکہ کارآند نابت ہوا۔ منفولات کے استعمال کو تخربے کے دائرے تک محدود کرنے کی وجر بر تفی کہ اس کے بلے مشاہرہ کا واسطہ ضروری ہو اورجهان تک نوع انسانی کا تعلق ہو اس کا مشاہرہ حتی اور انعمالی ہونا ہو ۔ ہم صرف مظاہر ہی کی تخلیق کرنے ہیں اور حرف ان ہی کا ادراک کر سکتے ہیں ۔اشائے حقیقی کا عملم صرف اس زمن کو ( بینی خدا کو) حاصل ہوسکتا ہی جو اسپنے تصورات کے درایہ سے نہ حرف مطاہر کی بلکہ اشائے حقیقی کی بھی تخلیق کرتا ہے۔ اس ذہن کو مقولات کے استعال کے بید ایک ایسا مشاہدہ درکار ہو جواشیائے خیفی کو بیدا کرنا ہو۔
اسی طرح جیسے ہمارا مشاہدہ مظاہر کو بیدا کرنا ہو الب مشاہدے ہیں جسی انفعالیت کے بجلتے فاعبیت کی شان بائی جانی چاہیے جو کانٹ کے بجلتے فاعبیت کی شان بائی جاتی ہو تین وہ جسی مشاہدہ نہیں بلکہ عقل مشاہدہ ہوگا گراشیائے خینی کا کوئی امکان ہو سختا ہو تو اسی طرح کہ ایک عقل مشاہدہ ان کی تخلیق بھی کرنا ہو اور ان کا ادراک بھی کرنا ہو بوجب میں علم کے وہ دونوں عناصر جو انسانی ذہن میں موجود ہوجس میں علم کے وہ دونوں عناصر جو انسانی ذہن میں الگ الگ ہوتے ہیں بائکل دونوں عناصر جو انسانی ذہن میں الگ الگ ہوتے ہیں بائکل مونوں ، ابیے وجود کے فرض کرنے میں کوئی تناقض میں ہو لید بین ہو لید بین موجود ہو جس میں مواجد ہیں جائکل میں ہو لید اللہ ہوتے ہیں بائکل میں موجد کے فرض کرنے میں کوئی تناقض میک میں ہوئی۔

یہ طاہر ہے کہ محض اشیائے حقیقی کے امکان سے ان کا وجود ابن نہیں ہونا۔ ان کے دجود کا نبوت کا نٹ نے اپنے عملی فلنفے ہیں دیا ہے۔ اس مقام پر کا نٹ نے عقلی الجدالطبیعیات پر وہ مشہور دمعوون نقید کی ہے جس نے لائمبنر اور وولف کے فلنفے کی جو اس نیانے بین جرمنی بین عام مفہول نفا دصحیاں اُڑا دیں ۔ اس نیانے بین جرمنی بین عام مفہول نفا دصحیاں اُڑا دیں ۔ اس نیانے بین مقولات خالص عقلی رنگ نیا بین بین کہ اس فلنفے بین مقولات خالص عقلی رنگ بین بین بین بین میں دہ صرف ان معروضا بین بین بین ہو شائے ہیں جو فابل مشاہدہ ہوں اور وہ فضا با بر عائد ہو شکتے ہیں جو فابل مشاہدہ ہوں اور وہ فضا با جمنی میں مرف تصورات کے باہمی علاقوں نک محدود رسنا جنوبی مون تصورات کے باہمی علاقوں نک محدود رسنا

چا ہے تھا، معروضات کے باہمی علاقوں کے بیے استعال کیے کئے ہیں۔ کانٹ کی تنقید کا پورا زور قبل تجربی علم کلام ہیں طاہر بونا رسى مرجهان مالبعد الطبيعي علوم بعني عفلي نفسيات اور كونيات اور السات كى ايك ايك كرك ترديد كى محى بوء والجث كى نبياد اس سوال كو فرار دينا سى جب مابعد الطبيعيات (اينے ندیم معنی میں ) بعنی ان اشیا کا علم جو ہماری حِس کشیے ماور کی ہیں نوع انسانی سے لیے قطعاً المکن ہی نو سے یہ کیا بات ہو کہ انسان کا ذہن ہمیشہ اس علم کے حاصل کرنے کی کوشش بیں مصروف رہنا ہو! اس سوال کے جواب بیس کانے نے جہاں بیر وکھایا ہو کہ خننے مالعدالطبیعی نظریے اب نک تائم کیے گئے وہ سب منفیدی نظم نظرسے بالکل بے بنیاد ہیں وہاں یہ بھی سجھایا ہو کہ ان نظریوں کے فائم کرنے کا نفنیاتی محرس کیا ہو ؟ ظاہر ہو کہ غیر محسوس اشیا جن کما علم حاصل کرنا العدالطبعات كالمقصود ہى تخرب كے ذريع سے ادراك ہنیں کی جاسکتیں ملکہ کسی عملی تصور کے دربعہ سے مستنبط ہو سکتی ہیں ۔ اس بیں شک نہیں کہ کانٹ کی منطق کی رؤ سے ان اشیاکے وجود کا استباط جو براہ راست تجربے میں تہیں اً سختیں، جائز ہم کیکن شرط یہ ہم کہ استباط جتی تعور کے دائرے کے اند ہو۔ کانٹ نے بچریے کے اصول موضوعه بين "موجود" اور" واجب" کي جو تعرفيف کي برو اس

سے صاف طور پرظاہر ہو کہ ہیں اس چیز کا وجردِ مستنبط کرسنے كاخى ہو جو براہ راست ہمارے ادراك بيں نه آئى ہو ليكن يہ چر جس کا ہم استباط کرتے ہیں اس نوعیت کی ہونی جا ہیے کم مظاہر کے سلسلے ہیں کھپ سکے بینی کو وہ ادراک نہ کی گئی ہو لیکن قابل اوراک معروفات کے دائرے سے باہر نہ ہو ۔ اس بیے کہ جباں نک عفل انسانی کا تعلّق ہو مغولات عرف فابل مشاہدہ معروضات کے رابط کی صورتیں ہیں اور ہمارے باس کوئی الببی توت نہیں جو محسوس کو غیر محسوس سے کل اور وجوبی طور بر ديط دے سے ۔ مير مبی اس سے انکار نہیں ہوسخنا کہ عالم غیر میس کا نفتور کو وہ علم ک جنبیت نہ رکھنا ہو ہمارے دہن میں موجود طرور ہی اس طرح یہ بات سمجھ بیں آجانی ہو کہ جو لوك "تغيدى نظم نظر نيس ركف عفى أعفول في مفولات کے علاقوں کو غلطی سے دو البی چیزوں میں دلط پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جن میں سے ابک محسوس تھی اور ووسری نجیر محسوس اور اس بین اس وقت نک کوئنی ہرج بھی بنین جب بك انسان اس محض ابك مفروضه سمحتا رب كم تخرب کے معروضات کسی غیر محسوس یا ناقابل ادراک شی سے ایک نا معلوم تعتن رکفتے ہیں لیکن جیسے ہی کہ انسان اس مفروضے کو علم کی جبتیت سے بیش کرنا ہو نو دہ ان حدود سے نجاوز كر جأنا به جو فبل تجربي علم تحليل بين مفرد كر دى گئي بين اس مفروسف كو مابعد الطبيعي علم سجولينا أبك وهوكا بي جي كَأَنْ فَبِلْ نَجْرُهِ

النباس المنا ہو ۔ یہ النباس اس کے نزدیک خود زمن انسانی کی ساخت برمبنی ہی اور گو نظریہ علم کے لحاظے بالکل کے بنیادہی ليكن ايك نفياني نبياد ضرور ركفتا بو - اصل بين سوال يه بو كم ابا علم کی جلّی خاہش جو انسان کی فطریت بیں ہو حرف نجربے سے ج ہمارے علم کی حدید السکین باتی ہو یا بنیں؟ اگر وہ اس سے نسكين بنيس بانى اور نهيس باسكتى نوگو بهارا علم خود الينے ليے حدود مقرّد كرنا بر اور ان كا يا بند رستا به ليكن جال دراسي وسيل بإنا ہو وہ اپني جبل خوامش كو بوراكرنے كے ليے تخرب کے وائرے سے آگے براضے کی کوشش مرانا ہو اور" قبل تجربی التباس " يس منبلا بو جأنا بو . اس لي قبل تجربي علم كلام كاكام یہ ہو کم وہ ذہن انسانی کی علمی جدوجہد کے اندرونی نضاد یا تناقض کو ظاہر کرے۔ اس کو یہ وکھاٹا ہو کہ علمی جد وجہد کے دوران بیں خود تنجود ناگزېر طور پر ايسے سوالات پيدا ہونے بين جو خود علم کے ذرائع سے عل بنیں کیے جا سکتے۔

چانجہ قبل نجربی علم کلام کو سب سے پہلے یہ تحقیق کرنا ہم کہ انسان کی وہ کون سی جبلی خواہمنس ہم جو مخرب کی حدسے آگے بڑھ کر اس راز کو معلوم کرنا چاہنی ہم جو علم کی ورنرس سے بامر ہو؟ دوسرے الفاظ بیں وہ کون سی طرورت ہم جیمے پورا کرنے کے لیے ہمارا ذہن بار بار عالم محبوس کا سلسلہ عالم غیر محبوس کے لیے ہمارا ذہن بار بار عالم محبوس کا سلسلہ عالم غیر محبوس سے جوڑنے کی کوئش کرتا ہم ؟ تنقید عفل محض کے اس حقے میں کا منط نے نشروع ہی بیں اس چیز کی خقیقت بیان کی ہم حس کا منط

نام آگے چل کر شوہن ہا ود نے " مالبعد الطبیعی ضرورت" رکھا۔ بہ دراصل ایک کوشش ہی اس بات کی کہ مشروط معلومات کے اس سارے سلیلے کو جو ہیں نخرے کے دریعے سے عاصل ہونا ہی ایک غیرمشروط نک پنجا کرختم کر دیا جائے ، ہمارے سائے علم کا دار و مدار اس بر ہم کہ تجربے کے معروضات کو ایک دوسر کی نسبت سے متعبّن کرویں لیکن تعیینات یا شرائط کا برسلسلہ خواو کسی مفویے کے تخت میں آنا ہو، ہمیشہ لائتناہی ہونا ہو۔ لهذا اگر بهارا علم اس بورے سلسلے کا احصاء کرنا جا بنا ہو تو اس کا کام لا تناہی ہو جانا ہی لیجن اگر یہ سلسلہ ننرالط نسی نیرمشروط یر جا کر ختم ہو جائے او ظاہر ہو کہ اس طول اہل سے سجات مل جائے گی ، یہ غیر مشروط تخریے ہیں نہ دیا ہوا ہو اور نہ دیا جا سکتا ہی اس لیے کہ نجربے کے کل معروضات مفولات ک النراكط كے يا بند ہونے ہيں ، لبندا علم كے مفسد كو ايراكن سے لیے ایک الیے غیر مشروط کا وجود نسلیم کرنا ضروری ہوج تجربے کے دائرے میں نہیں آسکتا۔ یہ غیر مشروط در حقیقت اس کام کے بورا ہونے کا نفتور ہی جوعلم کے ذریعہ سے کہمی بورا ہنیں ہو سنتا ۔ بہ علم کا وہ بلند ترین نصب النین ہو جو کہیں عال ہنیں ہونا لیکن اس کے باوجود علم کی ساری حد وجید اس کے تا بع ہی اس میے کم ہم انبی مشروط معلومات میں بو رابط بہدا كرنا حاسبت بين اس كى حققى فدريبي بهوكه به رلط رفية رفيته أننا وسیع اور سمہ گیر ہو جائے کہ شرائط کے پورے نکیلے کو اپنے

اندر سمسط سے اور یہ وہ مقصد ہی جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتار کانٹ کی تحقیق کا یہ چیرت انگیز اور الم ناک نینجہ ہو کہ انسان کی ساری علمی جد و چہد ایک البیے مقصد کے لیے ہو جو اپنے تفور کے لحاظ سے افابلِ مصول ہو۔ اس مقصد میں جو علم کے پیش نظر ہی اور ان ذرائع میں جو اسے مبتسر بین ابیا تفاد ہی ہو کسی طرح دؤر نہیں ہو سکتا۔ فہم عقل کی وہ توت ہی جو مشاہدے کو تصور کے تحت میں ترکمیب دیتی ہے اور محم اس شعور کا نام ہے کہ فہم کی ساری جدوجهد کا ابک مشرک مقصد ہی اور یہ مقصد غیر مشروط کے ان تصورات سے پورا ہوتا ہی جفیں کانت '' عیان کمتنا ہی مین اُس کے نزدیک علم انسانی کے ایک مفصد کا مناگر بر تصور ہی۔ اس لحاظ سے اعیان بدیسی ہیں. وہ نوعِ انسانی کی نوتتِ محم سے لازمی نعلن رکھتے ہیں ليكن يه مُفاصد حس فدر ناگريد مبن اسى قدر نا فا بل عصول یمی ہیں۔ بہ علم کے مقاصد ہیں خود علم نہیں ہیں۔ اُن کے جوار کا کوئی معروض ہمارے علم میں بہیں ہی وہ ہیں معروضات کی جنتیت سے نہیں بلکہ مقاصد کی جنتیت سے وب موسرتے ہیں ۔ قبل نجربی النباس اسی کا نام ہو کہ انسان ان اعیان کو معلومات کا درجه دینا سی اور ان وجوبی تفورات کو معروضات کے تصورات سیجے لینا ہو۔ اس کے ہر عین کا

نهتور بجائے خود مالکل بجا ہے۔ یہ وہ روشنی ہی ج ہمارے

علم کی عالم محسوس میں رسمائی کرتی ہو لیکن جوں ہی دہ ہمیں تجربے کے دائرے سے آگے عالم غیر محبوس میں نے جاتا ہی أس كى روشتى الكيا بتيال بن كر تهين تعبيكاتى ہو . کائنٹ کے زُدویک یہ اعیان نبن ہیں . اندرونی حِس کے کل مظاہر کی غیر مشروط نبیا د عین روح ہی بکل خارجی مظاہر كا غير مشروط أور منظم مجوعه عالم طبيبي كاعبن بهي أور أبك اليبي غيرمشروط مسنى كانفتور عدداخلي أور غارجي كل مظاهري مطلق بنیاد ہی خداکا عین ہی جب بوگوں نے غلطی سے ان اعيان كو معروضات علم سجهه ليا الوعلم وجود كى نين شاخير ترار بائين وعفلي نفسيات وسمونيات اور الهيات وان ننبول مفروضہ علوم کا بیکار سونا اسی سے ظاہر ہی کہ علمی حیثیت سے نہ تو ہم جبن روح سے نفسی زندگی کے سنگلق کوئی معلومات اخذ کرسکتے ہیں ، نہ عالم طبیعی کے عین سے عالم خارجی کے متعلق اور نہ عین اکو سیّت سے بورے نظام کا کنات کے منعلق عفلی مالعد الطبیعیات اور تخربی علم کے درمیان سی فسم کا کوئی دشته نہیں اس کیے کہ مطاہر حس طرح مشابد کے کے نوسط سے مفولات کے نخت میں لائے جا سیخ میں اعبان کے نخت میں نہیں لائے جا سکتے۔ تنقید عقل محض کا اصل مقصد یہ وکھانا ہو کہ مابعدالطبیعیات کی یہ نیزوں شاخیں اس وجہ سے برکار بیں کہ سرے سے ان کی نیساو ہی غلط ہی وہ اس چیز کے علم کا دعویٰ کرتی ہیں

جس کے علم کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بات سب سے زیادہ واضح طور پرعفل نفتیات کی تنتید میں نظر آئی ہی جو کا نٹ نے عقل محض کے معالطے کے عنوان سے کی ہو۔اس نے بر دکھا یا ہو کہ وہ سب منطقی نتائج جن کے ذریعیہ سے مکتبی فلسفہ روح کا عوہر بسیط ہونا اس ک شخصیّت اور اس کی بدیهیات تنابت کرتا رسی محض مقابط میں۔ ان کی نبیا در اس خلط مبحث بر ہم کہ نفس یا اُنا ایک تفقیے میں خیال کی گلی صورت کی جینیت سے استعمال کیا گیا ہم اور دوسرے نفضتے بیں ایک قائم بالذات جوہر کی جنتیت سے. كانت قبل نجربي علم تحليل كاحواله ومه كريد فابت كرنا ہو کہ جو ہر کے منفو کے لک استعمال صرف خارجی حیں کے موضوع تك محدود رسنا چاہيے - لهذا نجريي شعور ذات بين جو وحدت بائی جانی ہی وہ حرف ایک واحد وظیفے یا عمل کو ظاہر کرتی ہی نه كه قائم بالذات واحد شوكو . چنانج الريكارث كى بركوشش كم اس ننے شعور وات كو علم كا لقطر أغاز قرار دبا اور إس سے بالواسطہ خارجی جوہروں مینی اجسام کا علم مستنظر کیا بالکل

عُرض روح کا وجود شو خنیقی کی جنتیت سے ٹابت ہنیں کیا جا سکتا ایکن اسی کے ساتھ اس کی تردید بھی ہنیں کی جا سکتی ، جو اعتراض روحا بنت پر دارد ہوتا ہو وہی بازیت بر بھی ہوتا ہو ۔ اسی طرح ماڈے ادر روح دونوں کو علیجہ

علیمد و جوہر تسلیم کرنے سے بھی کام بہیں جاتا ، اس ہے کہ اس سے جہم اور روح کے تعلق کی سوئی معقول توجیہ بہیں بہوسکتی ۔ کانت اس مشکل کو تھی اپنے مظہر بن کے نظریے بہوسکتی ۔ کانت اس مشکل کو تھی اپنے مظہر بن کے نظریے سے عل مرتا ہے۔ اس کے یہاں جسم اور روح کے تضاوی عِکُم اندرونی حسِس اور بیرونی حسِس کا تضاد ہی اور اس کے نرویک اس بات کا تظفی فیصله کرنا نامکن بو که آیا دو عَدا كانه اشا بين جن من سے ريك كا مظهر اندروني حس کا معروض ہی اور دوسری کا مظہر بیرونی حس کا یا ایک ہی شی ہوجیں کے یہ دونوں مظہر میں . فبل تجربی غلفے کے نقطب نظرے ویکیے نو اس سوال کی شکل بر ہو جاتی ہو کہ اندرونی حیں اور بیرونی حی دونوں ایک ہی شعور بین کیوں کرجم ہونی ہیں اور ان میں باہم کیا نعلق ہی اور جو نکبر اندرونی حس یں خیال کا عمل ہی شائل ہو اس لیے اسے ایوں ہی کہ سکتے ہیں کہ حس اور عقل ایک ہی شعور ہیں کیوں کرجمع ہونی ہیں اور ان میں کیا تعلّیٰ ہو۔ یہ سوال نا فابل حل ہی اس کی کہ یہ نفیات کی آخری صدیح گر اس کے ساتھ نفسان کا بہر مال برکام ہی کہ حس اور عقل کے وظالف میں مطابقت بیدا کرنے کی گوشش کرے اور علم نفس کا آ نوی نصب العین یمی موگا که کل نفسی وظا تف کی دهدن مطلق کا علم حاصل کرنے اگر ہم اس وصرت کا نام روج رکھیں نو روح کا عین کل علم نفسیات کے لیے ایک ترییبی اصول می حیثیت رکھتا ہو سکن یہ کوئی معروض نہیں جس کا ہم عقلی کونیات کی تنفید میں کانٹ نے ایک دوسراطرافیہ افتیار کیا ہے۔ بہاں اس نے اس بات کو ٹابت کرنے کے لیے کہ عالم طبیعی کے عین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے نامکن ہی عقلِ مض کے تنافضات "سے کام لیا ہی، ہرچیز جو ہارے علم کا موضوع ہوسکتی ہو صوری منطق کے تو انسن کے مطابق ہونی چاہیے۔ان توانین میں سے سب سے اہم فضيته تنافض ہى جو بركہتا ہى كرجب دو وعوفے ايك ووسرك سے تنافض رکھتے ہوں نوان میں سے ایک ضرور غلط ہو گا۔ المسندا اگر ہم کسی مفروضہ معروض کے منعلّق منطقی صحت کے ساتھ ایک ہی نضیہ کی منبث اور منفی دونوں شکلیں نابت کردیں نو صری طور پر به نتیجه بکلتا ہی که وه کوئی والعنی معروض بنیس ہو سے ا ، اس خبال کی تردید میں کہ خارجی جسس کے معروضات کا محتل مجوعہ لینی عالم طبیعی ہمارے علم کا معروض ہوستا ہو کا تن تناقضات کی بجث کے درائیم سے بیر و کھا نا ہو کہ عالم طبعی کے منعلق کمین، کیفیت، رسبت اور جهت جاروں کے لحاظ سے منفناد قفایا تابت کے جا کتے ہیں۔ کمینت کے لحاظ سے بر سی نابت ہو جا ابی که عالم طبیعی زمان و مکان میں محدود ہے اور یہ بھی کہ وہ غیر محدود ہے۔ کیفین کے کاظ سے یہ بھی نابت ہونا ہو

عالم طبیق جِ اہر فرد پہشتل ہی اور یہ میں کہ وہ اک پر ل نہیں ہو۔ نسبت کے لحاظ سے اس کی بھی دلیل موجود ہو کہ نیزات عالم کی غیرمشروط عِلتیں موجود ہیں، جن کی کوئی بن بنیں اور اس کی سمی کم السی علتیں موجود اندیں ہیں ، جہت کے اعبار سے ایک غیر مشروط واجب ہنی کے وجود کا ثبوت می دیا جا سخنا ہواور اس کی تروید می کی جاسکتی ہو۔ جو طرایقہ کانٹ نے اس استدلال میں اختیار كيا ہم اس پر تبض لوگوں نے اعزاض ميں كيا ہم ليكن اس کے باوجود اس سے انکار نہیں ہوستخاکہ اس اہم خبینت کو دریافت کرنے کا سہرا کا نتظ کے سرہو کہ ہمارے عالم طبی سے تصور میں ایک تناقض یا یا جاتا ہو جو کسی طرح دور بنس ہو سینا . ہماری نوت مہم اس بر مجبور ہو کہ مل انتا کے مجبوعے کو قطعی اور محدود سمجھے ینکین جب وہ اس کا كوكى واضح تفتور قائم كرنا جائتي ہى نواس بيں بير دتنت پيش الآنی ہو کہ مہارا حیتی منشا ہرہ زمان و مکان اور علیت کے وائرے ے باہر مبی اپنے سلسلہ کو جاری رکھنا جا بنا ہو۔ بندا ب نفاد وكاتف نے دكھا باہر اس وفت سے موجود ہى جب سے انسان نے فلسفیا نہ مسائل پر غور کرنا شروع کیا۔مکان کی محدودیت اور لا محدودیت، زمانے کے کحاظ سے دنیا کا قدیم یا حادث ہونا ، جو ہر فرد اور جوہر واحد کے نظریے ، جروافتیار کے مسائل ، تخلیق کا عقیدہ اور دہرہت کا خیال دعونی اور ضد وعولی کی شکل میں مہیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔

غرض كاتف اس بحث سه به نتجه نكانا بوكم عالم طبيق کا تفور ہارے علم کا معروض نہیں ہو سکتا۔ اگر دعوی اور ضیر وعولی دونوں اپنی اپنی جگه پر جیج معلوم ہوتے ہیں تو اس کے به معنی ہیں کہ دونوں غلط ہیں اگر کوئی پو جھے کہ یہ کیا معمد ہم کہ منطقی اصول کے کا ظ سے تو در متناقض وعوے ایک ساتھ جیح ہنیں ہو سکتے لیکن ہماری عقل کو دونوں پر کیساں احرار ہو تو کانٹ یہ جاب وے گاکہ سیرے سے وونوں کی نبیاد ہی غلط ہی اس بے کہ دونوں اس مفروضے ہے۔ منی ہیں کہ مظاہر کا محمل مجموعہ نعنی عالم طبیعی جو بخرب کی مد سے باہر ہی ، ہمارے علم کا معروض ہو سختا ہو۔ یہ جواب کا تن پہلے دو تناقضات کے بارے می دیتا سى جنھيں وہ رياضياتی تناقضات كہنا ہو۔ يہاں بنك توتنافضا کی بجث اس نظریے سے مطابقت رکھنی ہی جو کا شطیرنے مِن جُرِبِ علم کلام میں اختیار کیا ہج ۔ لیکن اس کے آگے دہ بالكل دوسرا طرز خيال اختيار كرنا بي ع صريحاً تبل تجري تحلیل کے نتا بھے کے منافی ہو۔ باتی وہ تناقضات نعنی حرکیاتی تناً فضات کے بارے بیں وہ بہ کہنا ہے کہ مکن ہی کہ دعویکی شی خیقی کے لیے صبح ہو اور ضد وعویٰ مظاہر سے لیے -جہال مك رياضاتي تنافضات كانعلن برجن بي عالم خارجي كي زمانی اور مکانی وسعت اور مادے کی گفتیم پذیری کی بحث ہے ان کا حل قبل بحربی حِستیات کے لحاظ سے باعل اسان ہو

جنب عالم مکانی کے اندر مظاہر کے سوا کھے نہیں تو نظاہر ہی كريه اننا قضات خفيفي نهيس بلكه اس طرز تفتور بر مبني بيس ج ہم اشیاکے منعلق رکھتے ہیں۔ بہاں تناقض کی نبیا و محض به بهو سمه بهاری نوت فهم بخبل کا نفتور فائم کرتی ہو سکن ہمارا مشاہرہ ابک مسلسل عمل ہوجس کی کبھی انتھیل ہیں ہوتی اسی طرح قبل نتجربی علم تخلیل کی رؤسے باتی دونوں تناقضا کے متعلق بھی بنگا ہر بھی فیصلہ ہوتا جا ہے تھا کہ تفقرات کے بانهی علاقے بھی مظاہر کی جینیت رکھتے ہیں اور ان شاقضا ي نبيا ديمي محض به سيح كه تجيل كا وه نفتور عو بهارا ذبن فالم كرتا ہوكسى معروض پر عابد ہون كے بيے زمانے كى ورنتِ مشاہدہ کا مختاج ہو اور مشاہدہ زمانی تھی مساہدہ مكافى كى طرح ايك مسلسل عمل ہى جو تھيى نظم نہيں ہونا۔ ليكن ان تناقفات کے بارے میں کانٹ کا نقطہ نظر مدل مانے كى وجديد ہو كر جن مسائل سے يہ تجت كرتے ہيں بعني عليت، اختیار اور وجود فات باری یه وی مسائل بین حن ک سلیلے میں کا ترف کو ایمنین نھا کہ اضلافی شعور کے ذریعے سے تجرب کی نبدشوں کو نور کر اس عالم کا یفنین و ا ذ عان ماصل کیا جا سکتا ہی جو حس و اوراک کے ماوری ہو۔ غرض اخلاقی وجوه کی نبایر وه ان تناففات میں وعولے کی تائید کرنا ہو میکن چائیہ وہ یہ دیجتنا ہو کہ ضبہ دمولے كا شوست عى موجود يى اس كي اس جي اس كي ده بول طو كرتا بوكم وعويال إشيائ حقيقي كي يي جيم بى اور ضدِ دعول مطار کے لیے بہاں تناقف کو دور کرنے کی باتکل دوسری صورت اختیار كى كئى ـ رياضياتى تنافض كاحل نويه بوكم دونون نضايا غلط بين ـ اس بید دونوں کی نبیاد غلط ہو اور حرکیانی تنافضات کا یہ ہو کہ دونوں تضایا جیجے ہیں سکن اس تیدے ساتھ کہ ایک اشار خصقی پر صادق آنا ہے اور دوسرا مطاہر بر۔ اس اصول سے کام لے کر كُانْتُ نَ نَبْقِدِ عَقَلِ فِي مِن اللهِ عَمِل فلسف كي جِلك ليهاس دکھا دی ہو ۔ تبسرے اور چوشے ضد وعولی کا مضمون یہ ہے کہ دنیا کے حادثات نقرات کے ایک سلسلے کی کو بال ہیں جس کی مذکری ابتدا ہے اور نہ کوئی انہنا۔ بر نضا یا کل مطاہر بربد بلا استشاء صادق آتے ربس ایکن کانٹ کہنا ہو کہ اس سے یہ لازم بنیں آتا کہ اشائے حقیقی کی ونیامین سمی فانون علبت کا سکه حیلتا مهو بمکن می کمه و بان حادثات اختیار برمنی اور علن سے بری ہوں ۔اسی طرح مکن ہو کہ انٹیائے حفیقی میں ایک غیر مشروط اور مطلق ستی موجود مو - بیر بات کارف اچھی طرح جانما تفاکہ انتیائے حقیقی کی دنیا میں آختیاد اور ذات باری کے وجود کا ركوى نظري ثبوت نبيل وبا جاسكتا سكن جب انسان كاعلم عرف مظامر کی دنیا تک محددد ہے تو ظاہرہی کہ اس کی تردید ہی ہنیں کی جاسکتی ۔ فداكے وجود كى سجت جو جوستے "ناقض كا موضوع ہى كانت نياده نقيل كے ساتھ ايك عليمه باب بيس كى بح ص كا عنوان" عقل تعن كا تصب العين" بع - اسى مين اس نے یہ دکھایا ہو کہ عُین الوہریت عقل محف کا نصب العین ہو۔

جو لازمی طور پر اس کے پیشِ نظر رہنا ہو کیکن اس کے وجود کو نابت کرنا اس کے بیش کی بات نہیں جانمنے کانگ نے ان تمام دلیلوں کی جو فلسفی خدا کا وجود نابت کرنے کے اللہ پیش کرتے ہیں ایک ایک کرکے تردید کی ہی ،اس حصے اللہ میں ایک ایک کرکے تردید کی ہی ،اس حصے كو اور اس كے لعد كے صفحات كو جوكتاب كے اصل مجت سے تعلق بنیں مکتے ہم نے زجے میں حدیث کر دیا ہی ۔ اپنے تنفیدی اصول کے مطابق کا تنگ نے جس چیز کی نروید کی ہی وہ خدا کا وجود نہیں بکہ صرف اس کے وجود کے نظری ولائل ہیں اور هب استدلال سے اس فے کام لیا ہی وہ محرین وجود الی کے ولیوں کو مبی ختم کر دنیا ہی ۔ اس کے زوریک فلسنوں كا تظريه النبات اور نظرايه اتفاد دونول محفل دعوسط بهي دعو بين جن مما كوئى نبوت منيس كيكن البيات كا لو صرف أننا إى قصور بهر كه وه اين بوسش بين " تبل تجربي التباس" بين ببنالا موكر برسجه ليتي بحركم عفل محض كا نصب العبن بهارك علم كا معروض ہوسكتا ہى ۔ الحاد بين اس سے بدر مجم كا انتكاب موناً ہو بعنى وہ سرے سے علم انسانى سے اس نصب العین ہی کو مٹا دیئے کی کوشش کرنا ہو اور ایک محريك يبي بلند اور برز مفصد بوكه كل مظاهر كا ايك منظم اوار

مکنل مجوعہ ایک ستی مطلق کے اندر تقور کریں۔ یرنصب العین علم کی علم کی علم کی علم کی فاریق کا بیکن علم کی فار و قبیت اس نا قابل حصول لفالعین فلد و قبیت اس نا قابل حصول لفالعین سے فریب سے قریب نر کر دے۔

اب سوال یہ ہو کہ اس " البدالطبیعی طرورت " کا سرچتمہ کیا ہو جو ہمارے علم کی تکبیل کا دار و مدار ایک البی ہمنی کی معرفت پر رکھتی ہو جس کا علم ہماری بہنچ سے باہر ہی ؟ کا نش کے نزویک اس کا سرچتمہ بمارا اخلاقی شور ہو جس کا دائرہ بہارے علم کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہو۔ کا دائرہ بہارے علم کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہو۔ ہماری علمی جدوجہد ایک اخلاقی محرک کی نابع ہموری جو آسے اس منزل کی طرف دھکیلتا ہو جال وہ خود اپنی قرت سے اس منزل کی طرف دھکیلتا ہو جال وہ خود اپنی قرت سے بہیں بہنج سحتی اس کو کا نش کے نظری فلسفے کو اجبی طرح بہیں برمہا ہو۔چہا بخبر کا نشف کے نظری فلسفے کو اجبی طرح بہی کی سامنے بیش کر دیا جائے ۔

يونها باب

کانٹ کاعملی یا اخلاقی فلفہ عقل نظری کی تنقید کی طرح عقل عملی یا اخلاقی شور کی تنقید میں بھی کانٹ ان کلی اور دج بی عناصر کو درہا فت کرنا چاہنا ہی جو اس کے اندر موجود ہیں ، وہ یہ سجھتا ہی کہ گو افراد اور جماعتوں کے نفسیاتی اختلافات کی وجہسے ان کے افلاقی تصوّرات ہیں میمی اختلاف بائے جانے ہیں نیکن ان کی تنہ ہیں ایک مشترک عقل اخلاقی موجود ہی اور اس کا شعور ہیں اس طرح ہونا ہی کہ ہم اپنے اخلاقی تصدیقات قطبیت اور یقینیت کے ساتھ قائم کرنے ہیں ، جب کوئی چیز مطلقاً اور یقینیت کے ساتھ قائم کرنے ہیں ، جب کوئی چیز مطلقاً اس نیک با بد کہی جاتی ہی اور یہ دعوئی ننب ہی کیا جاتیا ہی اور یہ دعوئی ننب ہی کیا جاسختا ہی جب موضوع تصدیق کسی کی اور وجوبی اصول کے مطابق جب میانی جب موضوع تصدیق کسی کی اور وجوبی اصول کے مطابق جب میانی جب موضوع تصدیق کسی کی اور وجوبی اصول کے مطابق جب جانے جے اخلاقی تفاون کہتے ہیں ۔ اخلاقی تعدیقات جب میانی ہی کیا جائے کے لیے ہی شرط ہی کہ خود وہ تانون کے تسلیم کیے جانے کے لیے یہ شرط ہی کہ خود وہ تانون کے تسلیم کیے جانے کے لیے یہ شرط ہی کہ خود وہ تانون کی جس پر وہ بنی ہی کی اور وجوبی ہو۔

جو بغر کسی تعید کے واجب العمل ہو۔ بیس امر مطلق ایسا ہونا چاہیے جس بیں کسی خاص قعل کا مطالبہ بہیں بلکہ مون طریق عمل کا صوری نعبتن مو-البنه جب اسے کسی خاص نعل برعابد کرنا ہو تو بخربی شرائط کو ترنظر دکھ کر کیا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کم افلاق کا بنیادی مہی فانون جربخرید کی فیود سے آزاد ہو حرف فانون کی عام صفات يشمل موسكنا بى - دوسرك الفاظ مي امر مطلن حرف اس بان کا مطالبہ کرنا ہے کہ وہ احول حیق کے مطابق کوئی کام کیا جائے السا ہونا چا ہیں جو ہر صاجب عقل کے لیے ایک کی اور وجوبی قانون بن سے چنانچہ كانت امر تطلق كو ان الفاظ مين بيان كرمًا بري بـ برکام اس طرح سے کرو کہ متحارا الاوہ اس کام کے اصول کر امک فانون کلی بنا سکے ۔ کائٹ اس بات پر زور دبنا ہو کہ امر مطلق کا بہ افعان کا بہ کہ بہ افعان کا بہ افعان کا بہ افعان کا بہ افعان کا بہ کہ کا بہ اس بلے کہ ان سب میں انسان کے اعال کسی نہ کسی خاری منفد کے نابع رکھے گئے ہیں اور اس طرح اخلاقی عمل ایک مقصد کے حصول کا ذرایع ہو جانا ہی اور امر مطلق امر مشروط بن جانا ہے۔ ایر مطلق کے تصور میں بر بات فابل لحاظ ہو کم اخلاقی الادے سے صرف ان توانین کی یابندی کا مطالبہ کیا گیا ہو جو دہ خود اپنے لیے وضع کرنا ہو جنائجہ کاتش خود اختیاری کو اپنے فلسفیہ اخلاق کا بنیادی ٹھٹوڈ فرار دنیا ہو۔ اخلاقی ارادہ کہلائے گا جو اپنے بنائے ہوئے تافون پر عمل کرنا ہو۔ اگر انسان کے اخلاقی ارادے کو کسی خارجی تافون کا بابند کیا جائے تو یہ اس کی شان انسان سے خلاف ہو۔ اگر انسان کے اخلاقی ارادے انسانیت سے خلاف ہو۔ اشیا کو تو کسی مقید کے فرائع کے طور پر استعال کیا جا سے ایکن کسی شخص کو محض فرری ہو۔ اپنی انسانی کی خوات کی اخلاق سے فرری ہو۔ اپنی افاق سے فرر و منزلت کا لحاظ رکھنا خروری ہو۔ اپنی انسانی کی خوات بیں اخرام کرو اور انسان کی ذات کو وسرے کی فرات بیں احرام کرو اور انسان کی ذات کو دسرے کی فرات بیں احرام کرو اور انسان کی ذات کو ہمیشہ ایک ہمیشہ ایک ہمیشہ ایک مقصد سجمور بھی محض فر بیع سے طور پر استعال میں مقصد سجمور بھی محض فر بیع سے طور پر استعال میں کرو ہو۔

نود اختیاری کا نصور باکل اسی طرح سے اخلاقی فلفے کی جیبے کی گبی ہی جس طرح مفولات کا تصور نظری فلفے کی جیبے عالم طبیعی کا بدیں علم صرف اسی صورت بیں ممکن ہی کہ اس کے نوانین خود ہمارے زمن کی پیدا وار ہوں و بیسے ہی ایک کل اور وجوبی اخلاتی فانون کا ہونا حرف اسی صورت بیس ممکن ہی کہ ہمارا ذہن اسی علم کے حاصل ہونے کا نبوت منولات سے ذریعے سے بدیمی علم کے حاصل ہونے کا نبوت

نو یہ ہی کہ ہمارے تخربے کا اسی پر دار و مدار ہی ادر تخربے پر غور کرنے سے اس کا بنہ بیل جانا ہی بیکن عقل عملی کے افلائی توانین کا شوت دینے کے لیے کانت نے بالکل دوسری راہ اختیار کی ہی ۔

جو بدہی ترکیبی تعدیفات عقل عمل اظافی توانین کی عیث اسے خاکم کرتی ہو ان کی کلیت اور وجوب اس پر موتوف ہو انسانی ارادے کو مختار مان لیا جائے سکن وہ اراوہ جو اپنے بیے آپ فانون بنانا ہو اور اس کے ذریعے سے عمل کو تعبین کرتا ہو ایک ایسا فعل ہی جو علّت کی چینیت معلومات کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہو لیکن خودکسی علّت کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہو لیکن خودکسی علّت کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہو لیکن خودکسی علّت کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہو لیکن خودکسی علّت کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہو لیکن خودکسی علّت کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہو لیکن خودکسی علیت کا ایک سلسلہ خروع کر دیتا ہو ایک مولول میں لین کا ایک سلسلہ خروع کر دیتا ہو ایک خودکسی علیت کی تام سے موسوم اس و ظیفے کو کا نت علیت کے نام سے موسوم کرتا ہو۔

الم و مکھ تھے ہیں کہ تنعید عقل محف میں تنہ و اشارہ تناقف کی بحث میں کا نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہی کہ انسان کی نوٹت ادادی کے فیصلے جو تجربے کے نقطِ نظر سے عالم طبعی کے قافین ہلت و معلول کے پابند ہیں محف محسوس مظہر ہوں ایک معقول سیرت کے جو علیت طبعی سے آذاد ادر علیت اختیار کے مطابق عمل کرتی ہو۔ نظری چینت ہے علیت اختیار ادر مطابق عمل کرتی ہو۔ نظری چینت ہے علیت اختیار ادر سیرت محفول کو ممکن ثابت کرنے کے بعد اب کا تنظمی ملی

چینت سے ان دونوں چیزوں کو واجب تابت کرنا ہی۔

"فانونِ اخلاق با امر مطلق کی کلبت اور وجوب کو کانظ بنوت کا مختاج نہیں سمجھتا بلکہ ایک مسلمہ حقیقت مان کر اس سے علّیت افتیار اور عالم مغفول کے وجود کو ثابت کرنا ہو۔ اس کا استدلال یہ ہی :۔ تم افلائی قانون کی کلیت اور وجوب کے قائل ہو اس لیے تعیب ان شراکط کا بھی قائل ہو اس لیے تعیب ان شراکط کا بھی قائل ہو اس لیے تعیب اور وجوب موقوف ہی۔ وہ نشرائط کیا ہیں ؟ علیت افتیار اور عالم معقول ، بس وہ تقیدہ عزیز ہی نو علیت افتیار اور عالم معقول ، بس عقیدہ عزیز ہی نو علیت افتیار اور عالم معقول کو تسلیم کرو ۔

عالم معقول کو تسلیم کرو۔

فدا ساغور کرنے سے بہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ اعیان جنیں نظری فلیفے نے اہم ترین حل طلب مسائل کی ہمیت وی تقی کیکن خود ان کے حل کرنے سے معذور تھا ،عملی فلیف کے ذریعے سے حل ہوجائے ہیں۔ ہمارے افلانی شور کے لیے انسانی اداوے کے اختیار کا غیدہ ٹاگزیر ہی اور اس عقیدے میں اس بات کا یقین بھی شامل ہی کہ حبّ و ادر اس ادراک کے ماور کی اشیائے خقیقی کا ایک عالم موجود ہی۔ چو بکہ عقیدت اختیار عالم محسوسات میں کہیں نہیں بائی جائی اس لیے بغینا وہ ایک عالم محقولات میں کہیں نہیں بائی جائی اس عالم کے ماور کی جو اس عقولات میں مجبور رکھنی ہوگی جو انسانی خاور کی جو انسانی کی بنا پر علیت اختیار اور اور اس عالم کے ماور کی ہی جو کی بنا پر علیت اختیار اور

عالم معقد لات کے وجود کو نسلم کرنے کے بعد کا تنظ آ کے تدم برصانا ہے آگر جبر اس کے متشدوانہ اخلاف کی تعلیم کے مطابق نیکی نام ہی راحت سے قطع نظر کرے غیر مشروط طور پر فانون فرض کے آگے سرخبکا وینے کا لیکن اس کے رز دیک خیر اعلی کے تفود میں نیکی کے ساتھ راحت بھی نائل ہو بعنی انسان کو تو انیا فرض خلوص نیت سے محض إمرِ مطلق كي تعيل مين انجام ونبا عابي اور راحت يا اور كسى غارجي مقصد كا خيال بنك ول بين نه لانا جا ہيے البته دنیا کا نظام ایسا ہونا جا ہے کہ نیکی کرنے والا نہ صرف راحت كالمستق سميما حائے بلكم است راحت مبسر بھي آئے مگم وافعہ یہ ہو کہ اس دنیا میں نیک آدمی کو اُطلاقی عمل سے ذربعے سے راحت نصیب ہنیں ہونی . لہذا اگر خیر اعسانی لوئی صیفت رکھنی ہو او وہ عالم مظاہر ہیں حاصل بنیں ہو سکتی بلکہ اس کے حصول کے لیے بہ ضروری ہو کہ انسان اس زمانی زندگی کے علاوہ عالم معقولات میں ابدی نندگی بركرے - اس طرح بفائے كروح كا عبن ج نظرى فلف مِن مَعْفِ أَبِكِ أَنْهَا لَى نَصَوْر كَى حِيثَيتُ رَكْمَنَا تَمَا عَلَى فَلْفَ میں ایک حقیقی تفتور بن عانا ہو۔ اب سوال بر ہو کہ اس بات کی کیا ضمانت رو کر ابری زندگی میں نیکی کے وریع سے راحت حاصل ہوگی ؟ اگر دلاں بھی عالم طبیعی کا قانون كارفرما مو تر نكول كوراحن تجرب بونا حال يى اس يه

کہ اس فالون کے مطابق تو نیکی اور راحت میں کوئی علاقہ می نبیں ہے لندا خراعلی کا حصول اس برموقوف ہو کہ نظام طبی ایک افلاتی نظام کے مانخت ہو جس کے مطابق نیکی کے ذریعے سے راحت ماصل ہو سکے لیکن نظام طبیق کو لظام اخلاقی کے مانحت تفور کرنے کے لیے ایک فادد مطلق سنی کا نسلیم کرنا طروری ہو جس نے ان دونوں کو بیدا کمیا ہے اور ان ووٹوں میں یہ تعلّق اور ترتیب تواتم کی ہی۔ بر دہی میں الم بیت ہوجے نظری فلنے نے ایک اخلالی الفور کے طور پر بیش کی تھا ادر عملی فلفے نے خفیفت کے عُقْلِ الطّرِي مِي مَيْول اعيان البني نفسياني عين اكونياني عين إور اللياتي عين عقل عمل بي، احول موضوعه كي حينيت افتنيار كركين بين جن يرسارك فلنفي اخلاف كا دار وساريج غرض كأنت كے نز ديك اخلاقي قانون فليغ نظري سے ما خوذ بنيس بهو بلكه ايك بدي اور ناگرزير عقيده به عو خود فلسفه نظري کی الجینوں کو دور کرکے اس کی تکیل کرتا ہے۔ علم اخلاق کے علاوہ جمالیات ، ندسب ، الدیخ فانون اور ر یا ست کے فلیفیا نر اصواوں پر نہی کانٹ نے نہایت وقت نظر کے ماتھ بحث کی ہو لیکن ان مباحث کو تنقیدِ عقل محف سے کوی

غاص تعلّن بنیں ہے اس لیے ہم ان پر تبھرہ کرنے کی خرورت بنیں سمجتے۔

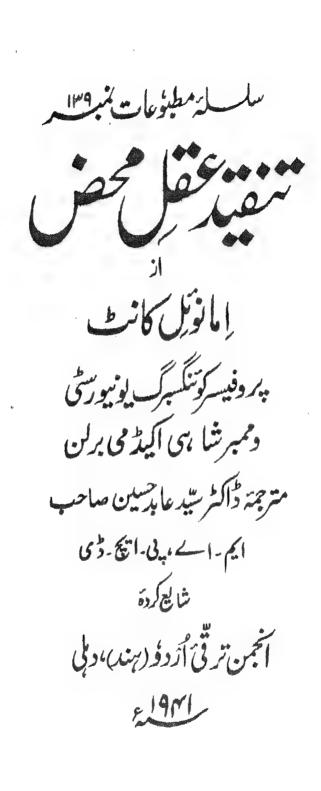

نهمسارید به خدمت بنزاکسیلنسی فرائی هرفان سیاریش وزریبلطنت

•

.

حضوروالا

اگرکوئی جساط کے مطابق علوم وفنون کی ترتی بی اساط کے مطابق علوم وفنون کی ترتی بی حضر سے توگو یا وہ حضور کے ذاتی فائدے کے لیے کام کرتا ہی اس لیے کہ حضور کی فات علوم کی ترتی کے ساتھ نہ حرف سر پرست کے بلند رستے بالکہ شائق اور مبطّر کے قریب تر رشتے سے وابستہ ہی اس لیے بی ہی اس لطف وکرم کا شکر بیدا واکر نے کے لیے جو حضور مبر کے حال پر فرماتے ہیں اس واحد وسیلے کو، جوایک حد کہ میں فاتا ہوں ، اس امید بر کہ شاید بی اس معاسلے ہیں فقول کی بہت خدمت انجام دے سکوں۔ شاید بی اس معاسلے ہیں فقول کی بہت خدمت انجام دے سکوں۔ حضور کی نظر عنا بیت سے جو اس کتاب کے پہلے الح ایشن کی طف مبدول بوتی فتی ، بین اس دو سرے الح لیشن کو بھی منسو ب کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ بوتی فتی ، بین اس دو سرے الح لیشن کو بھی منسو ب کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی تام بھیتہ علمی زندگی کو۔

یْں ہوں بہ کمالِ ا دب واحترام حضور کا ا دنیٰ تالعدار ا ما نوٹمِل کانٹ ( کوئنگسبرگ -۲۳ رابریل محملے کا

## دىيا ئىطىغ يانى

اگریم اس معلومات کو بوعقل سے تعلق رکھتی ہو ایک علم سیح کی شکل میں مدون کرنے کی کوشش کریں تو اس کوشش کی کا میابی با ناکائی کا اندازہ اِس کے نتیجے ہی سے ہوسکتا ہو جب صورت حال یہ ہوکہ ہم اِس سفر پر بڑے انتظام وا ہتمام کے ساتھ دوانہ ہوں مگرمنزل مقصود پر چہنی سے پہلے بیج میں اظام کر دہ جائیں ، یا ہمیں بار بارلؤٹ کر دوسری راہ انعتیا دکرتی پڑے ، یہ اواک کر دہ جائیں ، تو ہمیں یقین میں اظام کر دہ ہم علم صحح کی داہ سے بہت دؤر اِ دھر اُدھر مشکتے کھر رہ ہے کہ ہم علم مہیں کہ ہم یہ داہ و عمو ندھ مکالیں ، خواہ اس بی ہمیں ہم یہ داہ و عمو ندھ مکالیں ، خواہ اس بی ہمیں ہم نے بہرت سوجے سمجھے اپنے مفی رطلب ہمیں کہ ہم یہ داہ و عمو ندھ مکالیں ، خواہ اس بی ہمیں فریش کرلیا تھا ، ہمیا اس بھی کرچھوڑ دینا بڑے ۔

منطق قدیم زمانے سے علم سی کی حیثیت رکھتی ہی۔ یہ اسی سے ظاہر اککہ ارسطور کے وقت سے ابناک اس نے ایک قدم کھی پیچھے ہہیں سٹایا اور اگر اس میں کچھ ترمیم ہوئی ہی تو بس انٹی کہ بعض غیر صروری موشگافیاں ترکک کر دی گئیں، یا بعض مسائل کی تفسیر زیادہ وضاحت سے کر دی گئی، گریہ چیزیں شین ، یا بعض مسائل کی تفسیر زیادہ وضاحت سے کر دی گئی، گریہ چیزیں شین میان سے داور تعجب نوید ہی تو یہ ہی تاریخ ہی تاریخ ہی تاریخ ہیں تاریخ ہی تاریخ

كم متعلق كبير ما بعد الطبيبيات كمسائل ما خفر علم يا مدارج يقين رتصورتي، تشكيك وغيره) كيمتعلق كيدعلم الانسان كمسائل تعضبات (ان كاسباب اورعلاج) كيمتعلق ملفونس ديم بي مرسج پوچھيے توبيران كي غلطي ہم اور وہ علم منطق کی مخصوص نوعینت سے ناوا قف ہیں۔ بیتوعلوم کی توسیع تہیں بلکہ تخریب ہوئی کہ ان کی حدود ایک دومسرے میں خلط مطاکر دی جائیں منطق ا ہنی معتین حدود رکھتی ہم اس کا دائرہ لبس پہیں نک ہم کہ خیال کے صوری تواعد كوتفسيل ست بياك كرے اوران كامعقول هبوت بيش كروے -امسے إس سے بحث بنیں کہ بیز خیال برہی ہی یاتجربی،اس کی اصل اورمعروض کیا ہی اوروہ ہمارے ذہب یں کن لازمی یا عارضی مشکلات سے دوحیار ہوتا ہو۔ منطق کی کامیابی کی وجہ یہی ہوکہ اس کا دائرہ محدود ہر اورائسسے برحق ہو بلکہ اس کا بدفرض آؤکہ اُن کے باسمی اختلافات سے قطع نظر کرے لینی مس میں عقل کو صرف ا بینے آپ سے اور ا پنے صوری قوا عدسے واسط ہوتا ہے۔ ظ ہرہ ککہ اگر عقل کو صرف اپنے آپ ہی سے نہیں بلکہ عروضات سے مبی معرکار بوتا تواكسي علم صحيح كى راه برحيك بي برى د شوارى پيش اتى، كو يانطق جنين علم تهميد كعنوم كاصرف ايك بيروني احاط برجب علومات كاسوال بوتو اس کی تصدیق کے لیے تولازمی طور برمنطق سی سے کام لیا جائے گا۔لین اس کے حاصل کر نے کے لیے علوم مخصوصہ کی ضرورت ہوگی جواصلی اوجرونی

معنی میں علوم کہلاتے ہیں۔ ان علوم میں جنناعقل کا عنصرشاس ہی وہ صرف بدیمی معلومات تک محدود ہی اور اس کا تعلق اپنے معروض سے دوطرح کا ہوتا ہی - یا تو وہ معروض اورائس کے تصوّر کا (جوکہیں اور سے دیا ہموا ہوتا ہی) صرف تعیّن کردیتاہی یا اسے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہی، پہلے کو عقل کا علم نظری اور دوسرے کواس کا علم علی کہتے ہیں ان دونوں ہیں جننا بھی خالفی عنصر ہو یعنی وہ عنصر جس میں عقل اپنے معروض کا بالکل بریہی طور پر تعیّن کرتی ہی مون اتنا ہی تجربے سے پہلے بہتی کیا جاسکتا ہوا ورجو معلومات دوسرے ماخذوں سے حال ہوتی ہو آسے اس کے ساتھ خلط ملط کرنا جائز نہیں ہو باست تواقد قدادی اصول کے بالک خلاف نے ہی کہ ہم اپنی ساری آمدنی آئھ بند کرکے صرف کر ڈالیس اور جب آسے جب آسے جا کہ تا مدنی کا کتنا حقسہ صرف کہا جاسکتا ہوا ورکہاں پرصرف نا حیا ہے۔

ریاصی اورطبیعیات دونوں نظری عقلی علوم میں جوا پنے معروض کا تغین بریہی طور پرکرتے ہیں۔ ریاضی میں پیعتین خالص عقلی ہوتا ہے۔ مگرطبیعیات میں پیعتین خالص عقلی ہوتا ہے۔ مگرطبیعیات میں کہم توخالف ہوتا ہی اور کچھ قل کے علاوہ دوسرے ماخذوں سے لیاجا تا ہی دیا نیوں کے بیان اور کچھ قل کے علاوہ دوسرے ماخذوں سے لیاجا تا ہی دریا نیوں کے بیان علی خور ہے۔ جہاں کے علاوہ دوسرے کا دینے کی رسائی ہی کو ایس منطق کو مردن اپنے آپ سے سرو کا دہوتا ہی بہ شاہراہ آسانی سے کی طرح جس بی عقل کو صرف اپنے آپ سے سرو کا دہوتا ہی بہ شاہراہ آسانی سے مل گئی یا اس نے خود ہی بنالی۔ میرا تو بیخیال ہی کہ مدت دراز تک زصوصام مولی کی بیاں) ریاضی اور اس کی ایک ہی کوشش سے اس علم میں کا یا پلی بید ایک انقلاب کا نتیجہ ہی ۔ بیانقلاب اس طرح ہم تواکد کسی فرد واحد کو کیا یک ہوگئی اور اس کی ایک ہی کوشش سے اس علم میں کا یا پلی بہوگئی اور اس کی ایک ہی کوشش سے اس علم میں کا یا پلی بہوگئی ۔ اس وقت سے ایک سیدھی مشرک بن گئی جس میں کھر جس میں کھر جس میں کا بیا پلی بہی سیدھی مشرک بن گئی جس میں کھر جس میں کھر جس میں کھر کی بات سوچھ کی محفوظ دا ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھر ہمیشہ کے لیے مکھل بہیں ساور علم جی کے کی محفوظ دا ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھر ہمیشہ کے لیے مکھل میں ساور علم جی کی محفوظ دا ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھر ہمیشہ کے لیے مکھل کئیں ۔ بید انقلاب خوال را ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھر ہمیشہ کے لیے مکھل کئیں ۔ بید انقلاب خوال را ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھر ہمیشہ کے لیے مکھل

زبادہ اسم تھا۔ اِس کی اریخ اور اس کے بانی کے حالات اب محفوظ مہیں ہیں تا ہم اُس روا بیت سے جو د قبالؤس لیرتائی سے ہم کے بہنی ہر راس میں اس استعمال كانام بناياكيا محبص لوك علم مندسد كمباديات كا، جوعام حيال كرمطالِق كسى ببوت كے محتاج نہيں، دريا فت كرنے والاستحققے تقے، يوثابت ہوتا ہو کہ اس منی راہ کے انکشاف کے پہلے آٹا دِنظراً نے ہی جوانقلاب ببدا ہوگیاتھا ائس کی یا دریاضی دانوں کے نز دیک نہا بیت اہم تقی اس کیے ان کے حا فظر پر گفتش ہوگئی تھی۔ پیلاشخص جس نے مثلث متسادی الساقین کے نواص کو ٹا بت کیا رنبوا ہ مس کا نام طالبس ہویا کچھ اور ) اُس کی آنکھوں سے سکا یک پر دے ہسط گئے اور اُس پر میر حقیفنت کھل گئی کہ وزشکل ہندسی کو دمکیھ کریا محفن اس کے تصوّر کی چھان ہیں کیے اس کے خواص دریا فت بہیں کرتا بلکہ وہی خواص بوخوداس سنے بدیہی طور ب تفتورات کے مطابق اُسٹ کل میں قرار دیے ہیں ا درظا ہر کیے ہیں اُس کے اندر سے سکالیا ہی اورکسی چیز کالفینی بدیہی علم حاصل کرنے کے لیے اُسے کوئی اورصفت اس کی طرف منسوب بہیں کرنا جا ہیے سواائن صفات کے جو دہو اُ اُس مجمول سے کلتی ہوں جسے خوداس نے اُس چیز کے نصور کے مطابق اس بی داخل کیا ہو۔

علم فطرت (سائنس) کوعلم حیح کی راہ پانے میں زیادہ دیر لگی۔ ابھی طرح میں میں است ہرکہ حکیم ہیں۔ ابھی طرح میں میال کی بات ہرکہ حکیم ہیں ویرولی نے مذکورہ بالاحقیقت کے انکشا ف کی ایک کھانط سے تحریک اور ایک لحاظ سے تا ئید کی۔ اس لیے کہ لوگوں کواس کی ایک جھلک پہلے ہی سے نظر آگئی تھی۔ اِس انکشاف کی توجیہ میمی عرف طرز خیال کے فوری انقلاب کے ذریعے سے کی جاسکتی ہے۔ یہاں بی سائنس سے صرف اسی حد تک فوری انقلاب کے ذریعے سے کی جاسکتی ہے۔ یہاں بی سائنس سے صرف اسی حد تک بی جس کی جاسکتی ہے۔ یہاں بی سائنس سے صرف اسی حد تک بی کھیا ت برمینی ہی۔

حِيكُلِيلِ نِي اپني گوليوں كوجن كا وزن اس سنے نتو دمعيّن كيا تفا ايك ترخيي سطے سے لڑھکا یا ، تاری جیل نے ایک وزن جسے اُس نے پہلے سے بانی کے ایک مقتررہ ستون کے برابر مجھاتھا، ہوا مین علق کر دیا یا کے جل کر فولا دے كجمرا جزا نكال كراسي ونابنايا ، اوراس جوفي سي اجزا ملاكراس وباره فولا وبناديا، توسائنس كيسب محققول كي نظر سے ايك يرده سام سے گيا اوران پر پیقیقت کھن گئ کوعقل صرف وہی دیمیتی ہرجووہ اینے منصوبے کی بنا پرنو زمہور میں لاتی ہوا وردائمی توانین کے مطابق اپنے اصول تصدیق کے در لیے سے پیش قدمی کرے فطرت کواپنے سوالات کا جواب دہنے پر مجبور کرتی ہی سندیہ کرفطات أسعة على بيكر الربح في أى طرح حيلاتي بهو الربير مذبهو تاتو انفاقي مشا مراست جوسهم پہلے سے کوئی منصوبہ بنائے بغیر کرئے ، ایک وجوبی فالون میں مرتب شکیے ما سکتے جس کی عقل کو تلاش ا ور صرورت ہوعقل ایک ماعم میں ایسے اصولوں کویے کر، کہ صرف انفیس کے مطابق ہم آ ہنگ مظا ہر فانون کی چیٹیت اختیار كرسكتي بي، وردوسرے إلى ميں اس خاص تجرب كوے كر جواس فان اصولوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے تجو بزکیا ہی، فطرت کے پاس مباتی ہی وہ فطرت سے علومات تو حاصل کرنا جا ہتی ہو گر ایک شاگر دکی حیثیت سنے ہی جوائستا د کا درس مُحیب حیاب سنتا ہر بلکہ ایک با نفتیار نج کی حیثیت سے جو گوامپوں سے اپنے سوالوں کا جواب مانگتا ہی۔ غرض طبیعیات کے طرز خیال يس جومفيد القلاب يُوابى، وه اسى انكشاف كى بدولت بُوابَرَ كَمْعَل كوأن قوأبين

سله میں بیاں تجربی طریقے کی تاریخ سے فقل بحث نہیں کرنا جا ہتا اور اسل میں اس کی ابتدائی منزلوں کا حال بھی پوری طرح معلوم نہیں بہوا ہو۔ کے مطابق جو اس نے فطرت پر عائد کیے ہیں، اُس سے وہ معلومات عال کرنا چاہیے (اپنی طرف سے گھڑ نا نہیں چاہیے) جو صرف اُسی سے عال ہوسکتی ہی اور نو وعقل کے دائرہ علم سے باہر ہی ۔ اس طرح سائنس جوصد لوں سے اِدھر اُدھر پھٹنگ رہی تھی، پہلی بارعلم سیح کی داہ پر لاتی گئی۔

مگر ما بعدالطبیعیات کو ، جوا ورسب علوم سے الگ ایک نظری معقول ہوا ورسب علوم سے الگ ایک نظری معقول ہوا ورسب علوم سے الگ ایک نظری میں میں ہوا ور این کے مرف تھورات سے کام لینا چاہتی ہور دیافتی کی طرح ان تصوّرات کو مشاہدے بہینی نہیں کرتی ) یہ بات اب تک نصب نہیں ہوتی کہ علم صبح کی ماہ انتشار کرے حالانکہ وہ اور اب تک نفیا مرکز وحشت وجہالت علوم سے قدیم تر ہو اور سمیشہ باتی رہے گی نواہ عالم سوز وحشت وجہالت اور سمیشہ باتی رہے گی نواہ عالم سوز وحشت وجہالت اور سب علوم کو مظاکر دکھ دے۔

ما بعد الطبیعیات یں عقل کو قدم قدم پر ڈکا وسط پیش آتی ہی بہات کہ جب وہ ان قوابین کوجن کی تجر بہ بھی تا تدید کرتا ہو (بہزعم خود) بدیمی طور پر سمجھنا چا ہتی ہوتو وہاں بھی مس کی گاٹ می رُک جاتی ہو۔ اس علم کی راہ میں انسان کو بار بارید دیکھ کرکہ وہ منزل مقصود کی طون نہیں ہے علم کی راہ میں انسان کو بار بارید دیکھ کرکہ وہ منزل مقصود کی طون نہیں ہے متفق ہی سواتفاق در کنار وہاں تو میدان جنگ کا سانقشہ نظر آتا ہو پیمیدان متفق ہی سواتفاق در کنار وہاں تو میدان جنگ کا سانقشہ نظر آتا ہو پیمیدان بطا سراسی کے لیے بنایا گیا ہو کہ سرخص الوائی کے کھیل میں اپنی طافت آزائے۔ لیکن آج تک کوئی لڑے والل بھی ایک چیتے بھرزین جبت کر اس پر اپناقبصہ نہیں رکھ سکا غرض اس ہیں ذرا بھی شبہہ نہیں کہ مابعدا لطبیعیا سے ابھی تک نہیں رکھ سکا غرض اس میں ذرا بھی شبہہ نہیں کہ مابعدا لطبیعیا سے ابھی تک ادھر آ دھر مخطبکتی رہی اور وہ بھی صرف تصورات کے دائرے میں۔

کیا وجہ ہو کہ وہ اب تک علم صحیح کی راہ نہیں پاسکی با کیا یہ بات ناممکن کیا وجہ ہو کہ وہ اب تک علم صحیح کی راہ نہیں پاسکی با کیا یہ بات ناممکن

ہم ؟ آخر قدرت نے ہاری عقل کو اِس مصیبت میں کیوں مبتلا کر دیا ہم کہ وہ اِس راہ کی الاش کو اینے لیے ہہا میت عزوری ہمھ کر ہمیشہ اسی کو طش میں لگی رہے ؟ بھلا ہم عقل پر کیوں کر بھروسا کریں حب وہ ہماری اِس اہم خوا ہم شما کو پولا نہیں کرتی بلکہ ہمیں سنر ہائے دکھا کر کہھا تی رہتی ہم اور آخر ہیں دھوکا دے جاتی ہم ؟ اور آگر میر راہ موجود ہمی الکین البھی تک کسی کو بنیں بی او سیاکن ہوایات بالی اس کو بنیں بی او سے از سر لو اللاش کرنے کی کوشش میں اکلوں سے برعل کرنا چاہیے "ناکہ ہم استے از سر لو اللاش کرنے کی کوشش میں اکلوں سے نے باوہ کامیاب ہموں۔

میرے نویال ہیں ہر ریاضی اور سائنس کے علوم، ہوایک فری انقلاب کی ہدولت ترقی کرے موجودہ حالت پر پہنچ گئے ہیں اوران کی مثال اور طرِ نویال کا وہ انقلاب ہوان کے لیے اس قدر مفید ثابت ہوا ہی واس طرِ نویال کا وہ انقلاب ہوان کے لیے اس قدر مفید ثابت ہوا ہی واس کے اہم پہلوؤں پر غور کریں اور کم سے کم آزمائش کے طور بران علوم کی اِس حد کا تقلید کریں جہاں تک وہ علوم معفول کی جینیت ہوا اولی میں اب البعال طبیعیا ت سے مشا بہت رکھتے ہیں۔ اب تک سیمجھا جا تا تھا کہ بہاراکس علم معروضات کے مطابق ہونا چا ہیے گر اِس بات کو مان لینے کے بعد بہاری سادی کوشش ،کہ ہم معروضات کے متعلق بدیمی طور پر سی امر کا تعقین کریں ،ب کار ہوجاتی تھی۔ اِس لیے اب زرایہ بھی آزماکر دیکھیں کہ اگریہ فرض کرلیا جائے کہ معروضات کو ہمارے علم کے مطابق ہونا جا ہے۔ نوانیہ ترک ہم معروضات کو ہمارے علم کے مطابق ہونا جا ہے۔ نوانیہ ترک ہم معروضات کے ممائل سے زیادہ آسانی سے نبیط اِس کے خطابر ہی کہ یہ فرصنیہ آس طلوبہ بریکام کے امکان سے زیادہ ہم آہنگ ہی جس کے ذریعہ سے ہم معروضات کے پیش کیے جانے سے پہلے اِن کے منتق کسی امر کا تعین کرنا جا ہے ہیں ، بہی صور ت آس نویال کی کھی جو پہلے پہل کو پر نکس کے ذہن میں آیا۔ کے پیش کیے جانے سے پہلے اِن کے منتق کسی امر کا تعین کرنا جا ہے ہیں ، بہی صور ت آس نویال کی کھی جو پہلے پہل کو پر نکس کے ذہن میں آیا۔

جب اجرام سمادی کی حرکات کی توجیه میں یہ ماننے سے کام بنیں جلاکہ کل سارے د سکھنے واسے کے گر د گھوشتے ہیں ، نوائس نے کہا آ ڈاساس فرضیہ کو آز مائیں کہ ستارے ساکن ہیں اور دیکھنے والااُن کے گرد مگھو متا ہی ۔ مابعدالطبیعیات میں بھی،جاں تک معروضات کے مشا مدے کا تعلق ہو، یہی از مائش کی جاسکتی ہو،اگر مشاہدے کومعروضات کی ما ہیت کے مطابق ہوتا چاہیے، نومیری سمجھ میں بنہیں آتا کہ ہم اس سے متعلّق کو تی بدیہی معلومات کیونکر عاصل کر سکتے ہیں ۔البقہ معروض ربر عیثیبت شومحسوس کے)ہاری قوت مشاہرہ کا بإبند ہمو تو بدیمی معلومات کاامکان بہنوبی سمجھ میں اُحامّا ہو سکین اگر ہم مشامدات كومعلومات كى چشيت دينا عالميت مين الوسمين محفن إن مشامدات برتنا عت تنهب كرنا جاسي ، بلكه أتفيس برحيثيت مدوكارك كسى معروض كى طون منسوب کرے کی صرورت ہو۔ اب دوصورتیں ہیں۔ یا تو ہم میفرض کریں کہ وہ تصورات جن کے وریعے سے معروض کا تعبین کیا جاتا ہم اس معروض کی مطابقیت کے یا بند ہیں اوراس میں پھروہی شکل پیش آئے گی کہ ہم ان کا بدیمی علم کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں۔ یا بیہ مان لیں کہ معروضات یا دومسرے الفاظ میں نیجربہ رکیونکہ نیجربے ہی میں ان کا دراک معروضات کی حیثیت سے ہوسکتا ہی ان نصورات کی مطابقت کا پا بند ہی۔ اس صورت میں فوراً بهاری مشکل مل بهوجاتی به ۱۷ اب خو د نجر به وه طریق ادراک قرار پاتا بهح جس کا ہماری عفل مطالبہ کرتی ہی ،جس کے اصولِ ہمارے پاس معروصات کے بیش کیے جانے سے پہلے بریمی تصوّرات کی شکل میں موجود ہیں اور تجربے کے کل معروضا من لاز می طور پر اِن اصولوں کی مطابقت کے یا بند میں ' اب رہے وہ معروضا ت جو صرف عقل کے ذریعے سے اور وہ بھی بدیمی طور پر

خیال کیے جاتے ہیں اور تجربے میں رکم سے کم اس جینیت سے جس سے کہ عقل انھیں و کیمتی ہی ، پین بہیں کیے جا سکتے ، ان تفتورات کا تفتور کرنے کی کوشش (اس لیے کہ تفتور تو اُن کا بہر حال مہوسکتا ہی اسکے جا کھیل کر ہارے اِس طرز خوال کے جا نیخے کا ایک عمدہ معیار نا بہت ہو گی کہ ہم اشیا کے منافق بدیمی طور برصرف وہی جانتے ہیں جو خود ہم نے بدیمی طور بران کے کے تفتور میں داخل کیا ہی۔

بیرکوشش حسب و لخواہ کا میا سب ہوتی ہی اور اِس سے یہ امید پیدا ہوتی ہو اور اِس سے یہ امید پیدا ہوتی ہوتی ہوکہ مابعدالطبیعیا مت کا پہلاحقہ، جہاں ان بدیبی تصورات سے بحث کی جاتی ہوجن کے بوٹر کے معروضات تجرب میں پیش کیے جاسکتے ہی ہم جہاں کی واہ اختیا رکر ہے گا۔ اس لیے کہ ہم طرز خبال کے اِس تغیر کی رؤست بریبی علم کے امکان کی بخوبی توجیہ کر سکتے ہیں ۔ اور اس سے بڑھ کر بہ کان توہیں کا کائی شبوت معروضات تجربہ کی فطرت سرحیثیت معروضات تجربہ کا کائی شبوت پیش کر سکتے ہیں جن کی فطرت سرحیثیت معروضات تجربہ کے ایک مجبوعے کے با بند ہی اور یہ دونوں باتیں اُس طریق عمل کی رؤسے نامکن میں جوا ب تاک اختیا رکیا جاتا تھا۔ گر ہاری بدیبی تو ت علم کی استخیص ہیں جوا ب تاک اختیا رکیا جاتا تھا۔ گر ہاری بدیبی تو ت علم کی استخیص

سلعه به طریقه جومحققین سائنس کی تقلیدی اختیاد کیا گیا ہی، اس پڑشل ہی کہ مقلم معفل کے الیسے بنیا دی اصول الماش کیے جائیں جن کی تائیدیا تر دیکسی تجرب سے ہوسکتی ہو گرعقل محفل کے تعنایا کو جائینے کے لیے بی تصوصاً اُس وفت مب وہ امکانی تجرب کی حدست باہر قدم رکھتے ہوں، ان کے معروضات پر کوئی تجربہ (تعبیا سائنس میں ہوتا ہی نہیں کیا جا سکتا ۔اس لیے حرف ان تعتورات اور کھیا ت پر ہو ہو ہے ہم ہد یہی طور پر فرعن کر لیتے ہیں، تجربہ کرنا جا ہیے اور اس کی بی صورت ہونا جا ہے ہم ہد یہی طور پر فرعن کر لیتے ہیں، تجربہ کرنا جا ہیے اور اس کی بی صورت ہونا جا ہے

سے مابعد الطبنیوات کے پہلے حقد یں ایک عجیب نتیجہ حاصل ہوتا ہو ہواس مقصدکے لیے جس سے دوسرے حصدین بحث کی جاتی ہر بظامرہبت مُصر ہواوروہ یہ کہ ہم بریمی قوت علم کے دریعے سے امکانی تجربے کی مدودسے آگے نہیں بڑھ سکتے حال کریمی مابعدالطبیعیات کا اصل کام ہے۔ اسی مفام براس کا امتحان ہوسکتا ہو کہ عقلِ محض کی بریبی تو ت علم کی جوشخیص ہم نے کی ہیء اس کا نتیجہ کہاں تک صیحے ہی کہ وہ صرف مظاہر سے واسطه رکھتی ہے اور اشیا ئے حقیقی کو موجود تو مانتی ہے مگر ہمارے علم کے مادراسجھ کر جھوڑ دیتی ہی۔ جو چیزہیں مظاہرے دائرے سے باہر لے حاتی ہو وہ وجود بے تعتین یا وجود مطلق ہو عقل کا نقاضا ہو کہ اشیا کے حقیقی میں وجو دمطلق و جو ہًا کل متعیّن اشیا کی شرط لازم کی حیثیت سے یا پیجائے ا درائس برتعتینات کاسلسله حتم موجائے اب اگر ہمارے علم تجربی کو اشیائے حقیقی کی مطابقت کا پا بند فرض کرنے سے وجودِمطلق کا بغیر تناقض کے تفتور ہی مذکبا جاسکے ۔ بہ فلاف اِس کے بیر مان لینے سے تناقض رفع ہو جائے کہ ہارا معروضات کاتصوّراسشیائے حقیقی کی

کہ ایک ہی معروض ایک طرف تو تجربے کے سیے جس اور اور اور اک کا
معروض مجھا جائے اور دوسری طرف، کم سے کم عقل محف کے لیے جو تجرب کی صد
سے آگے بڑھنا چاہتی ایک الیا معروض جس کا صرف نویال کیا جا سکتا ہوئی ایک
ہی معروض کو دو نو تلف بہلوؤں سے دیکھنا چاہیے ۔ اگر بیڈنا بت ہوکہ اشیاکواس وہر کے
نقطہ کفرے دیکھنا عقل محف کے اصول سے ہم آئی ہے اور اکہر نے نقطہ نظر سے
دکھینا نوعش کے اندر تناقف پدیاکہ دیا ہی تو اِس تجربے سے نیصلہ ہوجائے گاکہ یقفرتی تی تجر ہے۔

مطابقت کا پابندہیں ہو بلکہ اشیا ہر حیثیت مظامرہارے طرز تعتور کی مطابقت کی پابندہیں ہو بلکہ اشیا ہر حیثیت مظامرہ میں استی میں جس کا ہمیں علم ہو رمطاب بین بہیں پایا جاتا ، بلکہ اس حیثیت یں جس کا ہمیں علم بہیں ہو ، داشیا کے حقیقی میں ) تو ظام رہو جائے گاکہ ابتدا ہیں ہم نے جو بات امتحاناً فرض کی تقی وہ پائیہ مبوت کو پہنچ گئی۔

عقل نظری پر اس عالم ما ورائے محسورات کی راہ بند ہو جائے کے بعد بھی ہارے لیے بید محسورات کی راہ بند ہو جائے کے بعد بھی ہارے لیے بیہ صورت باتی ہو کہ ہم عقل کے علی علم میں وہ موروضا اللہ شن کریں جن سے وجو دِمطلق کے ما ورائے تجربی عقلی تفسور کا نعتین ہو سکے اور اس طرح ما بعد الطبیعیات کی نواہش کے مطابق بدیمی معلومات مامکانی حاصل کر کے ہمگر حرف الیسی معلومات بوعملی حیثیت سے ممکن ہی ہم امکانی تجرب کی حد سے آگے بڑھ مائیں ۔اس عملی توسیع کے لیے ہماری عقل نظری نے جگہ ہیدا کر دی ہی گو وہ نور اس جگہ کو خالی مجبور سے برمجبور محتی اور اس کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہو کہ اگر ممکن ہو تو عملی معروضات کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہو کہ اگر ممکن ہو تو عملی معروضات کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہو کہ اگر ممکن ہو تو عملی معروضات کی طرف

الم عقل محف کا بید تجرب الم کیمیا کے اس تجرب سے مشا بہت دکھتا ہی جسے وہ بعض اوقات عمل شحویل سگر عمواً عمل ترکیب کہتے ہیں۔ ما بعد الطبیعیوں کی شخیل بدیہی علم کو دو اجزایں جو ایک دو سرے سے بہت مختلف ہیں ، تغییم کرتی ہی ، یعنی علم اسٹ یا بحیثیت مظاہر اور علم اشیا کے تقیقی اس کے بعد علم کلام معنیں دو بارہ وجود طلق کے وجوبی عین عقلی میں متحد کر ویتا ہی اور وہ دکھتا ہی کہ یہ انتخار بخیل بی متحد کر ویتا ہی اور وہ دکھتا ہی کہ یہ انتخار بخیل میں متحد کر ویتا ہی اور وہ دکھتا ہی کہ یہ انتخار بخیل میں متحد کر ویتا ہی اور وہ دکھتا ہی متحد کہ یہ ایک دو بادہ وجود طلق کے وجوبی عین عقل میں متحد کر ویتا ہی اور وہ دکھتا ہو کہ یہ ایک دیتا ہی اور وہ دکھتا ہو کہ دو اور دو دکھتا ہو کہ ہو گھتا ہو گھتا ہو دو کہ ہو ہو کہ کہ دو ہو کہ اور دو کہ کھتا ہو کہ دو کہ دو اور دو کہ اور دو کہ کہ دو کہ دو

زریعے سے اُسے پُرکریں۔

نظری عقل محف کی تنقیداس کوشش پرشتی ہوئ کہ مابدالطبیعیات یں جوطریقہ اب بہاکہ وائی تنقیداس کوشش پرشتی ہوئ کہ اہل ہندسہ اور بین طبیعیات کی تقلید ہیں اس ہیں سیسرانقلاب پیداکر دیا جائے۔ بینود مابعدالطبیعیات کی تقلید ہیں اس ہی سیسرانقلاب پیداکر دیا جائے۔ بینود مابعدالطبیعیات کا نظام نہیں اس بیک مرف اس کے طریق ومنہاج سکے متعلق ایک رسالہ ہی ۔ مگر اس میں اس علم کا پورا خاکہ موجود ہی دیفی اس کی صدور بھی و کھائی گئی ہیں اور اس کی اندرونی ترتیب بھی ۔ نظری عقل محف کی بینصوصیات ہیں کہ وہ اپنی قوت کا اس بارے میں اندازہ کرسکتی ہی کہ ایسے کس طرح ا پنے معروضات کا انتخاب کر نا جا ہے ور بہی نہیں بلکہ ان تام اقسام مسائل کو پہلے سے شادر سکتی ہی، جن پر اسے عود کر کا ہوئی تی ان تام اقسام مسائل کو پہلے سے شادر سکتی ہی، جن پر اسے عود کر کا ہوئی تی کا اس تام اقسام مسائل کو پہلے سے شادر سکتی ہی، جن پر اسے عود کر کا ہوئی تی کا اس تام اقسام مسائل کو پہلے سے شادر سکتی ہی، جن پر اسے عود کر کا ہوئی تی کھوں کو کہا کہ تا ہوئی تو تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تو تا ہوئی تو تا تو تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تا ہو

وه ایک نظام ما بعدالطبیعیات کا بلورا خاکه تیا در سکنی به و اوراسے کرنا حیاہیے۔ جِال تك بيلي خصوصيت كالتعلق بهر ، بديبي علم بين معروضات كى طرف كوتى او محمول نسوب بنہیں کیا جاسکتا ، سوااس کے جو خیال کرنے واسے موضوع العنی عقل محض) نے اسپنے اندر سے لیا ہج اور جہاں تک دوسری کا تعلق ہے عقل اپنے اصول علم کے لحاظ سے ایک شقل وحدت ہی جس کا ہرجز و ایک شیم نامی کے اعضا کی طرح مگل اجزا کا اورکل اجزا ہرجزے محتاج ہیں ، اور اگر کسی اصول کو و ثوق کے ساتھم ایک برکڑے اعتبار سے جانچنا ہو توائسے لازمی طور برعقل محن کے کُلّ اجزا کے اعتبارے جانجنا بڑے گا۔اسی کے ساتھ یہ مابعدالطبیعیات کی نوش متنی ہری، اور رہ مات کسی علم معقول کو جومعروضات مستعلق رکھتا ہراس لیے کدمنطق تو صرف تحیال کی عام صورت سے تحت کرتی ہی نصیب انہیں ہوسکتی کہ جیب وہ اِس تنقید کے فرینے سے علم صحیح کی راہ ا عنیا رکر ہے تو وہ اپنی تهام جائز معلومات كا احاط كرسكتى ہى ابينى ابنے كام كو بولاكر ك آنے والى نسلوں کے بیے ایک کمل خاکہ حجود سکتی ہی ۔اس لیے کہ اسے صرف اپنے اتفال کے اصول اور صدود سے سروکار ہوجھیں وہ خودمعین کرتی ہو اور بنیا دی علم کی حیثیت سے اس مکیل کو حاصل کر نا اس کا فرض ہو۔

لین اب یہ سوال پیدا ہوتا ہی کہ آخر وہ کونسا خزا نہ ہی جو ہم اس مابعدالطبیعیات کی شکل یں ، جسے ہم نے "نقید کے در بیتے سے اغلاط سے پاک کیا ہی مگر اسی کے ساتھ جمود یں مبتلا کر دیا ہی، آئے والی شوں کے ساتھ جمود یں مبتلا کر دیا ہی، آئے والی شوں کے ساتھ جمود یں مبتلا کر دیا ہی، آئے والی شوں کے سے کے اس کتا ب پر سرسری نظر ڈانے سے لوگ، ابن کا فائدہ صرف شفی ہی، اور وہ بہ بی کہ عقل نظری کو تجربے کے دائرے سے آگے قدم بڑھانے کی جرا ت

نہیں کرنی جاسیے۔اس میں شکس بنہیں کراس کا بیلا فائدہ یبی ہو، مگر یہ فائده فوراً مثبت بن حامًا بمورجب مم اس بات كوسبحم ليت مين كدجن تضایا کے دریعے سعقل نظری سجرب کی صدید آگے برط هنا جا ہتی ہی، ان کا ناگز پر نتیجہ ہاری عقل کے استعال کو وسعت وینا نہیں بلکہ عور سے ویکھیے، تواسے اور تنگ کردینا ہی، اس لیے کہ اِن قضا باسے پیخطرہ ہم کہ وہ حسّیات کے دائرے کوجس سے وہ وراس تعتق رکھتے ہیں، حد سے برصادیں کے اور اس طرح عقل عملی کے استعمال کے لیے کوئی جگہ نہیں جھوٹ یں سے فرعن وہ تنقید ہوعقل نظری کو محدود کرتی ہو، اس حد کا توضرورنفی به مگر چونکه وه اس مرکا وسط کو دؤرکر دبتی بی جس سے عقل عملی کے استعمال کے محدود بلکہ معدوم ہوجائے کا اندلیثہ ہی، اس ملیے مقبقت یں وہ ایک منتبت اور نہا بہت اہم فائدہ رکھتی ہی، بشرطیکہ ہمیں فین ہوجائے ك عقل محض كا ايك قطعًا و جوبي (عملي يا خلا تياتي) استعمال بهي مهومًا برجبس میں وہ لازمی طور پر حسیات کی حدود کے ماورا پہنچ جاتی ہے، جہاں است عقل نظری کی مدو در کار بہیں ۔ مگر مہلے سے یہ اطبینان کر لینا ضرور کی ہو كعقل نظرى أس كى مخالفت بنيس كرے گى، تاكه وہ اندرونى تناقض ميں مبتلا منر ہو جا کے۔ تنقیر کی اس خدمت کے مثبت فاکرے سے انکار كرناايسا بى اسى جيسے كوئى يركيے كه پولس سے كوئى مثبت فائدہ نہيں، کیونکہ اس کا اصل کام صرف یہی ہے کہ شہریوں کو ایک دوسرے پر تشدّ د منرکرینے دے اُتاکہ سرخص امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسرکر سکے۔ یہ بات کدمکان و زماں صرف حتی مشا درے کی صورتمی لینی اشیا کے بجيثيبت مظامر وجود ريكف كي نعيبات بي اور بهم عقلى تصورات ياعلم اشيا

کے مبادیات کا علم مرف اُسی حقال سطحتے ہیں ، جہاں تک کہ ان کے جوڑکا مشا ہدہ بھی دیا ہتوا ہواس لیے ہم کسی معروض کا علم بہ جنیعت شرحقیقی کے عاصل ہنیں کر سکتے ، بلکہ عرف جتی مشا ہدے کے معروض کو علم سکتے ، بلکہ عرف جتی مشا ہدے کے معروض یعنی مظہر کی حیثیت سے ، تنقید کے حکیلی حصتے ہیں ثابت کی گئی ہو۔ اس میں شاک نہیں ، کہ اس کی بنا پرعقل کا علم نظری صرف معروضات تجربت کی محدود ہوجاتا ہی، لیکن بدا چھی طرح یا در کھنا جا ہیے کہ ہیں یہ حق اب بھی ادراک محدود ہوجاتا ہی محدود اس کا اشیا کے حقیقی کی چشیت سے بھی ، ادراک بنتی رہتا ہی کہ ان معروضات کا اشیا کے حقیقی کی چشیت سے بھی ، ادراک ہی مگر جس چیز کا وہ مظہر ہی اس کا وجود نہیں ۔ فرض کر یا جینے کہ جو نہیں اور اشیا سے حقیقی ہیں ہاری تنقید سے لازم تفران اشیا ہی شام کی ایک مراح اس کا وجود کہ علیت کے بنیا دی قضیے اور قرار دی ہی وہ نہی جا سے تو ظا ہر ہی کہ علیت کے بنیا دی قضیے اور قطرت کے مکا نبی نظام کو ایک مرے سے کل اشیاکی عقت فاعلی ما ننا پڑے گا۔

اله کسی معروض کاعلم حاصل کرنے کے لیے یہ حزوری ہو کہ ہم اس کااسکان (نواہ واقعی شجرب کی شہا دت سے یا بدیمی طور پرعقل سے) تا بت کرسکیں بسکن تفقور ہم جی شہا دت سے یا بدیمی طور پرعقل سے) تا بت کرسکیں بسکن تفقور خیال کی حیثیت سے ممکن ہو۔ البتہ یہ ہم دعوے سے نہیں کہ سکتے کہ اشیا سے ممکن ہو۔ البتہ یہ ہم دعوے سے نہیں کہ سکتے کہ اشیا سے ممکن ہو ۔ البتہ یہ ہم دعوے سے نہیں کہ سکتے کہ اشیا سے ممکن ۔ اس تفتور کو دائرے یہ اس تفقور سے جوڑ کا کوئی معروض موجود ہم یا نہیں ۔ اس تفتور کو معروضی حیثیت رلینی وجودی امکان اس لیے کہ پہلا امکان حرف منطقی تھا) و بنے معروضی حیثیت کہ بہم اس مطلوب ہو، گریہ حزوری نہیں کہ ہم اس مطلوب مزید کو علم نظری ہی کے این ذیں یا یا جائے۔

پس ہم ایک ہی ہت مثلاً نفس انسانی کے متعلق یہ ہنیں کہ سکیس سے کروہ ا پنے اراد ہے بیں آزاد کھی ہی ا در اسی کے ساتھ قانون فطرت کے حیر كإيا بنديمي لبني أسه آزاد مات سيم صري تناقض مين ستبلام وجليل مراس کیے کہ ہم نے دونوں تفیق میں نفس کو ایک ہی معنی میں كيا بى اور بغرسالة تنفيد كے أيس اس معسوا جاره سى نها ليكن اگر تنقبد اس بین غلطی نهیس کی ای که وه شو کو در الگ الگ معنون یں لیتی ہو، لینی برمثیت مظہر احد بہتنیت شحصیقی، اگراس کے عقلی تسورة ات كا استغواج يسح مرك الدارس مليه احمول علّت اشيا يرفر اس ونت عائد مونا الى جب وه بيليد معنى بيس لى جا يس اليني معروضات بخربه کی چنیت رکھنی موں درنہ وہی استیا دوسرے معنی میں اس کے ماتحیت بہیں ہوتیں فوہم اس ارادے کومظہر دمری فعل کے اندر لاز ا قانون فطرت كا بابند اور شوحقيقى كم أندراس س أ زادليني مختار تفسور كرسيكت يس اوراس مين كوئي تناقض دا تع بنين بوتا-اب اگرچ ہم اِسے ننس کا برجنیت شرحتیتی کے (نجربہ تو درکنار) خود عَمْلُ نَظْرِی سے بھی ادراک بنیں کر سکتے ادرایک ایسی بہتی کی حیثیت سے اسجے ہم عالم محورات میں موٹر استے میں اس کی صفت اختیار بھی معلوم ہنیں کر کیے (کیونکہ ایسی ہنی کاعلم اس کی حقیقت کے لحالا سے تعین زمانے سے آزاد ہونا چاہیے اور بیراس وجہ سے نامکن ہوکہ ہما سے علم کی نیا مشاہدے پر ہنیں رکھی جا گتی ) پھر ہمی ہم اختیار کا نفتور فرور كريسكيز بين ليني اس تصوريس كم سي كم كوى تانقى بنين بايا عانا جب كرمهم إنى تنتيدك ذريع سے ادراك كے دونوں طريقوں

عسوس اورمعقول) مِن تَقْرِقُ كَرِيجِكِ مِن اوراس كى بنا پر تالص عَلَى تَصُوراً وران سے مانوفر ہونے والے بنیادی نضایا کی صدور مقرد کر میکے میں۔ ان ملجي كراخلافيات وجوباً يبل سے افتياركو سمائے ارادے كى مفت نسلیم کرتی ہی اس لیے کہ وہ عملی نبیادی قضا یا کو جرسماری عقل میں ملئے جاتے ہیں اس کے ویئے ہوئے معروضات کی خییت سے بدیسی طور بربیش کرتی ہو اور یہ بغیراضیار کو پہلے سے تسلیم کیے ہوئے تعلماً نا مكن ہو۔ ليكن فرض كيجيے عقل نظرى نے نابت كرويا ہو كہ اضتيار كا تصوري نهيس كياجا سكتاراس صورت ميس لازمي طوريرافلانيات كا یہ سلیق نظری کے اس امول کے مقابلے میں نہ تھرسکے محاجر سک فيديس مركمي تناقض موجد دي، چنامخيرا فيتبار اور اس كي ساته اخلاق بعی ( بعد اختار کو بہلے سے تسلیم کیے بغیر ابت ہنیں ہو سکتا ) فطرت مع مكانيكي نظام مح ليه اپني جگه خالي كردے گا- مرج نكه ا فلاقيات كونابت كيف كے ليے مرف اننابى جا سے كر افنيارك تصوّريس کومی تنافض نه ہو لینی اس کا خیال کرنا ممکن ہو، به ضروری بہیں کہ ایس کی مزید تخین سجی کی جائے، اور یہ اختیار رایک دوسرے نقطر نظرسے) ہمارے کمی نعل کے مکانیکی سلیلے میں رکا دھ ہمیں پیا کرتا اس کیے علم اخلاق اور علم طبیعی دونوں اپنی اپنی جگہ فائم رہتے میں دلیکن یہ نتی مجمی حاصل نہ ہوتا اگر تنقید ہمیں بیلے یرمبق ندف میکی ہوتی کہ استعیائے خیتی سے ہمارا لاعلم ہونا ناگر برہر اور ہمارا علم نظری مظاہرتک محدود ہو ۔غفل نظری کے تنقیدی اصولوں کا یہ منتبت فائدہ خدا اور روح السیط کے تصورات کے معاملے ہیں

بھی دکھایا جاسکنا ہی لیکن ہم اختصار کے خیال سے اس بحث کو نظرانداز کرنے میں۔ غرض ہم خدا ' اختیار اور لقائے روح کے تفترات كو إبني عقل كم عملي استعال كے ليے سرے سے فرض ہی ہنیں کر سکتے ، جب بک عفل نظری کا اپنی مدسے آ گے معلومات ر کھنے کا دعولے باطل نہ کر دیا جائے اس لیے کہ وہ اِن معلومات كے حاصل كرنے ميں اليے بنيادى نضاً ياسے كام لتى ہى جن كا دائره ا مبل بين معروضات بخربه تك محدود بي مكر وه ان لقيدا پر بھی عائد کیے جانے یں جو بخرالے کے معروض بنیں ہو سکتے لینی السيح لو چيد تو يه تضايا أن تصورًات كويجي مظاير بنا ديت إين الله اس طرح عقل محض کی عملی توسیع کو نا ممکن قرار دیتے ہیں۔ پیس ہمیں علم کو معزدل کرنا پوا تاکہ عقبدے کے لیے مگہ خالی ہو۔ سے بوجعية نوا العدالطبيعيات كي ا دعانيت لعني برزعم بالل كروم لینرعقل محض کی تغیید کے اسکے بعصد سکتی ہی، ہردشمن اخلاق الحاد کی جرم ہو جو ہمیشہ سرا سرا ذیانی ہوا کرتا ہے۔ غرض اس العداً لطبيعات كے ليے جو تنقيد عقل محض كے مطابق مرون کی گئی ہو کچھ مشکل نہیں کم آنے والی نسلوں کے لیے ایک ترکمہ چو دا جائے اور اس کا یہ تھنہ کوئی حقیر چیز بہیں خواہ ہم عقل کی آس تزبست کو دیکھیں جو اُسے علم میم کی داہ اختیار کرنے سے ماصل ہوئی ہو اور اُس کا مقابلہ اُس سر کشکی اور بے ماہ روی سے کریں بس بیں وہ تنقید کے بغر منبلاتی، یا عَلم کے ثنائق نوج انوں کے بہتر معرف ادقات پر نظر ڈالیں جوبہت کمسنی میں مروقبہ ا ذعانیت کی شہر

باکران بھیردل کے متعلق ، جن کو وہ مطلق بنیں سجتے اور جنیں وہ کیا دنیا میں کوئی بھی بنیں سجے متعلق ، جن کو وہ مطلق بنیں سجے میں بلک فود اللہ میں کوئی بھی بنی بنی سجے میں اور اس طرح مٹوس علوم کی تحصیل کا موقع کھو دیتے ہیں بھراس کا سب سے گراں قدر فائدہ یہ ہو کہ منا لینین نہب و اخلاق کے اعتراضات کا سغراطی طریقے سے بینی مرفیت کی جا لت ثابت کرکے ہمیں ہے کہ سینہ سے رہا ہوا ور ہمیشہ رہے گا مگراس کا سات کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہمیشہ سے رہا ہوا ور ہمیشہ رہے گا مگراس کے ساتھ طال فی میں اور سب سے ایم فرود ت یہ ہو کہ گا۔ غرض فلفے کی سب سے بہلی اور سب سے ایم فرود ت یہ ہو کہ افلاط کا سر شبہ قطعی طور پر بند کرے آن کے مطر اثرات کا حائمہ کہ افلاط کا سر شبہ قطعی طور پر بند کرے آن کے مطر اثرات کا حائمہ کہ و با جائے۔

صدور علم کے اس اہم کنے سے اور اس کمی سے بوعلم نظری کے مفرونسہ مقبوضات میں لازمی طور پر ہوجائے گی۔ انسانی معاطلات پر اوراس قائد سے برجو دنیا اب کے عقل مخض کی تعلیمات سے عاصل کرتی رہی ہو کوئی فراب اثر نہیں پربس گا۔ نقصان صرف ورسی فلنے کے نظیکہ داروں کا ہی۔ عام لوگول کا کوئی نقصان نہیں ۔ بیس کقرسے کظر ادعانی فلسفی سے پرجیستا ہوں کہ مدا دس فلسفہ میں بقائے دوح کی جو دلیل جو ہرکے بسیط ہونے سے ، یا ادادہ انسانی کے مکائیکی فلام فطرت سے آزاد ہونے کی جو دلیل خارجی اور داخلی عملی دجوب کے با ریک ادر سے آزاد ہونے کی جو دلیل فارجی اور داخلی عملی دجوب کے با ریک ادر سے نیاد فرق سے ، یا فداکے وجو دکی جو دلیل موجود خقیقی کے تفتود سے دیا در ایک ہو اور کے داجی الوجود ہونے سے در بینی ہر منتیز کے ممکن اور محرک اول کے داجی الوجود ہونے

سے) دی جاتی ہو یہ سب دلائیں کھی عام لوگوں مک پہنچی ہیں ادر ان سے ان کے عقا تدبر ذرة برابر اثر بھی پط ہو ؟ بہر نہ ہو ا ہو ادر نہ موسكنا بي ايس بيه كه عام الساني عقل فلسفيا نه غور وفكر كي موشكا فيول كوسلجينے سے قامر ہو۔ بہتے پر بیجیے تو عام لوگوں كا اعتقاد، جمان مك وه غفل پرمبنی ہو، صرف اس طرح شائد ہوا ہو کہ انسان کی طبیعت کا مخصوص انداز تعبین زبانه سے ﴿ جو سرابراس کی فطرت کے منافی ہی کھی مطیئن بنیں ہونا اور اس سے آنے واکی زندگی کی امید بیدا ہوتی بی فراکض اور خوابستاستوننس کا واضح طور پر متفابله کرنے سے اراد کی آندا دی کا شعور بوتا ہی، اور نظام عالم کی شاندار ترتیب وسن اور حكومت كو و يكه كرا يك حكيم اورقا در مفلق خالق عالم كاعقبده پدا ہوجا آ ہی۔ نوع انسانی کی ایس متاع عزیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی ملکہ اس کی ندر اس سے اور بھی بٹھ جاتی ہو کہ مارس فلسفہ كويرسبق ويا جائے كرمس معلم كا تعلق عام لوگوں سے ہو اس میں ایس سے برتر اور وہیع ترمعلومات رکھنے کا دعولے نہ کرو جو (ہمارے احزام کے متی ) عوام اس فدر آسانی سے ماصل کر لیے بین بلکہ اُسیس ولائل کی تہذیب وعمیل بداکتفا کر دج عام طور بہد قابل فهم ادرا خلافي مفاصد کے لیے کافی بیس ۔ غرض اس تغرکا انزمرف مدارس فلسفد کے منکبراہ وعووں پر بیٹانا ہی جے چاہتے ہیں کہ اِس معلطے بیں بھی رجسیا کہ وہ اور معاملات میں بحا طور برکرستے ہیں اپنے آب كو ان حفاكن كا بلا شركت غيرب عارف وحامل مجبس، عوام كو مرف ان کا استعال سکھادیں مگران کی کبی اپنے ہی ہا تھ ہی گھیں

البتہ نظری فلسفی کے جو جا تر حقوق بیں ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ وہ اب بھی ایک الیے علم کا بلا نسرکت غیرے حال ہی جوعوام کے لیے مغید بي كوات كواس كى خبر تهيس لينى تنفيد عقل مف كا - بباعلم عوام بين سمیمی مقبول بنیس ہوسکتا اور اس کے مقبول ہونے کی ضرورت میں بنیں ۔عوام کی سمحد میں تہ تو ان مفید طفائق کی دقیق دلبلیں آسکتی بیں اور نہ وُہُ اعتراصٰات جو ان پر کئے جاتے ہیں۔ مگر درسی فلسفے کو ا در ہر اس شخص کو جو فلسفیا نہ غور د ممکر کی مبندی ہمہ پہنچ سکٹا ہی کازماً ان وولوں چیزوں سے سابقہ پڑتا ہی اوراس کا فرض ہو کہ مفل نظری کے جا کن استعال کی تحقیق کرکے فلسفیوں کے ان سرمناک جمگردوں کا فطعاً ستیاب کردے جن کی عوام کو بھی کبھی نہمی خبرہوں جاتی ہو . ما بعد الطبیعی فلسفیوں میں ( اور اس شیبت سے نہیں بیشوا و ل میں ہی) بر چھڑوے تنقیدے نہ ہونے کی وجسے ناگر برطور برجودجانے بیں ا در بالآخر ان کی تعلیم کو غلط کر دیتے ہیں ۔ اس تنقید کے ذریعے سے ایک طرف ما ذبت المجبریت ، الحاد ، منکرانه آنداو خیالی ،جدبات پرستی اورزوہم بدستی جوخاص و عام رب کے لئے مُضر نابت ہوتی میں اور ووسرى طرف تصور لين اورتشكيك، مِن كا خطره عوام يك بنيس بنيجيا بلكه مرف مدارس فلسفه تك محدود بهو، ان سب كى جط كمط جاتى ہج اگرارباب حکومت اہل علم سے معاملات میں دخل دینا فریم ملک سمجتے میں تو علوم اور عوام دو نوں کے مفادے لحا طسے بیسناسب ہوگا ۔ کم وہ ہمیں اس تنقید کی ، جس کے بغیر عقل کی حد وجدمح کم بنباد برقائم بنیس ہوسکتی ۔ ازادیعظا کریں ، بنسبت اس کے کہ وہ

مرارس فلسفه کے مفعکہ انگیز استبداد کی حمایت کریں اجن کا قاعدہ ہو کم جہال کسی نے ان کے "ارعنکبوٹ کو توٹرا تووہ خطرہ عامہ کا شور مجا دیتے میں حالانکہ عوام کو ان کے مکری سے جادوں کی مطلق خبر ہنیں اور وہ ان کی بر با دی کو ہرگن محسوس بنیں کریں گئے۔ يه نتفيد اس ادغاني طربلغ كي فالف بنيس برجوعقل بدبيي معلومات کے دائرے میں علمی جنبیت سے اختیار کرنی ہو دکیونکہ به طرایشه تو لازمی طور پر او عانی بوتا ہو لین اس بین مسلمه اصولوں سے بدیری طور پر استدلال کیا جاتا ہی بلکہ اذعانیت کی مخالف ہوجس میں (فلسفیانہ) تفتورات سے ان اُصولوں کے مطابق مدین استندلال كيا جاتا ہى جنين عقل الات سے بغير يہ بتائے ہوئے كم أس من إنفيل كس طرح اوركس حق كى بناير حاصل كيابي استعال كرتى جلى أئى بهو- افرعانيت نام بحرأس ا ذعاني طريق كا بوعقل ايني قوت كى يبل سے تنقيد كيے بغير كام ميں لاتى ہواس کی فیا لفت کے یہ معنی ہیں میں کہ ہم اُس لفّاظی اور طیت کی تائید كرتے ين جس نے عام ليند فلسفه كا لقب اختيار كر دكھا ہى ياس نشکیک کی جو ما بعد اللبیعیات کا خاتمہ ہی کردینی ہی ملکہ ہما دی تنقيد أبك بنادي رو بو بالفعل خروري رو ما بعد المطبيعيات كوباقاعد علم كى جينيت سے نشو د نما دينے كے ليے۔اس علم سي الذمي طور یر ادعانی طرلفتہ اختیار کیا جائے گا مگر اس کے ماتھ سخی سے بیا شرط ہو گی کہ اس کی تدویں باقاعدہ لعنی منطقی صحت کے ساتھ رنہ که عام لبند فلسفه کی صورت بس) کی جائے۔ به شرط اس بلیے ناکز برہم کہ العدالطبیعیات ، بناکام بدیبی طور پر انجام دینا جا ہتی ہو تاکرہ عقل نظری کی ایدری لدری نسکین ہو حاسے ۔ بس اس منصوب كو بورا كرك كے بيا جو تنقيد ميں بيش كيا گيا ہو ليني العدالطبيتيا كاكأبنده نظام مرتب كرف ك سي هيس سب سے برات اور مشہور اذعانی فلسف وولف کے میجے اور معبن طراقیہ بیمل کرنا چاہیے (اسی کی مرولت اس نے جرمنی میں تعقیق دیمیل کی روح پیدا کردی اور وہ اب مک فنا ہیں موئی سب پہلے یہ شال قائم کی کہ کس طرح اصور اس کی باقا مدہ تشخیص تصورا کے واضح نعین صحت استدلال کی کوشش اور استنبال نتائج میں عجلت نه كرنے سے علم ميح كى راه اختباركى جاسكتى ہو۔ ودلف المالليسيات كواس داه پر لكاف كے يد بنايت موزون سا اگراسے یہ بات سوجہ گئ ہوتی کہ اس کے آ لاکار لینی عقل محض مح تنقید کے دربع اس کام ے بلے تیا دکرے ۔ برکوناہی اس كى بنيس يكلم اس كے عبدك افعانى طرز خيال كى تقى اور اس معاسلے میں اس کے ہم معسر اور پیشیہ وراسنی ایک دوسرے کو الزام ہنیں دے سکتے۔جولوگ وولی کے طرز استدلال اوراس کے ساتھ "نتیبرعقل محض کے طریقے کو روکرتے ہیں وہ کام کو کھیل' يقن كو كمان امر فليف كوخيال پرستى نبانا چلستے يس ـ

اس ملیع نانی کے موقع سے فائدہ اطاکر بین نے سی الامکان اس وقت اور ابیام کو رفع کردیا ہو، بس سے غالباً وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوں گی ہو ایک صد کم میرے قصور کی وجہ سے

بعض فہمبدہ مضرات کو اس کتاب پر تبھرہ کرتے وقت پیش آیش ۔خود تضایا اور ان کے استدلال، اور کتاب کے ضامے کی ن سیب وسیمیل میں مجھے کسی تندیلی کی صرورت بنیں پیٹی اس کی وجر کھے نو یہ ہو کہ کتا ب کو نا ظرین کے سامنے پیش کرنے سے بهلے میں ایک مدت مک اُس پر خور کر دیکا تھا اور کھے یہ بچر کم ایس کی موضوع عقل مض وخود اینی نوعیّت سے ما المست آبکے نا می کی سی عضوی ساخت دکھنی ہو بعنی اِس کا ہر بھن دکل اجدا كا اوركل اجذا برجد كے متاح ين - اس ليے اگراس كابتيال يس درا سي بهي علطي بو أو فوراً ظاهر بوجاتي ابي - عيمة يقن اي كم اس نظام میں آیندہ مجی کسی تبدیلی کی خرورت بنیں پڑے گی۔میرا بروتون خود بینی کی وجرسے بنیں بلکہ اس تجیلے کی شہادت پر مبنی، و کم خواہ ہم غنل مفس کے ایک ا وسلط برزوسے مل کی طرف برص باکل سے ( بوقل کے عملی مقصد کی صورت بین دیا ہوا ہی برجُدُ كى طرف مجدع كريس ، نيتجه دونوں صورتوں ميں ايك بى رہتا الرادر تفیف سے تغیرے نہ مرف اس نظام یں بلکه عام انسانی عقل میں فور أ طرح طرح کے تناتف بیدا ہوجائے میں البتہ تشریح اور افصیل کے معاسلے میں ابھی بُہّت کھ کرنا، کو ادر میں نے اس ایڈاشن

ال امل بن براضا فر گورہ صرف طرز استد لال تک مدود ہو ایس نے کی موفیت کی ایک نئی تددید اور خارجی مشاہدے کی موفیت کا نبوت ہو ایس کے سوا اور کوئی ٹبوت ممکن انہیں) یہ تصورت البداللبیات کا نبوت ہو جس کے سوا اور کوئی ٹبوت ممکن انہیں) یہ تصورت البداللبیات بھید برصفہ آئینہ

یں متعدد تر بیس کی ہیں تا کہ حسبیات کے حقید، خصو ما آرائے
کے تصور میں ادر عقل تصور آت کے بیان میں ہو ابہام یا با جاتا
ہو، عقل محص کے بنیا دی قضایا کے تبوت میں ہو کمی بنائی جاتی ہو
اور عقلی لفنیات کے مفالطوں کی مجت میں جو علط ہمیاں پیدا ہوتی
ہیں، وہ دور ہو جا ہیں۔ یہ سادی تربیمیں یہ کہ (لیخی جبل بجر بی
علم کلام کے پہلے صفے نک) محدود میں ، اس سے آگے میں نے کوئی
تندیلی ہنیں کی اس لیک ایک آد و تت کم تھا، دوسرے بقید کتاب
سے متعلق داخف فن ادر لیے تعقیب نقاد وں کی کوئی فلط فہی
میرے علم میں ہیں آئی۔ اگر جد بہاں ان حضرات کی تعریف اس سے
سے دہ مشخی میں ہیں آئی۔ اگر جد بہاں ان حضرات کی تعریف اس سے
کے دہ مشخی میں ہیں آئی۔ اگر جد بہاں ان حضرات کی تعریف اس سے
کے دہ مشخی میں ہیں آئی۔ اگر جد بہاں ان حضرات کی تعریف اس سے
کے دہ مشخی میں ہیں اور کے کا مو تع ہیں ہی کیکن دہ خود دیکھیں گ

بعید سعید ما بس منتصد کے کھانا کے اپنی ہی بے خرد سجی جائے دحالا نکہ اصل میں دہ اس کے اپم منتصد کے کھانا کے لیے اور عام انسانی عقل کے لیے لاظ سے بھی بے خرد نہیں ہی مگر فلفے کے لیے اور عام انسانی عقل کے لیے شرم کی بات ہو کہ ہمیں خارجی اشیا کا وجود ( مس سے ہم اپنی کل معلونات کا ، یہا ل ، یہا ل ، یک کہ داخلی معلونات کا بھی ، مواد حاصل کرتے بیس مختصف کی بنا پر تسلیم کرنا پرطے اور اگر کسی کو اس بیں شبہ ہوتو ہم اس کا کوئی معقول تبوت نہ دے سکیں ۔ چونکہ اس بٹوت کے الغاظ بی دس سن میں مقول تبوت نہ دے سکیں ۔ چونکہ اس بٹوت کے الغاظ بی دس سن اللہ میں میری التجا ہی کہ اس جیلے کواس طرح پرطے ہے ، مگر یہ دجود مستقل محق میراوافلی مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر اینام میں بوسکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر اینام بنیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر اینام اینا ہو کہ تیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر اینام بنیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر اینام بنیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر اینام بنیا ہو کہ بنیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر اینام بنین ہو سکتا اس لیے کہ میرے دوود کے کل تعینا سے جو بہرے اندر اینام

البتہاس اصلاح کی وجہ سے ناظرین کا تقویا القصال بھی ہوگا۔
یس سے بینے کی کوئی صورت ہیں ۔ وہ نقصان یہ ہو کہ متعدو
عکروے ، جو مضمون کی بحمیل کے لیے تو ضروری ہیں سے مگران
کا نہ ہو نا برطسف والول کو ناگوار ہوا ہوگا کیونکہ وہ اور با توں کے
لاظ سے کا دائمہ ہو سکتے سے ، یا تو یا لکل بحال دیے گئے یابت
فضار ویے گئے تاکہ عبا رت زیادہ پشت اور واضح ہو جائے۔
فضایا اور ان کی دلائل بیں مطلق تبدیلی ہنیں ہوئی ہو مگر طرزیان
جا بجا بہلے کے مقابلے بیں اس قدر فتلف ہو کہ بیج بیں جملہ نے معرضہ
جا بجا بہلے کے مقابلے بیں اس قدر فتلف ہو کہ بیج بیں جملہ نے معرضہ
جا بجا بہلے کے مقابلے بیں اس قدر فتلف ہو کہ بیج بیں جملہ نے معرضہ
جا بجا بہلے کے مقابلے بیں اس قدر فتلف ہو کہ بیج بیں جملہ نے معرضہ
جا بجا بہلے کے مقابلے بیں اس قدر فتلف ہو کہ بیج بیں جملہ نے معرضہ کے لائے سے کام ہمیں چل سکتا تھا۔ یہ تقویرا سا نقصان یوں بھی
پہلے اور این کی جب جی چاہے ہیا اور این سے مقابلہ کر کہے اور

پات و اسکتے ہیں، باک و دایک اپنے سے فیلف وجود مستقل کے قتاح میں،

"اکہ اس کی نسبت سے ان کا تغریبی میرا وجود زمانے کے اندرمظین کیا جا

سکے شاید کوئی شخص اس ثبوت کی تردید ہیں یہ کمے کہ جو کچے میرے نفس کے

اندر ہی لیعنی میرا استیائے فارجی کا ادراک، اس کا تو بھے بلا واسطہ شعور

ہوتا ہی ارس لیے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کو اس کے جوٹلی کو کی چیزفارج میں

موجود ہی یا نہیں۔ مگر اصل میں مجھے ندانے کے اندر اپنے وجود کا ادا دراسی

کے ساتھ اس کا کہ یہ وجود زمانے کے اندر ہی منتین ہو سکتا ہی ) جوشور

ہوتا ہی وجہ داخلی بجے ہے ہوتا ہی ادر یہ مرف میرے اوراک کا شعور

ہیں بلکہ میرے وجود کا نشور بجربی ہی ۔ اس وجود کا تعبین صرف ایک ایسی چیز

ہیں بلکہ میرے وجود کا نشور بجربی ہی ہے۔ اس وجود کا تعبین صرف ایک ایسی چیز

ہی نسبت سے ہوسکتا ہی جو میری ستی سے مرابط اور فارج میں موجود ہو۔ اس

کی نسبت سے ہوسکتا ہی جو میری ستی سے مرابط اور فارج میں موجود ہو۔ اس

پیرھے یہ آمید ہی کہ موجدہ اڈلیشن میں عبارت کی جُستی اور مفاحت
اس کا نعم البدل ثابت ہوگی ۔ ہیں نے بہت سی شایع شدہ تحریفل
ربعض کتابوں کی تقیدوں اور بعض ستقل تصانیف ) میں شکر اور
مسرت کے ساتھ یہ فسوس کیا ہی کہ تحقیق و تحمیل کی روح جر آمنی میں
اب تک فنا پنیں ہوئی بلکہ صرف اس فیشن کی وجہ سے ، کرخلاواد
فابلیت کے زعم میں فلسفیا نہ غور و فکر کو قوا عد و صوا ابط سے آزاور کھا
جائے، کچہ عرصہ سے لیے وب گئی ہی اور تنقید کی کھن راہ چھل ہون جائے، کچہ عرصہ سے لیے وب گئی ہی اور تنقید کی کھن راہ چھل ہون امد دوشن د اغ اشتاص کو منزل مقصود تک پہنچے سے بنیں دوک
ملی سان لائق صفرات ہے، جو وقت فکرے سا تدسلاست بیاں ہی

بھیہ صوبالسین زمانے کے اندر میرے شور کا دجہ د ایک فارسی شرکے شورسے بتحد ہی اور برمن گھان ہیں بلکہ بخر ہم ہی تخیل ہیں بلکہ حس ہی جس نے فارجی اٹیا کو برے دافلی احساس کے ساتھ لازمی طور پر مرابط کر رکھا ہی اس لیے کہ فارجی حس بجائے خود مشاہرے کو کسی موجود نی افخارج کی طرف نسوب کرنے کا نام ہر اور اس موجہ دکافیا تی ہیں بلکہ خیبتی ہو تا اس پر موقوف نہ ہی کہ وہ داخلی تخریبے سے لازمی طور پر مرابط میں اپنے اس عقلی شور کے ساتھ کہ دسیس موجود ہوں " (جو میری کُلُ تصدیقاً میں اپنے اس عقلی شور کے ساتھ کہ دسیس موجود ہوں" (جو میری کُلُ تصدیقاً اور افعال ذہنی میں پایا جاتا ہی عقلی مشاہرے کے ذریعے سے اپنی ہستی کا فیشن بھی کر سکتا تو کسی فارجی شے سے تعلق رکھنے کا شور اس کے بیے لازمی مذہرتا ۔ اب صورت یہ ہم کہ یہ عقلی شور تو پہلے سے موجود ہو گر دی میں موجود ہو مگر دی ہو ہے۔ رکھتے ہیں (اور بھی چیز نجھ اسپنے آپ ہیں نظر نہیں آتی ) ہیں ہیہ کام چھوٹرتا ہوں کہ دضاحت کی کمی کو جد ہیری توریس جا بجا یا گی جاتی ہو، لورا کر دیں اس لیے کہ موجودہ صورت میں اگر میری دلائل کی توہیں کی چلے کہ موجودہ صورت میں اگر میری دلائل کی توہیں کی چلے کہ موجودہ صورت میں اگر میری دلائل ہی کہ لوگ میرا مطلب نہ سمجھیں ۔ اپنی طرف سے ہیں مناظرے میں نہیں الجھول کا البتہ موافقین و فعالفین کے جملہ اثنا رات پر احتیا طسے غور کول کا تاکہ آیندہ اس تمہید کی بنا پر انظام فلسفہ میر تب کرنے ہیں ان سے فائدہ اس تمہید کی بنا پر انظام ملسفہ میر تب کرنے ہیں ان سے فائدہ اس تمہید کی بنا پر انظام ملسفہ میر تب کرنے ہیں ان سے فائدہ اس تمہید کی بنا پر انظام میں خاصہ لوڈ حا ہوگیا ہوں دایس جینے میں چراکر نا ہی کرعقل محض ادر علی ہی ایس لئے اگر خوص کے دوران میں خاصہ لوڈ حا ہوگیا ہوں دایس جینے میں چراکر نا ہی کرعقل محض ادر علی عملی کی تنقید کو صیحے کے دیا یہ منصوبہ لورا کرنا ہی کرعقل محض ادر عقل عملی کی تنقید کو صیحے

نایت کرتے ہوئے فلے فلے فلرت اور فلے افلاق کا ما لیعدا لطبیعی نظام برون کرنا چاہیے اور برون کروں تو مجھے اپنا وقت کھائت کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اور اس کا منتظر رہنا چاہیے کو اس کتاب ہیں جو تقابات ابتدا ہیں ناگئیہ طور پر مبہم معلوم ہوں گے ان کی تو ضیح اور برونتیت جموعی اس کی نائید وہ حضرات کریں جنوں نے اس پر عبور حاصل کر لیا ہم ہو گئی نائید تھنیف میں کہیں کہیں پر عملے کی گفا کش ہوتی ہواس لیے ہوفلے نائی کو گئی کشر بہتی نائی ہوتے اس کے لظام ترکیبی کو کوئی ضرر بہتیں بہنچا۔ سے من جیٹ المجموع اس سے لظام ترکیبی کو کوئی ضرر بہتیں بہنچا۔ لیکن جب وہ تھنیف نئی ہو تو بہت کم لوگ اس پر عبور حاصل کرنے کی قابلیت، اور ان سے بھی کم اس کی نواہش رکھتے ہیں۔ اس کرنے کی قابلیت، اور ان سے بھی کم اس کی نواہش رکھتے ہیں۔ اس

اور تغیق میں نمیز کی جاتی ہو گراس کی نبیا دہیشہ اس تفیقے پر ہوگی کہ فار بی
جر بر خیبتی وجود رکھتا ہی۔ بیباں اتنا اور اضافہ کرنا چاہیے کہ کسی دجود ستقل کا
اوراک اور چیز ہی اورا وراکستقل اور چیز ہوایں لیے کہ اس اوراک بلکی اسے نام اوراک بیا کے کہ اس اوراک بلکی اسے نام اوراک بیا کے کہ اس اوراک بلکی اس اوراک بیا ناخرور
کی وجود ستقل پر ہم جو لیمنا ہمارے کی اور اکات سے فتلف اور خارجی
شی وجود ستقل پر ہم جو لیمنا ہمارے کی اور اکات سے فتلف اورخارجی
شی وجود خود ہما ری ہستی کے تعیش میں لازمی طور پرشال ہم اور افع ہیں
ان دو فول سے ل کر ایک واحد تجربہ بنتا ہی ۔ یہ تجربہ وافعی طور پر واقع ہیں
ہوسکتا تھا۔ اگر د ایک حد مک نام عنور جسے ہم اس کی توجیہ ہیں کرسکتے کہ ہم
بہاں ہیں کی جا سکتی ۔ اسی طرح جسے ہم اس کی توجیہ ہیں کرسکتے کہ ہم
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنور خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے
کیوں کر دو فور کی کور کی کھر خیال کرتے ہیں ۔ حس کا متفابلہ بد لینے

بیے کہ اکثر حضرات کو ہر تجدید اپنی مصلحتوں کے خلاف سعلوم ہوتی
ہو - جو کتابیں آ زادی سے کھی گئی ہوں، ان بیں اگر کو ئی شخص جت
جستہ فقروں کو سیا تی عبارت سے الگ کرکے ان کا مقابلہ کرے
تو وہ ظاہری تناقض و کھا سکتا ہو جس کی وجہ سے یہ کتابیں ان لوگوں
کی نظریس جو دوسرول کی رائے پر بجروسا کرتے میں، ناقص تو الہ
باتی بیں حالا نکہ جس کسی نے نفس مطلب کو مجموعی طور پر سجھ لیا
ہو، ڈہ اس نناقض کو آسانی سے رفع کرسکتا ہے۔لیکن آگر کوئی نظریہ
باتی بیل خوصیح احد محکم ہی تو جو رد و قدم ابتدا میں اس کے لیے نبایت
خطرناک معلوم بوتی ہی۔ آسی سے آسے جل کر یہ فائدہ بوتا ہو کو اس
فطرناک معلوم بوتی ہی۔ آسی سے آسے جل کر یہ فائدہ بوتا ہو کو اس
نظریا کی نامجموار بال دور ہوجاتی میں ادر آگر بے تعقیب ادر روشن
دماغ حضرات یو حقیقت بیں قبولی عام کی سند رکھتے ہیں ہی کا فون متوجہ
ہو جا بئیں تو اس میں وہ سلاست ادر لطافت بھی پیدا ہو جاتی ہی،
جس کی ضرور ست ہی۔

كُوْمُنْكُبِر . اربي محمله

بھیہ سفنہ باسبنی والے عنصرسے کرنے سے تغیر کا تصور ہیدا ہوتا ہی-

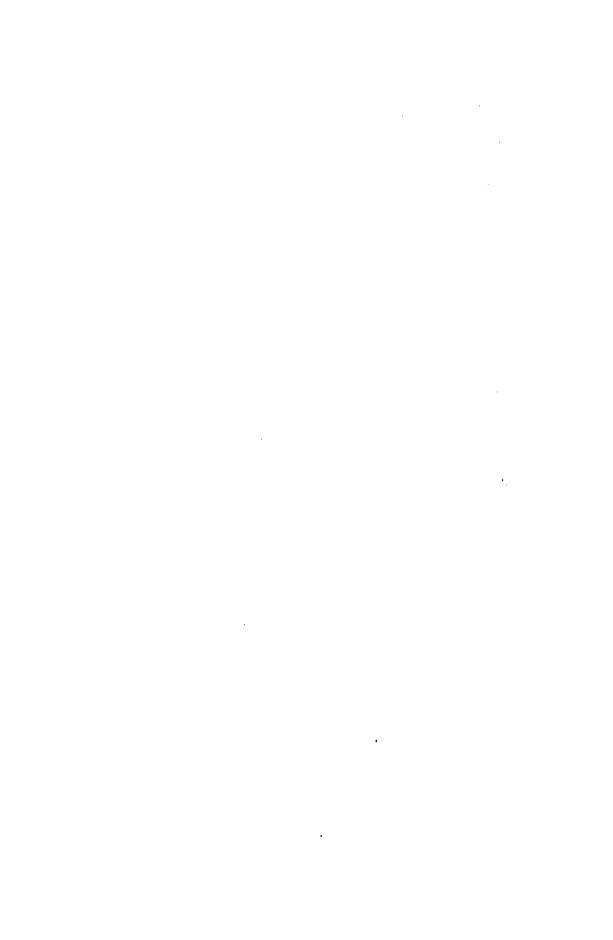



## بدیبی اور تجربی علم کا فرق (۱)

اس میں زرا ہی شبہہ ہیں کہ ہما داکل علم بربے سے شروع بذنا ہو اس لیے کم ہماری قوت ادراک کو فعِل میں لانے والا سوا اکن معروضات کے اورکیا ہوسکتا ہوج ہمارے حواس پر اثر ڈالتے میں ۱۰ بک طرف خود ا درا کا ت پیدا کرتے ہیں ا در دوسری طرف ہمآ ک ذہن کو نزیک دیتے میں کم ان اور اکات کا با ہم مقابلہ کرکے اُتفیس ایک دوسرے سے جو ٹرے یا الگ کرے اور اس طرح صی ارتسان کے مادہ و فام کو گھو کر معروضات کاعلم نبائے ، جسے تجر بہ کہتے ہیں اس یے ز مانے کے لحاظ سے ہمارا کوئی علم تجریبے سے مفدم بنیس ہوسکتا۔ مگراس بات سے کہ ہمارا کل علم بخرے سے شروع ہوتا ہوا بہ لازم نہیں آنا کہ کل علم کا ما غذیجی بخر نبر ہی ہو۔ ممکن ہو کہ خود مہارا بخرب مركب ہو، اس جُزائے جرہم ارتسامات كے در ليے حاصل كرتے میں اورائس جُرِسے جو ہماری تو ت ادراک رحتی ارتسامات کی محض نو یک سے اپنی طرف سے اضافہ کرتی ہی اور شاید ہم اس اُنے میں اور علم کے اصل ما دیسے میں ائس دفت تک امتیاز مذکر سکتے ہوں جیرے کیک کہ مدنوں کی مشق سے ہم ایس فرن کی طرف توجہہ نه كرين لكبس اور مم ميں ان دونوں اجزاكو ايك دوسرے سے الگ

كرنے كا سليقہ نہ پيدا ہوجائے۔

غرض ببدستله که کوئی البساعلم مین ہوتا ہی جس بین خرید کا بلکر کسی قفیم کے حتی ادراک کا مبل نہ ہو، سرسری طور برحل ہونے والا نہیں مبلہ زیا وہ غور و فکر کا متاج ہی ایساعلم بد بہی کہلا نا ہی ادر تحربی علم سے بینی اُس علم سے جس کا ما خذ بجربہ ہو، تجدا سجھا جا تا ہی ۔

مگر اہمی کا برہی علم کا تفتوراس فدرمعیّن ہیں ہو کہ زریجت
مشلے کو کما حقہ واضح کرسے ۔ لوگ اکثراس علم کے متعلق جو بجربے
سے افوذ ہوتا ہو کہہ دیا کرتے ہیں ہم اسے بدیبی طور پر حاصل کرتے
ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص اپنے گھرکی نمیا دیں کھود ڈالے، تو لوگ کہتے
ہیں وہ یہ بات بدہبی طور پر معلوم کرسکتا تھا کہ مکان گر برطے گا۔
لیمنی اُسے اس بجربے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مکان
کو واقعی گرتا ہوا دیکھے ۔ لیکن اگر غور کیجیے تو یشخص بالکل بدیبی
طور پر تو یہ بات ہرگر نہیں جان سکتا تھا ہے حتیقت کہ اجسام نقل
مطور پر تو یہ بات ہرگر نہیں جان سکتا تھا ہے حتیقت کہ اجسام نقل
مطور پر تو یہ بات ہرگر نہیں جان سکتا تھا ہے حتیقت کہ اجسام نقل
میں سے معلوم ہو سکتی تھی ۔

اِس لیے ہم بدیں علم صرف اسی کو کہیں گے بوکسی مخصوص خریے سے نہیں بلکہ مطلقاً بخر ہے سے آزاد ہو۔ اس کی ضدیجربی علم ہو لیبنی وّ، علم جو صرف بخر ہے ہی سے حاصل ہو سکتا ہی۔ بدیبی معلوما میں سے وہ جن میں بخر ہے کا زرا بھی لگاؤ نہ ہو، فالص بدیبی کہلاتے میں۔ منسلاً یہ قضیتہ کہ ہر تغیر کی کوئی علّت ہوتی ہی بدیبی تو ہی شکھ فالص بدیبی نہیں ہی اس لیے کہ لغیرایک السا تصور ہی جوموف بخر ہے ہی سے بدیبی نہیں ہی اس لیے کہ لغیرایک السا تصور ہی جوموف بخر ہے ہی سے

اخذ كيا جا سكتا اسى -

(Y)

## ہم لعض چیزوں کا بدیسی علم کسطنے ہیں اور علم ذہبن بھی کمجی اس علم سے خالی ہمیں ہونا

ا بک علامت ہنابت اہم ہوجس کے ذریعے سے ہم فا لص بدیبی علم اور تجربی علم میں لفینی طور پر اسٹیا ز کر سکتے ہیں۔ مجربہ ہمیں یہ توبتا نا بولم فلال چیز الیسی ہو مگریہ نہیں بناتا کہ وہ جیبی ہو اس سے ختلف ہنیں ہوسکتی تھی ۔ اس لیے اولا اگر کوئی تضیہ ایسا ہوجس سے خیال کے ساتھ ہی اس کے وجوب کا بھی خیال آسٹے تو وہ ایک بدیسی تصدلق ہجرا در اگر مزیبر براں وہ نضبتہ سوا البیے نضبتہ کے جو خود میں مدیبی دجوب رکھتا بح کسی ا درسے مستنظر نہ ہو نو آسے خالص بدیبی یامطلق بدیبی تصدیق کمیں گے اننيا الجريه كى تصديقات من كبي حقيقي يا قطعي كليت ابنين سوتى، بكه مرف فرضى يا اضافي كليت (جو إستقرا پرمنيي بوتي بي) اصليب اس موقع پر بر کہنا چا ہیے کہ ہمارے اس و فت ککے بربے کے مطابق فلاں قا عدے کا کوئی استنتا ہیں ہو۔ اس لیے اگر کسی تصدیق میں قطعی کلیت پائی جائے لعنی اس بیس کسی استثناکا امکان شمیما ماست تو وہ مجربے سے ماخوذ ہنیں ہے بلکہ مطلق بدین ہی۔ غرض تجربی کلیت اِس کے سوا کچھ ہنس کہ ج بات اکثر صور توں میں صبح ہوتی ہج أسير عم من الله طريق سيه كل صور نول مين صبح فرض كر ليتي من ، شلاً برنفسيد كركل بسام نفل د كف مي - باخلاف اس ك جب كسى

نصدیق میں لازمی طور برفطی کلبت بائی جائے تو مہ ایک مخصوص ما خذ علم لینی بدیبی توت اوراک پر دلالت کرنی ہی۔ غرض وجب اور قطعی کلیت بدری علم کی دو لیتنی علامتیں ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم وملزوم ہیں لیکن چ مکہ تصدیقات کے استعمال میں لوگ اکثر آساتی ک الاسے ان کی تجربی میدودیت کو امکان کو دیتے ہیں یا بعض اوفات اس غیر محدود کلّبت که جو کسی تصدیق کی طرف منسوب کی ماتی ہوازیادہ واضح کرنے کے لیے وجو ب سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے یہ مناسب ہوگا كرميم ان دونول علامتول لعني وجوب اوركليت سي من مين سي ہرایک بجائے نود ہابت کی نطعی علامت ہی، سوزے سبھے کر الگ الگ كام ليس - به بات كه دس انساني بيس دانعي اس قسم كي خالص بيهي تسدیقات موجود ہیں جو نطعی کلیت رکھتی ہیں، آسانی سے دکھائی بالتي ہو . اگر آپ اس كى مثال علوم مفعوصہ سے چا بہتے ہيں تو زرا ر با ضی کی قضا یا برغور فرمایئے اور اگرعام ذہنی نظر یات سے کوئمثال مطلوب ہو تو اس فضتے کو لے لیجیے کہ ہر تغییر کی کوئی علّت ہونی ضروری ہے۔ آخرالذكر شال من علت كے تصور كے اندر معلول سے لازمی تعلق اس فدر صرمی طور پر موج و ہم اوراس تفیقے میں ایسی تطعی کلیت پائی جاتی ہو کو اگر ہم ہو م کی طرح اس کی یہ توریب کریں کرایک واقع کو بازم دوسرے سے پہلے واقع ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں دولوں کے تصور اس تعلق بدا کرنے کی عادت ہو جاتی ہو ربینی ان دونوں كا لازمي نعلق معض وا غلى بي نو بهريه كليبه كليبه مكلبه مي بنيس رستا - سيح لوجي تراس بات کا نبوت که بمارے وین بین و اقعی خالص برہی تعدیقات

موجود ہیں، ہم اس قسم کی مثالوں کے بغیراس طرح ہی دے سکتے میں کہ خود بخریا کا امکان ہی ان تقدیقات پرموتوف ہی۔ اس لیے كم بجربے ميں مينينيت كمال سے آجاتى اگر ور قاعدے من كے مطابق بخرب واقع ہوتا ہى غود بھى بحريى ہونے لينى ان ميں بجائے وج ب كے مرف امکان یا با جاتا ، اگرا لیتی صورت مهوتی نو وه کبھی نبیادی اصول ہیں مانے جاسکتے سے مگریہاں ہم اسی پر اکتفاکریں گے کہ اپنی قوت ادراک کے بدیمی عمل کومنع اس کی علامتوں کے ایک حقیقت واقد كى جنتيك سے بيان كردين ، نه حرف تقد ديفات بلكه بعض تعرورات بجي ابیے مافذ کے لحاظ سے بدیبی مہنے ہیں۔ آب کے ذہن میں صبم کابو بدیبی تقور ہو، اُس میں سے تمام اجزالینی رنگ اسختی ، زمی بیاں تک که تشوس بن بھی دُور کر دیجیے، بھر بھی مکان باقی رہ جاتا ہی،جے اس جسم في رجواب بالكل غائب موكيا بي گيرد كما نظا اس لي كم مكان كوتوآب كسى طرح معدوم تصوّد كرسى نبين سكة، اسى طرح جب آپ کسی مجتم با غیرمجتم معروض سے اس کی تمام صفات الگ كروب تب بهي أس كي وه فاصيت باني رب كي جس كي بنا بر آب اس کا تعقود جربر یا عرض کی طبیت سے کرتے ہیں اور اس تقنور بیس محض معروض کے تقلورسے زیادہ تعبین ہی-اس سليے آب كر اس وجوب كى بناير بواس تفتوريس بإيا جاتا ہى، یہ ماننا پرطے گا کہ اس کا ما خذ ہم پ کی بدر سی قوت ادراک فلسفے کوابک البیطم کی ضرور ہو جوکل برہبی معلومات امکان، اصول اور حدود کا تنعبتن کرنا ہو

یو کچراؤیر کہا جا چکا ہی اُس سے کہیں نریا دہ معنی خیزید امر ہوکہ لعض معلومات ہمارے نمام اسکانی تجربے کی حدود سے برط صحباتے ہیں اور البیے تعتورات کے ذریعے سے، جن کا کوئی معروض متعامل تجربے میں موجد دہنیں ہی، لظاہر ہماری تصدیقات کے دارے کو تجربے کی عدود سے زیادہ دسیع کردنتے ہیں۔

اسی سرمد علم میں جو محسوسات سے ما درا ہی اجہاں نہ تجربہ ہمادی دہنائی کرسکتا ہی اور نہ تائید، عنل الیے مسائل پرغور کرتی ہی جنییں ہم ان سب معلومات سے اہم تر اور مقصد کے کھا فاسے برتر سیحتے ہیں جو ہمارا ذہن مظاہر کے میدان میں عاصل کرسکتا ہی گوائی داہ میں ہر فدم پر لغزش کا خطرہ ہی بھیرہی ہمیں ان سب خطوں کا مظاہد کرنا گوا دا ہی مگریہ گوا را نہیں کہ اس دلچیپ تحقیقات کو حقیر اور نافا بل توجہ سمجھ کر چیوٹ بیٹھیں۔ یہ مسائل جن پر غور کرنا عقل محفی کے لیے تاگزیر ہی ، فدا ، اختیار اور لفائے دوج کے مسائل ہیں۔ وہ علم جس کا مقصد اپنے تمام ساز وسامان کے ساتھ اُتفین مسائل کا حل کرنا ہی ، ابعد الطبیعیات کہلاتا ہی اور اس کا طریق عمل ابتدا ہیں از عالی ہو اور اس کا طریق عمل ابتدا ہیں اور اس کا طریق عمل ابتدا ہیں ویت کے ماتھ کے لغیر کہ عقل است کی تحقیقات کیے لغیر کہ عقل است کی تحقیقات کے لئیر کہ کو تھو تا ہا ہی تو اس بات کی تحقیقات کے لئیر کہ کو تا ہا ہی تو تو تا ہا ہی تو تا ہا ہی تو تا ہا ہی تو تا ہا ہو تا ہا ہی تو تا ہا ہے کہ کام کی تا ہا ہو تا ہا ہی تو تا ہا ہا ہو تا ہا ہی تو تا ہا ہو تا ہا ہا ہو تا ہا ہا ہو تا ہا ہو ت

اُٹلاہر یہ ایک قدرتی بات ہو کہ جب انسان بخریجے کی بنیا د کوچیو جبکا ہو آنو وہ یہ بنیں کرے گا کہ اُن معلومات سے *اجن کے منعلق* ور ہیں جا ناکہ کہاں سے حاصل مہوئے ہیں ، اور ان اصواوں کے بعروسے برحن کا ما خد اتعبی معلوم بنیں ، فورا ابک عارت بناکم کھڑی کر دے لغبراس کے کہ اس نے احتیاط کے ساتھ تحقیقات کرکے ایک مضبوط نبیا و فائم کردی مو ملکه وه ایندا سی بین یه سوال اُتفایعے گا که آخر سما رہے دمین کو به بدیبی معلومات کیول کم حاصل ہوئے ہیں ، ان کی حدود کیا ہیں اور وہ کس حد<sup>ن</sup>ک متند ہیں ادر کیا قدر وقیمت رکھتے ہیں فضیفت بیں اگر قدرتی کے معنی معفول اور کیسند میرہ کے لیے جا کیں ٹو اس سے زیادہ تدرتی بات اور كيا بوسكني بو . ليكن اگر قدرتي سے مراد وه طرافقه بو جعمومًا اختيار كيا ما نا ہو نو بھر یہ با نکل فدرتی امر ہو کہ وہ سوال جس کا رسم نے اوپرڈکہ کیا ہی مقرت کک نہیں امٹایا گیا۔اس بیے کہ ان بدیبی معلومات کا ایک حصّہ ہو ریاضی کہلاتا ہو افریم زمانے سے فابل واوق سجھا جاتا ہو اور اس مسيم تو تع پيدا ہوتي ہو كه اس مسم كي ادرمعلومات سمي ، اگرجها ن کی ماہیت یا نکل مختلف ہو، قابل واثری ہوں گی ۔ اس کے علاوہ جب انسان تجربے کے اربے سے آگے براح جائے تو اُسے اطبینان ہو جا ناہر کم تجرب اس کی نز د بد نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے اپنے علم کی توہیع کاخیال اس قدرکشش رکھنا ہو کہ جب بک کوئی صریحی تنا نض ایس كى راه بين مائل نه مو، وم السك برطفنا جلاجا تا بو - ابني من كرطت میں احتیال سے کام لے کر تناقض سے چے جاتاہی، اگرچہ وہ رہتی بھر

بھر بھی من گھڑت ہی ہو۔ ریاضی مهارے سامنے ایک درخشا ل شال بیش کرتی ہو کو ہم بتر ہے سے آنداد رہ کر بدیمی علم کے وارسیے کو کس ندر وسیع کر سکتے ہیں۔ اصل میں ریاضی معروضا نداور معلوما سے صرف اُسی عد کک نعلق رکھنی ہے جہاں تک وہ مشاہبے میں آسکیں مگرایں بات کولوگ آسانی سے نظرانداز کرجاتے ہیں کیونکہ منشا بده خود نهی بدبهی موسکتا هی اور وه اس بین اورخالف نصفور بین نمیبز ہندں کریتنے بخفل کی تو ٹ کا یہ ثبوت دیکھ کر اور اُس سے وصو کا کھاکر توسیع علم کی آرزو کی کوئی حد نہیں رستی دجیب ایک سبک پیکر كبوتد بوابين لهرين كے دال بو اور اس كى مزاحمت كو محسوس كر رہا ہو تو کوئی تعجب ہنیں اس کے ول میں یہ خیال آئے کہ سجا سے خالی مکان میں اُس کی برواز اور مھی زبادہ کا میاب ہوگی۔ اسی طرح افلاطون نے عالم محسوسات کواس کیے جھوٹ ویا کہ وہ ذہن کو ایک تنگ دائرے بیں متبتد رکھنا ہو اور اعیان کے پول بر آوا اب کے مارراعقل محض کے خلامیں جا کہنچا۔اس نے اس پر غور بہیں کیا کہ اپنی تمام سعی کے ذریعے سے وہ زر ابھی آگے ہنیں برط مدسکا اس لیے کہ اس کی را ہیں کوئی مزاحمت ہی نہ تفی جس پر غالب آنے کے لیے وہ اہتے بروں کو بینے تنا اور اپنی فرت م<sup>ی</sup>لز كوحرف كرنا اوراس طرح عقل كو آسك برامعا كرسله جاتا أنحر عقل لو كى نيال آرائى كاعمو ماييي مشربونا بوكه عمارت توفورا كهرى ماتی ہی مگر یہ تحقیقات ایں کے تبعد کی جاتی ہی کہ عمارے کی بنیاد میں منيه على سنير مكس كني بحريا فهيس - بهر سرفسيم كي اويليس تلاش كي جاتي بين.

تاکہ ہمیں عمارت کے استحکام کا اطبینان دلایا جائے یا سرے سے اس خطرناک بعداز وفت تحقیقات می کوطال دیا جائے ۔ جوچیزاس عمارت کی تعمیر کے دوران بیں ہمیں فکر اور شبرسے آزا در کھتی ہد اور طاہری استحام سے ہما رے دل کو لبھاتی ہو وہ یہ ہو کہماری عقل کی جد وجود کا ایک برا حصته، شاید سب سے برا حصته، آن نفتورات کی تغلبل بہشتل ہو جر ہم معروضات کے متعلق دیکے ہیں اس طرح ہم کو نبیت سے معلو ما ٹ حاصل ہوتے ہیں اجن میں صر اس مفهوم کی نو خیر اور نشر بح بوتی ہی جدمیم طور پر سمالے نفتورات بین پیلے سے موجود ہی گویہ معلومات معنوی جنتیت سے ہمایے نصورات کونو سیع ہنیں دیتے بلکہ صرف ان کی تحلیل کر دہتے ہیں نبکن صوری حینتیت سے نئے معلومات کے ہراہر سمجھے جانے ہیں۔ جر نکہ اس عمل کے ذریعے سے وا تعمی مدیمی علم طمل ہوتا ہی جو بنینی اور منبد ہی اس کیے عقل بغیر محسوس کیے ہوئے ، اس بدہبی علم کے نام سے ، بالکل دوسری نسیم کی 'نصد ایفات ہما رہے سا<u>'منے</u> پیش مُمر دینی ہی ،جس میں ایک دیبے ہوئے تعور کے ساتھ ، دو سرا نیا تعدد بغیر مجربے کی مدد کے بوٹ دیا جاتا ہے حالاتکہ ہمیں یہ معلوم بہیں کہ یہ تصور اس کے یاس کماں سے آیا، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہی بيد النيس بنوا . اس ليے ميں ابندا ہي ميس معلومات كى ان دو نوں تسموں کے فرق سے بحث کرتا ہوں۔

ره) تحلیلی اور نر کیبی تصدیقات کافرق

تمام تسديقات مين، جن مين كم موضوع ا در محمول كالمعلق خيال کیا جاتا ہی و بہاں ہم صرف ایجابی تصدیقات سے بحث کرتے ہیں اس بیے کہ بو نتا نبح ان کے متعلق ما صل ہوں سے دو بعد بیں سلی تصدیقات بر اسانی سے منطبق کیے جا سکتے ہیں) یہ تعلق دونسم كا بوناري - يا تر محدل ب موضوع لا ك تعتور ك الدر (تيميا بيوا) د اخل ہوتا ہے یا وہ او کے نعتورسے خارج ہوتاہی ادراس بیں أورسے جو اوا تا ہی ۔ تصدیقات کی بہلی قبم کو ہم تعلیلی اوردوسی كو تركيبي كهيس سكے لعني ( ايجابي ) تخليلي تعمد ليفات وق بيس جنس موضوع اور محمول کا تعلّق توتمد کی جینیت سے اور ترکیبی تصداقیات وہ ہیں جن میں یہ تعلق بغیر توشد کے خیال کیا ماتا ہو تعلیلی تعدلقات کو سم نو خیمی اور ترکیبی تصدیقات کو نوسیعی سی که سکتے ہیں اس بلیے کہ اول الذکر محمول کے وربیعے سے موضوع کے تصوّر میں کوئی اضافہ ہنیں کرتے بلکہ صرف اُس کی تعلیل کرے اُست ان برزّوی تصورات میں تقسیم کر دیتے ہیں بواس کے اندر سیلے ہی سے ( اگر چیر غیر داضح طور پر) خیال کیج گئے تھے۔ یہ خلاف اس کے آبز الذکر موضوع کے نصور میں ایک الیے محدول کا اضافہ كرتے ہيں جواس كے اندر بالكل خيال ہنيں كيا گيا تفا اور كسى تحلیل کے ذریعے سے اُس میں سے لکالا ہنیں جا سکتا تھا. منللاً اگریس به کموں کر کل اجسام مجم رکھتے ہیں نوید ایک تحلیلی تصدیق ہو۔

اس ملیے کہ مٹھے یہ نہیں کرنا پرطانا کہ لفظ مسم کے تعبیّ سے تجاوز کے اس کے ساند مجم کا نصور جواروں بلکہ سمے تصور کی فقط تحلیل کرنی پرشتی ہو بعنیٰ جو جزّوی معروضات مثبل اس میں ہمیشہ سے خیال کرتا تھا ، ان کا شعور ہونے ہی مجھے یہ محمول (حجم) اُن میں ں جاتا ہو۔ بس بر ایک تعلیٰ تعدیق ہو۔ یہ طلاف اس کے اگر میں به كون كركل اجسام نقل ركمت بين نويد محمول (رتقل عجم مطلق کے تصوریں شائل ہیں بلکہ اس سے یا مکل الگ ہی ایس البے مول کے اضافے سے ترکیبی تصدیق وجودیں آتی ہے۔ نخریے کی مل نصد نفات تر کببی ہوتی ہیں ، اس کیے کہ سے تحلیلی تصدیق کی بنیا د تجریے پر ر کمنا تو با تکل مہل بات ہی تعلیلی تصدیق میں تھے اس تعمور سے جو میرے بیش نظر ہو تجا وز ہنیں کرناریا بعنی تجریدے کی شہاد ت کی با لکل ضرورت ہنیں ہوتی "جم حجم رکھتا ہو" یہ ایک بدیبی فضیتہ ہو نہ کہ تجربی تصدیق ساس کیا گراہے كى مدك بغيراس تصديق كى كل شرائط د جم كے ، تعور ہى ميں موجدو ہیں . اُ صولِ تناقف کی رؤے صبیم مطلق کے تصور سے حجم کا محمول انعذ کرنے ہی مجھے اس نصدیق کے وجوب کا شعور ہوجا ناہمی جو تخریدے سے کہمی نہیں ہوسکتا نفاء بہ خلاف اس کے اگر جبہ میں مبہولات کے تعدیر بیں تقل کا محمول شامل بہیں کرنا ہوں بھر بھی جمع طاق تجربے کا معروض اور اس کا ایک جُز ہے جس کے ساتھ میں اسی تجربے کے دوسرے اجز کو جو پہلے جز میں شامل ہیں ہیں،جوٹسکتا ہوں - میں پہلے ہی سے تحلیل کے در ایے صمے تصور کو اعجم اطوس بن

اور شکل کی علامات سے معلوم کرسکتا ہوں۔ اب بیں اپنے علم کی توسیع کے لیے بھر سخر ہے یہ مجسم کا تصور اخذ کیا نظا، نظر ڈا نتا ہوں تو بیر و بکھتا ہوں کران علامات کے ساتھ نقل بھی ہمشہ پا با جانا ہو اس سلے ترکیب کے ذریعے اس محمول کو جسم کے تصور کے ساتھ کوجسم کے تصور کے ساتھ بجر ڈ د نیتا ہوں۔ پس نقل کے محمول کی ترکیب مجسم کے تصور کے ساتھ بجر بے کے ذریعے سے عمل میں آسکتی ہی بھوں کہ یہ دونوں تعدور ، اگر چہ دہ ایک دوسرے میں شامل ہنس ہیں ، ایک ہی کمل بین تجربے (جو بجائے فود مشاہرات سے مرکب ہیں ، ایک ہی کمل بینی تجربے (جو بجائے فود مشاہرات سے مرکب ہیں ، ایک ہی حضن امکانی ہی ہی ۔ گوان کا یہ تعلق رکھتے ہیں ،

ہو سکتا کیا وجر ہو کہ میں داتھے کے متعلق ایک الیبی بات كتنابول عراس سے بالكل مختلف ہى اور علت كے تصوّر كواس بیں شابل ہنیں مگراس سے لازما متعلق جانتا ہوں ، وہ کون سا نا معلوم عُنَصر ہو جس کی نیبا دیر ہمارا ذہن تصوّر لا کے باہر ایک اس سے منتاف تصور ب کو یا لیتا ہی اوران دونوں کو لازم و الزوم سجمتنا الويد تجربه تو الوابنين سكتا اس بي كه ندكوره بالا اصولی قضبته مذ مرف اس کلبت کے ساتھ ہو بخریے سے کہی ماصل بنیس ہوسکتی ملکہ وجوب کی تنان سے بعنی بدیبی طور بر مف تفتورات سے کام لے کر دافعے کے تفتور کو علِّت کے تفتور کے سائز جوڑ دنیا ہو۔ اسی تسم کے ترکیبی بینی توسیعی بدہی فضایا کا معلوم کرنا ہمارے سارے بدیری ملم کا اصل مقصد ہو۔ اس یس شک بنیس که تخلیلی فضایا بھی بہایت اہم اور ضروری بیس نیکن مرف اسی لیے کہ اُن سے ہمارے تصورات میں وہ وضاحت پدا ہو جائے جو ایک تفینی اور وسیع ترکیب کے لیے درکار ہوجتیتی معنی بیں معلو ما ن ہمیں صرف ترکیب ہی سے ماصل ہوتے ہیں۔

(۵) کل نظری عقلی علوم بیس بر بهی رکیبی نصر لقیات بنیا دی اصولوں کی تنیت سے سنا مل ہیں۔

رباضی کی کُل نصد نِفات نرکیبی ہیں۔ یہ بات اب یک عَلِ انسانی کے مِنْ مِنْ اس کے بیک مِنْ انسانی کے مِنْ مِنْ اس کے بیکس کے مِنْ اس کے بیکس مِنْ اللہ این کے بیک مفروضات اس کے بیکس کے میکس کے کہ دیاضی میں والا نکہ یہ ایک ناقابل مزدیدا وراہم میں میں ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر کر دیاضی

کے کل نتائج قضیتہ تنا تف کے مطابق لکانے جاتے ہیں داور یہ فطر کا تفاضا ہو کہ ہر بدیری حقیقت تناقض سے بدی ہو ہے میا کرتے تھے کہ اُس کے بنیا دی قضایا ہمی قضیتہ تناقض ہی ہے معلوم کیے جانے بیں - یہ ان کی علمی تھی اس لیے کہ ایک ترکیبی قضیتہ تفایتہ تناقض کی دؤست بجائے نو د ہرگز نابت ہنیں ہوتا بلکہ حرف اُسی صور تنا بنیں جوب کوئی دوسرا ترکیبی قضیتہ بہلے سے مان لبا گیا ہو اور بر فضیتہ ہے۔

سسیسے بہلے یہ فہن نین کر لبنا چاہیے کہ ریاضی کے قضایا ہمیٹ بدہبی تصدیقات ہونے ہیں شکہ بجربی اس سبے کہ آن ہیں وجو ب با یا جا نا ہے جو بجر بے سے اخذ نہیں کیا جا سکتا لبکن اگر لوگ اس بان کو تسلیم نہ کریں تو بھر ہیں اپنے تو ل کو خالف فی کک محدود کر لول گا جس کے تصور ہی سے ظاہر ہو کہ اس کا علم بجری نہیں بکہ خالص بد ہی ہو۔

ا شاید بادی النظری کوئی یہ خیال کرے کہ تعنیہ عدہ ہے ہا ایک نظیم نفیتہ ہے ہو ہات اور با برنج کی میزان کے نصور سے تعنیہ تنا نفس کے مطابق مستبط ہوتا ہو گئور کرنے سے معلوم ہوجاتا ہو کہ سات اور با برنج کی میزان کے اندراس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ دونوں عدد ایک عدد میں جمع کر لیے گئے ہیں احد اس سے ہرگز یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دہ واحد عدد کونسا ہی جو ان دونوں اعداد سے مرکب ہی ۔ صرف مات ادر یا برنج کے مجوعے دونوں اعداد سے مرکب ہی ۔ صرف مات ادر یا برنج کے مجوعے کا ضیال کرنے سے کسی طرح بارہ کا تصور خیال میں نہیں آسکتا

اور خداہ ہم اس ممکنہ میزان کے تصور کی کتنی ہی تحلیل کرس ہیں اس میں بارہ کا عدو کبھی ہنیں لے گا۔ ہمیں اس تعبور سے تجاوز کریکے اِن دونوں اعداد میں سے کسی ایک کے مشامرے ے مدد ابنا پراے کی مثلاً اپنی یا بخ انگلبوں سے با (مسیا زیگیر نے اینے علم الحساب بیں کیا ہی پائنے نقطوں سے ، اور بیرمشاہدے میں ویسے ہوئے یا ریخ کی اکا یکو ل کو ایک ایک کرکے سات کے تفور میں جوڑنا پراے گا۔ پہلے ہم سات کا عدو لیتے ہیں اور پیر پایخ کے تعدور کے بجائے اپنی بالنے انگلیوں سے مشاہر سے کھیٹیت سے مدد کے کر ان اکا بیوں کو جو سم نے پہلے یا بخ کے عدد میں کھی کہ لی تفیں، ایک ایک کرکے سات کے تصویر میں جوڑتے ہیں اور اس طرح باره کا عدد پیدا موجاتا می دید بات که یا نخ اورسات كرجورُنا ہى ٤ + ٥ كے تصورى بين خيال كرلى كئى تقى مكر يداس بي ضال بیس کیا گیا تھا کہ اس کی میزان بارہ کے برابر ہوتی ہج غرف علم صاب كا تعنيته بهميشه تركيبي بهونا بي اور بيراس وفت اور بعجي المنح ہو جا"ا ہو جب ہم زرا روے عدد منال کے طور پر لیں بنب ہم یہ یہ تعبقت دوشن ہوجاتی ہو کہ خواہ ہم اپنے تفتورات کی کتنی ہی بھان بین کریں ، محض ان کی تحلیل سے بغیر مشاہرے سے مدو لیے موے اعداد کی میزان کمی معلوم منیں موسکتی . اسی طرح فالص علم ہندسہ کے نبیا دی قضایا ہمی تعلیلی ہنیں ہوت، یہ تفید کہ خطرمت علم دو نُقلوں کے درمیان سب سے چوٹا خط ہونا ہو، ایک نرکیبی تغلیہ ہی۔اس لیے کہ ہمارے ذہن میں خطیقم کا جو تصوّر ہم آس میں جوٹا یا بڑا ہونا داخل ہنیں بلکہ وہ صرف ایک کیفیت پرشنل ہی۔ لہذا جوٹے کا تصوّر سراسراضا فہ ہم اورکسی تعلیل کے دُر لیعے سے خطومنتفیم کے تفتور سے انفذ نہیں کیا جاسکتا بہاں مثنا ہدے سے مدولینا ضروری ہم اور صرف اسی کے دُر لیعے سے ترکیب عمل میں آسکتی ہم ۔

اس میں تنک ہنیں کرچید اقتول موضوعہ جھنیں ہندسی پہلے سے فرض کر لیتزیں، واقعی تحلیلی ہیں اور تفییہ تناقض برمبنی ہیں مگر یہ نفنا بائے تو تعدی جنبت سے صرف طریق ومنہاج کے سلیلے بس كام آت بين اور اصول علم كاكام بنين دستة شلا و وربين كل الني آ ب كے برابر موال ہى يا وب ب ب و بين كل النے جرا سے بڑا ہونا ہو میکن یہ فضایا میں اگر جد مرہ مض تصوّرات کی بنا پر مانے جاتے ہیں، رہا منی میں صرف اِس بیے منگہ بانے ہیں کہ وہمشاہد میں و کھائے جا سکتے ہیں ۔ ہم عمو اُ یہ سمجتے ہیں کہ اس نسم کی مربی تعدلقات كالمحمول مهارك تصوّرين موجود مي اوراس ليه ببر تصدیق تخلیلی ہو مگر اس غلط فہمی کی وجہ حرف الفاظ کا ابهام ہو بعنی الیسی تصدیق میں ہمیں لازم ہو کہ ایک دیج موے تصور کے سائنہ ایک فاص محمول خبال کریں اور یہ لزوم خود اس تفرر میں موجودہی محرسوال بر نہیں ہو کہ ہمیں وسیے ہوئے تعورے ساتذ کیا خیال کرنا لا زم ہر ملکہ یہ ہر کہ ہم واقعی اس تصوّر کے اندركيا خيال كين بين انحاه وه غيروا ضح طور بركبون نرموانب نلا ہر ہونا ہو کہ تصوّر اس محمول سے لازمی تعلّیٰ تورکھنا ہو مگراس

عِنْیت سے ہیں کہ اسی کے اندر خیال کیا جانا ہو بلکہ مشاہرے ك توسط سے جس كا اس كے سائلہ جوارنا ضرورى ہو۔ (۲) طبیعیات بین بدین نرکیی تصدیقات به چنتیت اصول علم کے شامل ہیں - ہیں صرف دو قضیة مثال سے طور بر بیش كُنّا مون ايك تويد قفية كم عالم اجهام كركل تيزان بين ماتے کی مفدار غیر منتیر رستی ہی، دوسرے یہ کہ حرکت کے ہر انتقال میں عمل اور رقع عمل باہم مساوی ہوتے ہیں - ان دونوں بیں نہ صرف ان کا دیوب اور بداہت صاف طور پر ظاہر ہو بلکہ یہ بھی طاہر ہو کہ وہ نرکیبی تصدیقات ہیں . اس لیے کہ میں مادے کے تفتر میں اس کا غیر منیز ہونا خیال نہیں کرتا بلكه صرف اس كا مكان بين موجود مونا اور أست بركرنا - بيس دراصل ما وے کے صدود سے تجاوز کر کے اس کے ساتھ بدیری طور پر اس صفت کو خیال کرنا ہوں جو میں نے پہلے کبی أنسس بين خيال بنين كي نفي ، غرض يه قضيته تحليلي نهين بلكه ترکیبی ہو اور اس کے باوجود بدہی ۔ ہی حال خانص ریاضی کے بقیہ فضایا کا ہی۔

(۳) ما بعد الطبیعیات کوہ اگرجہ اسے ہم ایک ابسا علم سمجیت اس جو ابھی کک کوشش کی حد سے آگے نہیں بڑھا مگر بھیر بھی عقل انسانی کی فطرت کے افاظ سے ناگزیر ہو، بدسی نرکیبی نستیا نصد نقات پرمشنی ہونا جا ہے۔ اس کا ہرگز یہ کام نہیں کہ اشیا کے نقد نیات کرجہ ہمارے ذہن میں بدسی طور پر موجود میں واجزا میں تعیم

کرکے ان کی تحلیلی نشر بیج سر دے ، بلکہ ہم اس علم میں اپنی بدی معلومات کی توسیع چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہیں ایسی تصدر نیا تصدر نیا ہو ، چو دیسے ہوئے تصور ہیں ایک نے تعدد ہیں ایک ایک نے تعدد کا اضافہ کرنے ہیں ۔

(۴) عقل محض کا عام مسئلہ

منعدد سوالات کو آبک ہی سوال کی نخت میں لے آنا بچائے نود بہت مفید ہو کیونکہ اس سے ہم نہ صرف اپنے کام کا جیجے نعین کرکے اپنے لیے آسانی بیدا کرنے ہیں بلکہ دوسروں سے لیے بھی جو ہمارے کام کو جاننجنا جا ہیں ، بہ فیصلہ کرنا آسان ہو جانا ہو کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا بہیں ، اصل مسکہ جوعقل محض کو حل کرنا ہو یہ ہی :۔

بربهی ترکیبی نصدلفات کس مکن بین ؟

البدالطبیعیات سے اب کک مشبے اور تناقض میں رہنے
کا صرف بھی سبب ہو کہ لوگوں کو اس سے بہلے اس کیلے
کا عرف بھی سبب ہو کہ لوگوں کو اس سے بہلے اس کیلے
بنیں آیا ۔ اس سکلے کے حل ہونے بر ، با اس بات کے کافی
نبوت پر کہ حس چیز کے امکان کی نشریج مادہ الطبیعیات عامی ہی 
دوسرے سے ممکن ہی نہیں ہی اس علم کے عدم و دجود کا انتصار
دوسرے سے ممکن ہی نہیں ہی اس علم کے عدم و دجود کا انتصار

بینجا مگراس نے ہی اس برکافی وضاحت کے ساتھ اور کلی جنبن سے غور نہیں کیا نبکہ اپنی اوجہ صرف علت ومعلول کے تعلق سے ترکیبی تفقید تک محدود رکھی ۔اس نے اپنی خیال یں یہ نابت کر دیا کہ اس قسم کا فضینہ بدیری نہیں ہو سکتا اور اس كى تخيفات كى رُوست مالعدالطبيعيات محض اس وايم ير مبنی ہے کہ جو معلومات اصل ہیں تجربے سے مافوق ہے اور عاوت كى وجرسے بطاہر وجوب حاصل كر ليتي ہى، آسے ہم نے غلطی سے عقلی معلومات سمجھ لیا ہد ، اگر اس کے بیش نظر زر بجث مسلم محلی بیشیت سے ہوتا تو وہ بہ وعولے جو ساری خالص فلینفے کی جلا کھود ڈوالٹا ہیء ببرگز نہ کرنا کبونکہ اس کے ولائل کی دُو سے تو خانص ریاضی بھی کوئی چیز بہنیں رہتی اس ملی کر وه بنی برسی ترکینی تصدیقات بر مشل سی و اس صورت میں ہیوم کی عقل سلیم یفنیا آسے اس دعوے سے باز رکھتی۔ ندكورہ بالا مسكے كے حل ميں اس سوال كا حل مين شامل بی کر ان نمام علوم کی نوجیهم اور تفصیل میں ، جن میں معروضات كا بريسي نظري علم بأيا جانا أو معفل محض كا استعال كس طري سسے ممکن ہو ابینی اس میں ان سوالات کا جواب بھی آ جانا ہو ۔

خالص ریاضی کسس طرح سے ممکن ہی ؟ خالص علم فطرت (سائنس) کس طرح سے ممکن ہی ؟ چونکہ یہ علوم واقعی موجود ہیں اس بیے ان کے متعلق بجا طور پر یہ سوال کیا جاتا ہو کہ وہ کس طرح سے ممکن ہیں اس کیے کہ
ان کا ممکن ہونا تو ان کے موجد ہوئے ہی سے نابت ہوئے
اب رہی مابعدالطبیعیات تو اس کی جو نا قابل اطبینان رفتار اب
مک، رہی ہو اُسے دبجہ کر ہر شخص بجا طور پر اس کے ممکن
ہونے ہیں تشبہ کرنے گا اس کے خینے نظر بے اب مک بیش
کے گئے ہیں ، ان ہیں سے کسی کے منعلق اصل مفصد کا لحافل
رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکنا کہ مالبعدالطبیعیات کا علم وافعی

بھر بھی ایک خاص معنی ہیں، اس قسم کی معلومات کا وجود اسلیم کرنا پھانا ہو اور مالبعدالطبیعیات علم کی جنٹیت سے نہ سہی مگر ایک فطری رجان کی جنٹیت سے ضرور موجود ہو اس بلیے محقل انسانی محض ہمہ دانی کے نوعم ہیں نہیں ملکہ خود اپنی ضروریات کے عقل انسانی محض ہمہ دانی کے نوعم ہیں نہیں ملکہ خود اپنی ضروریات سے علی سے جود ہو کی رہار ان مسائل کی تقیقات ہیں گئی دہنی ہوجو اس کے کسی نجرب یا نتجربے سے اخذ کیے موتے احدود سے عل

سه ممن ہو کہ علم فطرت (سائنس) سے متعلق جو کچد کہا گیا ہی اس بیں بعض وگوں کو مشبہ ہو ، سیکن ان فتلف نفایا بیہ جو اصلی (بتربی) علم جبیبیات کے شرقع بین آنے ہیں (مثل اقدے کی مقداد کا غیر شغیر بدتا ، مادے کا جمود ، عمل اور تدعم کی سادی ہو اسادی ہونا وغیرہ) نظر والے ہی انفیل یہ نفیا یا ایک مادی ہونا وغیرہ) نظر والے ہی انفیل یہ نفیا یا ایک خاصص و یائے گا کہ یہ تفایا ایک خاصص و یا عفلی طبیعیات بنائے ہیں جو اس کی مشتی ہو کہ ایک تبدا کا مام کی حقیدت سے اس کا الگ کر دیا جائے ۔

ہنیں ہو سکتے ، جنانجہ سب انسانوں میں عقل کے غور و ککر کے درجے پر پنجے ہی مابعد الطبیعیات کا کوئی نہ کوئی نظریر ہمیشہ موجود اور ہمیشہ دہتے گا اس لیے اس کے متعلق بھی یہ سوال پیدا ہونا ہو کہ مابعد الطبیعیات بہ جنئیت ایک قطری میجان سے سس سل طرح سے ممکن ہو لینی وہ سوالات جوعقل اپنے آپ سے کرتی ہی اور جن کا بڑا بھلا جواب وینے پر فود اسس کی ضرودت اسے جبور کرتی ہو اعام عقل انسانی میں کیوں کر بیدا ہونے ہیں ؟

نیکن چرنگہ ان فطری سوالات مثلاً عالم حادث ہی یا قدیم وغرم کا جواب و نینے کی جو کوششیں اب تک کی گئی ہیں ان سے تنایج ہیں ہمیشہ ناگزیر تناقض بایا گیا ہوء اس لیے ہم حرف بالبدالطبیعیا نے فطری رجحان ابینی خو عقل محض کی اس استعداد پر تخاعت ہنیں کر سکتے جس سے مابعدالطبیعیات کا کوئی نہ کوئی نظریہ کواہ وہ کچے ہی ہو) بیدا ہو جانا ہی ملکہ ہیں اس سے علم یا عدم علم کا یقینی فیصلہ کر لینا چاہیے لینی یا توہم عقلِ محض سے سوالات کے کا یقینی فیصلہ کر لینا چاہیے لینی یا توہم عقلِ محض سے سوالات کے مروفات کا سمل علم حاصل کر لیس یا یہ بات کے کہ لیس کم مروفات کا سمل علم حاصل کر لیس یا یہ بات کے کہ لیس کم مروفات کا ساتھ کو اپنی عقل محض کو وٹون سے ساتھ توسیح دو کیں ۔ ہم اپنی عقل محض کو وٹون سے ساتھ توسیح دیں یا اس کی مجین اور لیننی حدود مقرد کر دیں ۔ بہ آخری سوال جو نہ کورہ بالا عام مسلط سے پیدا ہونا ہی بی طور بر ان الفائل ہی نہ کیا جا سکتا ہی۔

ما بعد الطبیعات بحیثیت علم کے کس طرح سے محن ہو؟ غرض عفل مى تنفيد سے ہميں بالآخر لازة علم حاصل ہوتا ہم بخلاف اس کے اس سے اذعائی طوربر بلا تنفید کام لینے سے ہم بے نبیاد وعوے کرنے لگتے ہیں جن سے مفالیے ہیں دوسرانشخص مانکل منتفاد دعوے بیش کرسکتا ہی اور وہ بھی بظاہر انتی ہی فيح معلوم بون بين بنانجر مم تشكيك بين منظ بوكرده جات بين. اس علم كا واكره سبى اننا وسبع بنيس بو سكنا كم بهم اس سی وسدت سے طور جائیں اس سے کہ وہ عقل کے موضوعات سے جن کی کزنت نا محدود ہو، بحث ہنیں کرنا بلکہ صرف عفل محف سے لینی ان مسائل سے جو اسی کے اندر سے بیدا ہونے ہیں جنمیں اس سے ختلف اشیاکی فطرت نہیں ملکہ خود اس کی فطرت بیش كرتى ہى اس ليے جب عقل محض اس بات سے بورى طرح وافف ہو عکی ہو کہ اس میں معروضات نخربہ کا علم حاصل کرنے كى كس حد شك تابليت ہى أو وہ أسانى سے ابنے اس استعال کا دائرہ اور عدود میں محمل اور یقینی طور پرسیس کرسکتی ہو سب یں بخربے کی آخری سرحد سے آکے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہو۔

بس ان سب کوششوں کوج اب بک مالبعدالطبیعیات کا علم افعانی طور برحاصل کرنے کے سیمھنا چھا کا علم افعانی طور برحاصل کرنے سیمھنا چیا ہے کی گئی ہیں کالعدم سیمھنا چیا ہے ۔ اس بینے کہ مالبعداللہ کے فتلفت نظریات میں جنالی طور برح ماری عقل میں بدیری طور بر

موجود بین وه حقیقی ما بعد الطبیعیات کا حرف ایک دربیر سی نه کیر مقصد - اس کا مقصد یر ہوستہ ہم اسبنے بدہبی علم سو ترکیبی طور پر توسیح دیں اور وہ اس تخلیل کے درلیمسے پورا بہیں موتا اس لیے کہ وہ نو عرف میں دکھانی ہے کہ ان تصورات کے اندر سمیا اجزا شال ایس ، بر نہیں بنانی کہ ہم یہ تفتورات برہی طور پر کیونکر ماصل كرسكة بيس ، ماكه عام معروضات علم كي بادے بيس ان كا ليرضى ادر جائز استعال معين كياجا سك راكر مالبد اطبيعات أين ال تمام وعوول سے دست بردار ہوجائے نو اس میں اس کی کوئی توہین نہیں اس بیے کہ جو صریحی تناقض اس کے اندر بائے جانے ہیں ،جن کا بیش آنا ادعائی طریقے سے ناگزیر سی الفول في ما بعد الطبيعيات كي تمام سابقة نظريات كي قدر اور وقعت محد دي مو . اس بيس كميس زياده عزت موكم مم اندوني مشکلات اور بیرونی مزاحمتوں کی بروا نه کریں اور اس علم کو جوعفل انسانی کے لیے ناگزیرہی میں کے ہرنے کو ہم کاٹ كربجينك سكت بين مكر اس كي جط كو تلف بنين كر سكته، ایک دوسرے طریقے سے جو بالکل منضاد ہو، نشو و نما دیے کر بھو لئے بھلنے کے فابل کر دیں۔

"نعبد عقل بخص کے نام سے اباعث کا نام کا نصور اور اس کی نقیم ندکورہ بالا بحث سے ایک بجداگانہ علم کا نفتور بیدا مونا سی حصے سم ننفید عقل محض کم سکتے ہیں عقل یا فرت محم وہ قوت ہو ہیں

ہیں بدہبی علم کے أصول حاصل ہوتے ہیں اور عقل محض با حکم محض وہ ہے جہ خانص برہی علم سے اصول برمشتمل ہی۔ وستور عقلِ محض ان نمام اصولوں کا جموعہ کہلائے گا جن کے مطابق فالص بدیسی معلومات حاصل ہوتی ہی اور ہو سکتی ہی۔ اگر ب وستور محل طور برعمل مين لابا جائے كا تو نظام عقل محض مدون ہوجائے گا۔ مگریہ تو تبہت بطا عملہ ہی۔ اہمی کک تو یہ ہمی طی ہنیں ہوا کہ ہادے برہی علم کی توسیع مکن بھی ہو یا ہنیں اور اكر بي نوكن صورلول بيل اس بيه بهم اس علم كو جو صرف عفل فعن کی معلومات کے مافذ اور صدود سے بحث کرتا ہو ، انظام عقل محق کی تمہید کی جندت دے سکتے ہیں ۔ اسے ہم عقل محض کا تظریم ہنیں ملکہ اس کی ننتقید کہیں گئے اور اس کا فائدہ فلسفیانہ عور و فکر کے لیاظ سے معض منفی ہوگا بعنی وہ ہماری عقل کی 'نوسیع کا نہیں بلکہ اس کی نشریج کا کام دے گی اور است اغلاط سے محفوظ ر کھے گی جو بجائے خود الب برای خدمت ہو بیں اس کل علم کو قبل منجر في كهنا بهون ، جو معروضات سيح بنين كبكه معروضات كأعلم عاصل کرنے کے طریقے سے تبحث کرنا ہو جہاں تک کہ یہ علم بدسی طور پر عاصل ہو سکتا ہی ۔ ان تصورات کا سکمل نظام فبل نتجرفی فلسفه کہلائے گا سگر برکام میں انبدائے کار میں تبت زیاده ای اس لیے که ابسا نظام بدسی معلومات بعنی تخلیلی اور تركيبي دونول فسم كي محلومات بيشنك بوگاءاس كا دائره بهارك مقصد کے کھا فلے سے مدسے زیادہ وسلے ہوگا اس کے کہ میں

تخلیل ترصرف اس حد تک کرنا چاہیے جہاں کک کہ وہ ہاریے اصلی معا بینی برسی ترکیب کے اصول معلم کرتے سے لیے ناگریر ہو۔ اس وفت ہیں یہی تحقیق سرنا ہو ہے ہم قبل تجربی نظریر بہیں بلکہ عرف قبل تجربی تنقید کر سکتے ہیں اس بیے که اس کی غرض علم کی نوسیت نہیں ملکہ نفیج اور کل برسی معلومات کی ندر و تیمنت جانبجنے کا ایک معبسار بیش کرنا ہی ، بیر منتقید اکس کی نیاری ہے کہ ہو سکے نو ایک وسنور (Organon) در فا بطر (canon) بنا لیا جائے جس کے مطابق أ م على الله عنول معنى كالمكل نظام تخليلًا اور تركيبًا دونون طرح سے مدون ہوستکے نواہ بدعفل محف کی معلومات کی نوسیع پرنسل ہو یا اس کی تحدید ہے۔ ہم بہلے ہی سے اندازہ کرسکتے ہیں كم اس نظام كا مدون كرنا مكن بى ادر اس كا دائره أننا وسيع بنين ہوگا کہ ہم اسے مکل کرنے کی امید نہ رکھیں ، یہ اندازہ اس بات سے ہو سکنا ہو کہ ہماری بجث کا موضوع استیاکی نا محدود فطرت بنيل بلكه عقل بهرجو النياكا علم حاصل كرتى بهر اور اس کا بھی وہ بہلو جو بدیسی ترکیبی علم سے تعلق رکھنا ہو۔ عقل کا یہ ذخیرہ ہمیں خارج بین الماش ہنیں کرنا ہو اس لیے کہ دہ ہم سے مخفی نہیں رہ سکتا اور جہاں نک تیباس کیا جاسکتا ہم وه أننا مختصر بهو كاكم هم اس كا بورا احاطه اور اس كي قدر وفيمت كى فيجم تشخيص كريس سيح -لوگوں کو بہاں عفل محض سے متعلق کتابوں اور نظام باستے فلسفہ

کی تنقید کی توقع نہیں کرنی چا ہیں بلکہ خود عقلی محض کی تنقید کی جب بہ بنیا و تفائم ہو جائے گئ تئب ہی ہیں وہ لیسنی معبار ہا تھ آئے گا حب بی ہیں وہ لیسنی معبار ہا تھ آئے گا حب بی اس مبحث کی تدیم و جدید تصانیف کی فلسفیا نہ قدر پکھی جا سکتی ہو ورنہ ہم بغیر کسی استحقاق کے مودّ اور مصنف بن بیوش کے اور دوسروں سے بے بنیاد دعووں کی تردید مصنف بن بیوش کے اور دوسروں سے بے بنیاد دعووں کی تردید البیاد دعووں کی تردید میں گئے جاسی قدر بے بنیاد

آبری سے اس عمارت کی ایک الب علم کا تخیل ہو جس کا نقشہ تنقید عقل محف کو تعمیری حیثیت سے بینی اصول علم کی بنیاد بر بنانا چاہیے اور اس عمارت کی ایک ایک اینط کے تابت اور مفبوط مولے کی ضانت کرنی چاہیے ، خود یہ تنقید صرف ایک وجہ سے قبل نظری فلنفہ بنیں کہلا سکتی اور وہ یہ ہو کہ ایک شکل لظام ہونے کے بیہ اس میں انسان کے تمام بدینی علم کی مفصل تخیل بھی شابل ہونی چاہیے ۔ یوں تو ہماری تنقید میں بھی ان تمام بنیا دی تعقید کی خود ان بنیادی بنوجن نشیادی خود ان بنیادی اس میں انسان کے تمام بدینی نظر دہنا ضروری ہوجن نشیادی ایر وہ علم جو بدینی سجھا جاتا ہو بشش بھی لیکن خود ان بنیادی تعویرات کا محمل تبھیل اور ان سے اخذ کیے ہوئے دوسرے تھورات کا محمل تبھیل اور ان سے اخذ کیے ہوئے دوسرے تفید عقل محف میں بجا طور پر ترک کیا جاتا ہو اس تی موجن نقید عقل محف میں بجا طور پر ترک کیا جاتا ہو اس میں اور جن کی گنجالیش بنیں جو خاکرہ بنیں اس لیے کہ اس میں اور جن کی گنجالیش بنیں جو خاکرہ بنیں اس لیے کہ اس میں اور جن کی گنجالیش بنیں بھی خاکرہ بنیں اس لیے کہ اس میں اور جن کے لیے تنقید کی ضروت خاکرہ بنیں اس لیے کہ اس میں اور جن کے لیے تنقید کی ضروت خاکرہ بنیں بھی بیا نے جاتے ہیں اور جن کے لیے تنقید کی ضروت خاکرہ بنیں بی بی بی بی ای اور جن کی لیے تنقید کی ضروت خاکرہ بنیں اس کے جاتے ہیں اور جن کے لیے تنقید کی ضروت

بیش آتی ہو، دوسرے یہ ہمارے منصوبے کی وحدت کے خلاف ہونے کی دمہ وادی اسپنے سرلیں جس کے ہم اسپنے منصد سے لحاظت دمہ وادی اسپنے سرلیں جس کے ہم اسپنے منصد سے لحاظت پابند نہیں ہیں ۔ تا ہم ان بدہی تصورات کی ، جو ہم آگے جی کر بیش کریں گے ، ممل تجلیل اور ان سے دوسرے تصورات کا استخراج ہی اسارے بنیادی استخراج ہی اسارے بنیادی استخراج ہی اسارے بنیادی تصورات اصول ترکیب کی جنین سے ایک بار ہمارے سامنے آ جائیں گے اور اس اہم پہلو سے کسی بات کی کمی نہیں دہے گی۔ آ جائیں گے اور اس اہم پہلو سے کسی بات کی کمی نہیں دہے گی۔ توجوہ ہیں اور یہ اس کے پورے تصور برحاوی ہو گر بھر ہی یہ توجوہ ہیں اور یہ اس کے پورے تصور برحاوی ہو گر بھر ہی یہ توجوہ ہیں اور یہ اس کے پورے تصور بہدی نجری علم کی تحقیق اسی حد تک کرتی ہو جال تک کہ بدہی نجری علم کی تحقیق اسی حد تک کرتی ہو جال تک کہ بدہی نجری علم کی تحقیق اسی حد تک کرتی ہو جال تک کہ بدہی نجری علم کی تحقیق کے بیا ہو ہو۔

اس علم کی تعلیم میں سب سے زیادہ یہ بات پیش نظر رہی جا ہیں کہ اس میں کوی البیے نصورات نہ آنے بائیں جن بس بخرے کا کوئی بحر شامل ہو بہتی بریبی علم کا بائکل خالص ہونا فروری ہی جنانجہ کو اخلاق کے بنیادی احکام اور نصورات بدیبی علم کی جنبت رکھتے ہیں ، بھر بھی قبل نخربی فلفے ہیں واخل بہن اس لیے کہ وہ راحت والم خواہشات و رجانات و غیرہ کے تصورات سے ماخوذ بین جو سارے کے سارے نخربے سے ماخوذ بین جو سارے کے سارے نخربے سے ماخوذ بین جو سارے کے سارے نخربے سے ماخوذ بین و ایشات و رجھانات و غیرہ بر نہ سہی ہیں۔ خود اخلاقی احکام کی بنیاد خواہشات و رجھانات و غیرہ بر نہ سہی

الكر مير مين فرض كے نفور كے سلسلے بين ، غواہ وہ يكاولوں کو دُور کرنے کی شکل میں ہو یا رغبت کی شکل میں ، جیسے ہما رہے انعال کا محرک بنیں سونا جا ہیے ، یہ احکام ان تجربی نصورات كو خالص اخلافيات ك نظام بين داخل كر دسنيم بين بينانيم قبل نجربی فلسفه خانص عفل نظری کا فلسفه به اس بید کرعملی مسائل کو جال کک مرکات عمل کا دخل ہے جذبات سے نعلق مونا ہی، جن کا ماغذِ علم نخرب ہو۔ اگر ہم اس علم کی تعتبیم ایک نظام کے عام نظام نظرے کرنا جاہیں تو وہ وہ مباحث پر مشمل موگا . مباد بات کی سجت اور منها چ کی سجت ۔ ان میں سے ہرقسم کی مزید تقسیب سوں گی جن کی بیال توجیبہ کرنے کی تنجائش بنیں صرف اتنی بات نہید یا تعارف کے طور بر کہنا ضروری معلوم سوتا ہو کہ علم انسانی کے دو شیجے ہیں جن کی شاید ایک مشرك اصل ہو حيل سے ہم وافف نہيں لعبی حِس اور عفل -وس کے ذریعے سے سروفات ہمارے سامنے بیش کے عبائے ہیں اور عقل کے ذریعے سے ہم ان کا خبال کرتے ہیں -جس مذبک کروس بین البید بدیری ادراکات شامل بول أس حد مك وه بهي نبل تجربي فليف كي ذيل بين آ جائے كي قبل تجربی جس کی سحت حصر اول بعنی مباریات بین نشامل سوگی اس یہے کہ وہ نشراکط حن کے مطابق علم انسانی کے معروضات بیش کے جائے ہیں ان شراکط سے پیلے آئی جاہییں جن کے مطابق وہ خیال کی جاتے ہیں۔



دا) قبل تجربی مبادیا



ف قبل تجرفی مبادیا

(حقدیهٔ اول) قبل مجر فی حستیا (۱)

نواہ ہمارے ادراکات کسی طریقے سے اور کسی ذریعے سے محروضات پر مبنی کیے جائیں یہ لیننی بات ہو کہ جو ادراک بلا داسطہ معروض سے تعلق رکھتا ہو اور تمام خیالات کے لیے وسلیہ علم کا کام دیتا ہو ، وہ مشاہدہ ہو ۔ مگر مشاہدہ اُسی وقت ہو سکتا ہو جوب معروض ہمیں دیا ہوا ہو اور یہ کم سے کم انسانوں کے لیے اسی صورت سے ممکن ہو کہ وہ ہمارے ذہن کو ایک فاص طریقے سے مناثر کرے ۔ اس طرح معروضات سے مناثر ہو کہ ادراکات حاصل کرنے کی صلاحت میں دیتے ہیں مناثر کرے ۔ اس طرح معروضات ہو اور میں ، عقل کے لیس میں کے ذریعے سے معروضات ہیں دیے جاتے ہیں اور اس سے تفورا اور مرف آسی سے دنیا ہدات حاصل ہوتے ہیں ، عقل کے زریعے سے مغروضات ہیں اور اس سے تفورا نیس میں میروضات خیال کیے جاتے ہیں اور اس سے تفورا نیس میروضات خیال کیے جاتے ہیں اور اس سے تفورا نیس میروضات کی میں میروضات کی میں اور اس سے تفورا نیس میرا نیس میروضات کی دریعے سے ، مشاہدات پرد ( بینی ہم انسانوں بعض علامات کے دریعے سے ، مشاہدات پرد ( بینی ہم انسانوں بعض علامات کے دریعے سے ، مشاہدات پرد ( بینی ہم انسانوں کے لیے جس بر ) مبنی ہونا ضروری ہو کیونکہ بہیں کسی اور طریقے بعض بیر ) مبنی ہونا ضروری ہو کیونکہ بہیں کسی اور طریقے بعض علامات کے دریعے سے ، مشاہدات پرد ( بینی ہم انسانوں کے لیے جس بر ) مبنی ہونا ضروری ہو کیونکہ بہیں کسی اور طریقے کے لیے جس بر ) مبنی ہونا ضروری ہو کیونکہ بہیں کسی اور طریقے

سے کوئی معروض دیا ہی نہیں جا سکتا۔
حتی معروض کا عمل ہماری قرت ادراک پر ، جہاں تک
کہ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں ، ادراک عبّی کہلانا ہو۔ وہ مشاہرہ بخربی ہی ۔ مشاہرہ بخربی سے مسی معروض پر مبنی ہو ، مشاہرہ بخربی ہے ۔ مشاہرہ بخربی سے غیر معین معروض کو مظہر کہتے ہیں۔
بخربی ہی ۔ مشاہرہ بخربی سے غیر معین معروض کو مظہر کہتے ہیں۔
مظہر کے اس جز کوجو ادراک حتی پرمشتل ہوتا ہی ہم مفردہ اس کا ہیو لے اور اس جز کوجس ہیں کرت مظاہر معین مقردہ نہیں گے۔
اس کا ہیو لے اور اس جز کوجس ہیں کرت مظاہر معین مقردہ بہتن کہ وہ جر جس ہیں حتی ادراکات تر تبیب وہ بھی حتی ادراک ہو اس کی صورت ہمیں شے۔ ادراک ہو اس سے مظاہر کا ہیو ہی حتی ادراک ہو اس سے مظاہر کا ہیو ہی حتی ادراک ہو اس سے مظاہر کا ہیو ہے مطابر کا ہیو الل اور ایک مقربہ کی صورت ہما رہے ذہن میں تجربے سے حاصل ہوتا ہی موجود ہونی جا ہیے ، اور تمام حتی ادراکات سے الگ

سمجمی جانی جا ہیں۔
ہم ان سب ادراکات کو (عقل کے قبل نخربی استعال میں)
خانف کے نہیں ،جن ہیں حیس کا لگاؤ نہ بایا جائے ، جنانج جنی مثنا ہدات کی خانص صورت ذہن میں بدہی طور پر بائی جائے گی اور اسی کے اندر کڑت مظاہر کا بعض مقردہ نستیوں سے لحاظ سے مثنا ہدہ کیا جائے گا ۔خود اس خانص صورت حس کو سے مثنا ہدہ کیا جائے گا ۔خود اس خانص صورت حس کو میں ہم خانص مثنا ہدہ کہا جائے گا ۔خود اس خانص صورت حس کو کیم ایک جم کے ادراک سے آن تعینات کی جوعقل آس کے اندر خیال کرتی ہم

لینی جو برتبت ، فرت ، نقیم پذیری وغیره اوران تعینات که جو ادراک حستی بین بخی طوس بن ، زنگ بخی وغیره ادراک حستی سے تعلق در کھتے ہیں بینی مطوس بن ، زنگ بخی وغیره اللک کر دیں بھر بھی اس تجربی مشاہرے میں کچھ با تی دہ جا تا اور کی میں مشا بدے سے ہی جو بد بہی طور بر ، قبل اس کے کہ حس با ادراک حتی کا کوئی معرض بدیں طور بر ، قبل اس کے کہ حس با ادراک حتی کا کوئی معرض دیا بڑوا ہو، محف صورت حس کی حیثیت سے ہما رہے دہن میں موج د بہد نا ہی ۔

یں مدید و باہ مہار تر ہے۔ کا اُصولوں کے علم کو ہم قبل نجر فی صِبات کہ ہم قبل نجر فی صِبات کہ ہم قبل نجر فی صِبات کہ ہم سے کا دوسرا کہ ہم سے اُلے اُلے کا دوسرا حصّہ ہوغا نص نفور کے اُصولوں پرشتل ہوگا، قبل نجر فی منطق کہلائے گا۔

سلے مرف اہل جرنی اب اس چیزے لیے جے دوسرے لاگ تنقید ذوقیات (جمابیات)

ہے ہیں، حیقات کا لفظ استعال کرتے ہیں جربیات کی اصطلاح کو اس معنی ہیں
استعال کرنا اس غلط اسید پرمنی ہی جو لائق نقاد باقیم کارٹن کے دل میں پیدا ہوئی تی

اس کے واعد کو ایک علم کے درجے پر پنجا دے گا مگر یہ کوشش بالکل بہکار ہی ۔ اس کے قواعد کو ایک علم کے درجے پر پنجا دے گا مگر یہ کوشش بالکل بہکار ہی ۔ اس لیے کہ جننے تو اعد بامعیا رتصور کیے گئے ہیں وہ اپنے اہم ما فذوں کے لحاظ سے معفی تجربی ایس کے فواعد کی درجا ہیں ہو ایس کے فواعد کی درجا کی کو ایس کے خود یہ تصدیق ان فواعد کی محت کا معیار ہی ۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہم جنیات کا لفظ تنقید فوقیات کے کا معیار ہی ۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہم جنیات کا لفظ تنقید فوقیات کے کا معیار ہی ۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہم جنیات کا لفظ تنقید فوقیات کے کا معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور آسے اس بحث کے لیے دہنے ویں دینے میں مین میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور آسے اس بحث کے لیے دہنے ویں دینے ویں معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور آسے اس بحث کے لیے دہنے ویں دینے ویں

قبل بجربی سیات ہیں ہم سب سے پہلے میں کی بجر بدکریں اسے وہ تمام اجز ۱۱ الگ کر لیں سے جوعقل اپنے تصوراً ت کے ذریعے سے خیال کرتی ہی اگر مرف بجر بی مشاہ ہ اتی رہ جائے۔ اس کے بعد ہم اس ہیں سے وہ اجز ابھی کال دیں ماج جو ادراک میں سے تعلق ریکھتے ہیں تاکہ حرف خالص دیں گے جو ادراک میں سے تعلق ریکھتے ہیں تاکہ حرف خالص مشاہر و بینی کا ادرکوئی اعذبہیں۔ اس بحث سے ہر ظاہر ہوگا کہ میں شناہے ہم کی دوخالص صور نیس علم برہی سے مبدا کی جندت ہے بائی مانی ہو کہ میں انفیاں پرغود کرنا ہی۔ ہیں بینی زمان و مکان ادر اب ہمیں انفیس پرغود کرنا ہی۔

#### قبل بخرقی حسیات کی بی قصل میان کی بیث میان کی بیث

### تصوّر مكان كي ما بعد الطبيعيا في توضيح

ہم اپنے فارجی حس کے ڈر لیعے سے (جو ہمارے نفس کی ایک خصوصیت ہی معروضات کا ادر اک اس حیثیت سے کرنے ہیں کہ وُرہ ہما رہے نفس کے با ہر مکان میں موجود ہیں۔ مُکان ہی کے اندر

بو وا نعی علم کی تئیت رکھتی ہو ( یہ فندماکی اصطلاح اوران کے مفہوم سے قریب تر ہو ان کے بیام کی تثبیت رکھتی ہو ا ہو ان کے بیار علم کی تقسیم حبیآت اور عملیات میں کی جاتی تھی) یا نظری فلسفے کی کی اصطلاح کی بیروی کریں اور حبیات کو کچھ توقبل تجربی اور کچھ نفسیاتی معنی میں لیں ا

ان كي شيل اعجم اور بانهي تعلق كاتعتين كيا جا سكتا ہو۔ دا قلي ص میں میں کے ذرا کیے سے ہمار انعنس خود ایٹا یا اپنی اندرو فی کیفیت كا مشابه وكرنا بوء نفس كا إدراك ابك معروض كي حيثيت سے تو بنیں ہوتا مگر بھر بھی وہ ایک معینہ صورت ہی جس کے سوا ہما دی اندرونی کینیدن کا مشا برہ کسی اور صورت سے ہنیں کیا عا سكتا جنائب تمام اندرونی تعیناً ت كا إدراك نهای کیا عثبار سے کیا جاتا ہو۔ زمات کا مشاہرہ نفس کے با ہر ہنیں ہوسکتااور نہ مکان کا نفس کے اندر ہوسکتا ہی۔ اب بیسوال بیدا ہوتا ہو کہ زمان ومكان كيابين ؟ كيا وه تفيقي الشيابين ؟ يا اشياكے تعبينا ت اور علاقے بیس جو آن بیں ہمیشہ بائے جانے ہیں خواہ ہم ان کا اوراک کریں یا نہ کریں ؟ یا فوہ آلیے نعینات ہیں جو مرف صور مشا ہرہ لینی ہمارے نفس کی داخلی ماہرت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے لینیر کسی شو کی طرف منسوب بہیں کیے جا سکتے ؟ اس كى تحبيق كے ليے ہم سب سے بہلے تصور مكان كى توضيح كريس مح - الوضح سے مراد كسى تعدد ئے مشمول كا واضح إدراك بر دخواه وه منصل موياً منهو) اورما لعد الطبيعياتي توضيح وه مع جس میں کسی اصور براس حیثیت سے تظرفالی جائے کہ وہ بیکی

آ۔ مکان کوئمی تجربی گئی تصوّر نہیں ہی، جو خارجی نجر بات سے ماخو ذہو۔ اس لیے کہ حرسی ادراکات کو کسی خارجی معروض کی طرف ( لینی ایک الیسے معروض کی طرف جومکا ن میں اُس مَلْم انبس جهال میں خود مہدل، بلکہ کسی اور عبکہ واقع ہم ) منسوب کرنا اور آنفیں ایک دوسرے سے الگ اور بہلو بہ بہلولینی نا مرف نوعیت میں فضلف بلکہ مختلف مقابات پر تصور کواتب ہی ممکن ہم جب مکان کا تصور پہلے سے موجود ہو۔ لیس مکان کو تصور خارجی مظاہر کے علافوں کے تصور سے ماخوذ نہیں ہوسکتا بلکہ فارجی مظاہر کے علافوں کے تصور بیت ماخوذ نہیں ہوسکتا بلکہ فارجی نجر لے کا امکان ہی اس تصور بہیں کرسکتے کہ مکان موجود مشاہدات مبنی ہیں۔ ہم کبھی اس کا تصور بہیں کرسکتے کہ مکان موجود ہنیں ، حالانکہ یہ بات خیال ہیں آ سکتی ہی کہ مکان موجود ہو اور آس میں معروفیا نا بیت نے بائیں۔ لیس آسے مظاہر کے ہو اور آس میں معروفیا نا بیت نے بائیں۔ لیس آسے مظاہر کے امکان کی تشرطر لازم سمجھنا چا ہیے نہ کہ ایک تعین جو ان کا با بند ہو اور آسی میں معروفیا اور ایک بربی اور آک ہی جس پر فارجی مظاہر وجو با

منبی ہیں۔

ہو بلکہ ایک فالص مشاہرہ ہو اس لیے کہ ہم صرف ایک ہی مکان کا تصوّرہنیں ہو بلکہ ایک فالص مشاہرہ ہو اس لیے کہ ہم صرف ایک ہی مکان کا تصوّر کر سکتے ہیں اور جب ایک سے زیادہ مکانات کا ذکر آتا ہو تو اس سے اس واحد مکان کے جیتے مُراد لیے جاتے ہیں۔

ہو ۔ ہو جیتے مکان محیط کے اجزائے نزکیبی کی جینیت ہیں اس کے اجزائے نزکیبی کی جینیت ہیں مقدم ہنیں ہو سکتے بلکہ اُن کا تصوّر حف مس کے اندر ہی کیا جا سکتا ہی وہ حقیقت بلکہ اُن کا تصوّر حف مس کے اندر ہی کیا جا سکتا ہی وہ حقیقت بیں واحد ہو اس کے منا نے مکانا ن کا عام تصوّر حوف مسوّر من کی کرزت اور اُسی کے سانے مکانا ن کا عام تصوّر حوف

اس وحدت کی حد بند اول بر مبنی ہی ۔ ایس مکان کے نمام نصوراً ت کی بنا ایک فالص بر سی مشاہدے پر ہی ۔ اسی طرح سند سے کے کل قضایا بھی مثلا یہ کہ مثلت کے وو ضلع بل کر تنبیرے سے بڑے ہوتے ہیں ، ہرگنہ خط اور مثلث کے عام تعبیرے سے بٹیس بلکہ مشاہدے سے اخذ کیے جاتے ہیں اور قصورات سے نہیں بلکہ مشاہدے سے اخذ کیے جاتے ہیں اور

ہم مکان کا تھور آبک نا محدؤد دی ہوئی مقدار کی جندت
سے کیا جاتا ہی ۔ کئی تصور کامفہوم ہما رے ذہن ہیں یہ ہی کہ
وہ ممکن نصور آت کی نا محدود کثرت ہیں د ہجندت ان کی شرک
علامت کے بنا مل ہی لیعنی یہ سب تصورات اس کی نخت ہیں
آنے ہیں مگرکسی کئی تصور کا بہ جننیت تصور کے اس طرح خیال
آنے ہیں مگرکسی کئی تصور کا بہ جننیت تصور کے اس طرح خیال
ہیں کیا جا سکناکہ وہ تصورات کی ایک نامحدود تعدا واپنے اندر شامل رکھتا ہی
بیکن مکان کا خیال اسی طرح کیا جانا ہو (اس لیے کہ مکان کے کل حصے جونا محدود
ہیں سانے سانے و بیا ہے کہ مکان اصل میں ایک بدی مشاہدہ ہی ذکر کی تقوید۔

### تصور مكان كى قبل تجربى توضيح

کسی تصور کی قبل تجربی توضیح سے ہماری مراد بیہ کہ اُسے ایک مافذ کی جبتی ترکیبی معلومات افذ کی جبتی ترکیبی معلومات افذ کیج جا سکتے ہیں اس کے لیے دو شرطیس ہیں:۔
(۱) قربر مجت تصور سے واقعی بیر معلومات افذ کیے جا سکتے ہوں۔

دی ان معلومات کا امکان زیر بجث تصویر کی اسی فضوص نو جبيح يرمنحصر بهو -، یہ سر بحد مد ہندسہ وہ علیم ہی ہو جو مکان کی صفات کا ترکیبی اور اسی کے ساته بدیبی طور پرتایتن کرتا ہی - تو میر مکان کا تصوّر کیا ہوناہے کہ اس کے متعلق اس فیم کے معلومات ممکن ہوں ؟ الما ہر ہو کہ أسے اصل میں مشاہرہ ہونا جا ہیے اس لیے کہ محض ایک تصویر سے الب معارمات افذ ہنیں کے جا سکتے ہواس تصور کے الرہے سے آ کے بط صحافے ہول ، حالانکہ علم ہندسہ سب بہی مونا ہی، ‹ دیکھو منفدمہ ۵) کبکن یہ مشاہرہ ہمارنے نفس میں مدیبی طور میہ بینی معروض کے عتنی ا دراک سے پہلے با یا جانا جا ہیے لینی اسے بخرى مشاہدہ بنیں بلکہ خالص مشاہدہ ہونا میاہیے اس سے کہ علم ہندمہ کے قضایا سب کے سب نینی ہوتے ہیں لینی ان کے ساتھ لازمی طور ہر وج ب کا شعور ہوتا ہو مثلاً بہ کہ مکان سے تین ابعاد ہونے ہیں ۔ اس فسم سے نضا بالخربی بالتجربے سے خوذ بنیس سو سکنے ( دیکھو مفدمہ - ما) اب سوال به بهر كه ايك خارجي مثنا بده جوخود معروضات سے پہلے ہوتا اوران کے نفتور کا بدیبی طور بر نعبن کرتا ہوہاک افس میں کس طرح موجود ہوسکتا ہو۔ طاہر ہو کہ صرف اس طرح

انس میں نس طرح موجود ہو سلما ہو۔ ھا ہر ہو تہ صرف کا موجود کا ہو اور اس کے بایا ہائے کہ وہو موضوع میں بہ وزیت اس کی متورث مخصوص کے بایا ہائے ہے۔
جس کی بدولت و معروض سے متاثر سو تا ہو اور اس کا بلا واسطہ اس کی بدورت حس خارجی کی ادر اک بعنی مشا ہدو حاصِل کرتا ہو بعنی بہ جنیبت حس خارجی کی

عام صورت کے۔

بہنائیہ مرف اسی تو ضبع سے بو ہم نے کی ہو، علم مہندسہ برحینیت بدہی ترکیبی علم کے ممکن ہو۔ ہر وہ تو ضبع حس سے بہ فائدہ ما صل نہ ہو اگر عبر وہ دیجھنے ہیں ہما رہی توضیع سے سنا بہ ہو اگر عبر وہ دیجھنے ہیں ہما رہی توضیع سے سنا بہ ہو اگر عبر اس سے آسانی سے تمینر کی جا سکتی ہی ہی۔

#### ندكوره بالاتصورك نتابح

(ا) مكان ميں اشياكى كسى صفت كا يا أن كے باسمى علاقے كالينى كسى اشياكى كسى صفت كا يا أن كے باسمى علاقے كالينى كسى السب تعبين كا اور اك بہيں كيا جاتا ہو الگ كر وينے كے بعد بھى اور مشا ہدے كے موضوعی تعينات كو الگ كر وينے كے بعد بھى باقى رہے اس ليے كه مذتو مطلق اور مذاضا فى تعينيات ان اشيا سے بہلے، جن سے وُو تعلق دكتے ہيں ليمنى بدہمى طور بر مشاہرہ كيے جا سكتے ہيں ۔

جس کے اندر تمام معروضات کا تعبین کیا جاتا ہو ان کے باہمی علاقوں کے اُسُولی تجربے سے پہلے آپنے اندر رکمتی ہو۔ رس لیے ہم مکان ادر انتیا کے العاد وغیرکا ذکر صرف ایک انسان کے نقطہ کظرے کر سکتے ہیں۔اگر ہم اس داخلی تعین سے جس کے بغرامیں فارجی مشاہرہ حاصل انس ہوسکا بعنی اشیاسے متاثر ہونے کے طریقے ہے ، فطح نظر کیس لا مكان كا تصوير كوئي معنى بنيس ركمتاء ببر مهدل اشياست أسى مدتک نسوب کیا جانا ہوجہاں تک وہ ہم پر ظامر ہوتی ہیں لینی حِتَى معروفات كى حِينيت ركمتى ہيں - اس تا نزر كى تَجيهِ ہم حِس كن بين استقل صورت ان نمام علاقول كالازمي نعبن اليحس کے تحت میں معروضات ہمارے نفس کے باہرطامبر ہوتے ہیں اور اگر ہم ان معروضات سے فطع نظر کر لیں تو وُہ ایک فالص مشاہدہ ہی جس کا نام مرکان ہی - جو نکہ ہم حِس کے مخصوص تعتیا ت کو اشیائے حیتی کے نہیں، بلکہ صرف مظاہر کے امکان کے تعینیات فرار دے سکتے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتاہی کہ مكان إن نمام اشيا كو محيط بهي ، جوسم بد خارج مين ظاهر بهوتي إلى مكر النبائ حقيقي كو عُبط بنيس خواه كوئي موصوع ان كا مشا بده كريسك با نه كرسكيم اس لي كه بم دوسرى خبال كين والی مستبول کے متعلّق برحکم نہیں لگا سکتے کہ ور مجی ون تعبيّات كى يا بند ہيں جو ہما ركي مشا بدے كو محدود كرينے ہیں اور سمارے کیے استناد کی رکھتے ہیں۔جب کسی تعدیق

کی صدیندی کو موضوع کے تصور کے ساتھ بوڑ ویا جائے توير تصديق غيرمشروط استناد حاصل كرليتي بوريد فضيه كه کُلُ آنیا مگان بیس بہلو بر بہلو دافع ہیں، اس مد بندی کے ساتھ مستند ہو گاکہ بہ اشیا ہما رہے حستی مشا برے کے معروفها كى عينيت سے لى جائيں۔ اب اگر سم اس تفور كے سانفائس کے نعیس کو جوڑویں اور بہ کہیں کہ گل اشیا بہ جینیت مظا ہرکے مکان میں پہلو بہ پہلو وا تع ہیں تو یہ تفییہ کلی اور غیرمشروط استنا د حاصل کر بیتا ہو۔ غرض ہما دی تو ضبے سے ان کل اشا کے لیا ظ سے جومعروض خارجی کی میڈیت سے ہم پرظاہر ہوتی بس،مكان كى خبيقت نابت بوتى بور ليني اس كا معروضي وجد لیکن جب عقل خود ان اثبا بر ہمارے حس کی نوعیت سے قطح نظر کرکے غور کرنی ہی آف آن کے لحاظ سے مکان کی مورّبت ابت ہوتی ہی۔ بس ہمارا دعوے ہی کہمکان جربی فیثبت سے دلینی تمام امکانی خارجی بجربے کے لحاظت حقیقی ہو مگر فوق بخری طنیت سے تصور ی ہو۔ لینی جوں ہی ہم اس نعبن سے تطبح نظر کرلیں جس پر بخرے کا انخصار ہی اور مکان کو اشائے حقیقی کی صفت فرض کر لبس تواس کا وجو د ہی ہنیں رہنا۔

مکان کے سوا اور کوئی ایسا داخلی إدراک بنیں وکسی فارجی شی سے سوا کیا جاتا ہو اور بدیسی طور بر معروضی کہا جاتا ہو اور بدیسی ترکیبی قضایا

افذ ہنیں کیے جا کتے ، میں طرح مکان کے مشا مرے سے سیے ماتے ہیں۔ بیس اصل میں ایا میں کسی نسم کی تصوریت ہنیں یائی جاتی آگر جیران میں ادر مکان کے آدراک میں یہ بات مشیزک ہی کہ بہ سبب حیلیات کی داخلی نوعتبت سے تعلق رکھتے ہیں شلا با صرہ اسا معہ اور لامسہ کے ادراکا رنگ، آواز اور گرمی وغیره - مگریه محض حتی اوراکا ن این نہ کہ مثنا ہرات اس لیے ان کے ذریعے سے کوئی معروض کم سے کم بد ہی طور پر معلوم ہنیں کیا جا سکتا۔ ندکورہ یا لا بجث کا مقصد صرف اس با ن کی روک تفام کرنا ہے کہ کوئی شخص فلطی میں بیٹ کر مکا ن کی تعتوریت کو واضح کرنے کے لیے ناموزوں مثالوں سے کام نالے۔ اس بے کہ رنگ، مزہ وغیرہ اصل میں اشیا کی صفالت نہیں بلکہ صرف ہمارے نفس کے تُنجِرات ہیں جو مختلف انسانوں يس منتلف مو سكة بين - اگر آمذبس اشاكي صفات سمحه ايا جاستے او وہ معروض جو صرف مظہر ہی مثلاً گلاب کا بھُول عِقْلِ مَغْرِبِي كِي رُزِد يكِ شُوحْقِيقَى فَرَاد كَبَائِ كَاء ها لا تك وه رنگ کے لیا ظ سے ہر آ نکھ کو مختلف نظر آ سکتا ہو۔ اس کے خلاف مکان کے اندر مطاہر کا نبل تجربی تصور ایک تنقیدی تنبیب کا کام دنیا ہی کہ کوئی چیز جو مُنگان کے آندر مشا ہر کی جائے ، حقیقی ہنیں ہی اور نہ میکان اشیا کی صورت ختیقی ہی بلکہ ہم اشائے حقیقی کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔

ہنیں ہم معروضات فارجی کہتے ہیں وہ صرف سی ادراکا ہیں جن کی صورت مکان ہو مگران کا اصلی مرجع لعنی شی حقیقی اس کے ذریعے سے پہعلوم ہونی ہو اور نہ ہو سکتی ہو اور بہتے لیر چھیے تو بخریے ہیں اس کے معلوم کرنے کی کؤشش ہی نہیں کی جاتی +

### قبل تجربی حسیات کی وسرمی ل زمانے کی بیث

تصور ر ر ما مد کی مالید الطبیعیاتی لوقی ح (۱) زما نه کوئی بخربی تصور بنیں ہی جو کسی بخربے سے ماخوذ ہو اس لیے کہ ساتھ ساتھ ہونے یا کیے بعد و بگرے ہونے کا ادراک اس وفت کک ہو ہی بنیں سکتا جب کک زمانے کا تعدور بد ہی طور بر پہلے سے موجود نه ہو۔ اسے تسلیم کرنے کا تعدی یہ تصور کیا جا سکتا ہی کہ مظاہر ایک وفت بین (ساتھ ساتھ) یا مختلف اوقات بین ( بیجے بعد دیگرے ) واقع ہوتے ہیں۔ ساتھ) یا مختلف اوقات بین ( بیجے بعد دیگرے ) واقع ہوتے ہیں۔ بنیا دہی۔ مظاہر نہ انے سے فالی بنین ہوسکتے مرح زمانہ مظاہر نیا دہی۔ مظاہر کا وجود ممکن ہی، گل مظاہر معدوم تصور کے عا سکتے ہیں مگر زمانہ ( بہیٹیت ان کے امکان کی شرط لازم کے ) معدوم تفتید مہیں کیا جاسکتا۔

(۱۳) اسی بدیبی وجوب بر نوانی علاقول کے بدیبی قضایا با دمانے کے علوم متعادفہ کا امکان مبنی ہو " زماند ایک ہی ابحد مکتا ہو اید فیلات نواند ایک ہی ابحد مرکز ہے ہوتے ہیں اور نیاز ایک ہی ابحد و گرے ہوتے ہیں اور نے ہیں اور نیاز ایک ہی کیٹ حاصل ہوسکتی ہی نہ بدیبی سینے کہ تجربے سے نا خوذ نہیں ہو سکتے اس نے بیات کہ تجربے سے نا توز نہیں ہو سکتے اس عام ادراک بیتا تا ہو کہ ایسا ہو نا ہی یہ نہیں کہ سکتے کہ ایسا ہو نا ضروری بیات کہ ایسا ہو نا ضروری ہی ہی ہی بین بین بر تجربے کا امکان ہی ۔ یہ فضایا تو انین کی جثیت رکھتے ہیں اجن بر تجربے کا امکان مینی ہی ۔ یہ بیبیں تجربے کا امکان مینی ہی ۔ یہ بیبیں تجربے سے بیلے معلومات بہم پہنچا تے ہیں نہی مرتب بہم پہنچا تے ہیں نہی کہ تیا تے ہیں کہ تیا ہی کہ تی کہ تیا ہی کی کہ تیا ہی کہ تیا ہی کہ تیا ہی کہ تیا ہی کی کہ تیا ہی کی کہ تیا ہی کی کی کہ تیا ہی کہ تیا ہی کہ تیا ہی کی کی کہ تیا ہی کی کہ

رہ، نہ انہ کوئی منطقی یا گی لفتور بہیں ہو ملکہ حتی مشا ہے کی خالص صورت ہو۔ مختلف نہ مائے ایک ہی ذمانے کے حقیقہ ہیں اور وہ اور اک جو صرف ایک ہی معروض سے حاصل ہو۔ تا ہو، مشا ہرہ کہلاتا ہو، اس کے علاوہ یہ تفنیتہ کہ مختلف تر مائے ساتھ ساتھ ساتھ ہندں ہو سکتے کسی کلی تصور سے اخذ نہیں تر مائے ساتھ ساتھ ہندں ہو سکتے کسی کلی تصور سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تفقیہ تر کیبی ہی اور محض تعبور آت سے حاصل ہیں ہو سکتا۔ یہ تفقید تر کیبی ہی اور محض تعبور آت سے حاصل ہیں ہو سکتا۔ یہ تو فقید تر کیبی ہی اور محض تعبور آت سے حاصل ہیں ہو سکتا۔ یہ تو فقید تر کیبی ہی۔

ده نانے کے نا محدود ہوئے کے مرف بیمعنی ہیں کاس

کی ہر مفردہ مغدار ایک ہی بنیادی زیانے کی حد بندی کا نام ہو۔ اس لیے اصل ادراک زیارہ ایک نامدودکل کی حذید کی حقوق کی حدید کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی میں مفردہ مغداد کا تعبین صرف حد بندی کے در لیجے سے تصورات سے ذریعے سے تصورات سے ماصل ہنیں ہو سکتا۔ (اس لیے کہ وہ توجۂ وی تصورات سے ماصل ہنیں ہو سکتا۔ (اس لیے کہ وہ توجۂ وی تصورات سے ماصل ہنیں ہو ایک اسلام مشاہدے پر مبنی ہو ناچاہیے۔

## تصوّر زمانه کی قبل تجریی وضیح

اس کے لیے ہم اس فصل کے شعبہ منبرہ کی طرف تو تبہ دلانتے ہیں۔ بہاں اتنا اور اضافہ کرنا ہے کہ تغیر کا تصور مرف زمانے اسی کے ساتھ حرکت ربیعی تغیر مقام کا تصور مرف زمانے ہی کے نفوتہ کے ساتھ حرکت دبیعے سے اور اسی کے نخت ہیں ممکن ہی ۔ اگر یہ تصور کی فیدن الر یہ تصور کی فیدن کے امکان کو بینی متنا فض اور متضا و محمولات کے اجتماع ( مندلا ا بیک شو کے ا بیک مقام پر موجود ہونے اور بھراسی مقام پر موجود نہ ہونے) کو قابل فہم نہ بنا سکتا من ندانے کے اندر لیعنی کی بعد و بگرے یہ متنا قض اور متنفا و بھرائسی مقام پر موجود نہ ہونے) کو قابل فہم نہ بنا سکتا من ندانے کے اندر لیعنی کی جاتھ ہیں۔ لیس ہمارا تصور نوانہ نوانہ نہیں نویم ہم کرتا ہی تبین نامی مند میں بائے جاتھ اسکتے ہیں۔ لیس ہمارا تصور نوانہ تبین کے مغید علم میں بحث کی جاتی ہی۔

إن تصورات كنتائج

رالف ) ترما نہ کوئی الیسی جیز نہیں ہی جو مستقل وجود رکھتی ہو یا اشیاسے فارجی تعیین کی جینیت سے وابستہ ہولیتی اِن کے مشاہدے کے وا فلی تعیین سے فطعے نظر کرنے کے لبعد ہمی یا تی رہنی ہو اِس لیے کہ پہلی صورت میں وہ ایک الیسا عجو یہ ہو تا جو بغیر کسی ختیقی معروض کے ختیق وجود رکھنا۔ اب رہی ورسری صورت اِس میں بیمشکل ہو کی اشیاکے تعیین کی جینیت کی جینیت اور مسکتا اور ترکیبی قضا یا کے ذریعے سے اِس کا اور اک اور مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اُسی صورت میں ممکن ہوجب اُسے د ز رائے کوئ صرف دا فلی تعیین ما نا جائے ، جس کے تحت اِس کا اور اک اُسے د ز رائے کوئ صرف دا فلی تعیین ما نا جائے ، جس کے تحت اِس کا اور اُسی میں ہما رہے نفس میں کمل مشاہدہ کا معروضات سے ہیں۔ اِس میں بہا رہے نفس میں گل مشاہد ان وا تع ہوتے ہیں۔ اِس وافت ہیں اس دا فلی صورت مشاہدہ کا معروضات سے ہیلے وافت ہم اس دا فلی صورت مشاہدہ کا معروضات سے ہیلے وی بین برہی طور پر اور اک کر سیکتے ہیں۔

د بن ز انہ صرف ہما دی دافلی صل بینی خود ہما رہے نفس اور اس کی کیفیات کے مشاہدے کی صورت ہی ۔ وہ فارجی مظاہر کا نتیت ہیں ہو سکتا، اُسے شکل، منفام وغیرہ سے کوئی واسط نہیں ۔ بدخلاف اس کے وہ ہمارے نفس سے کوئی واسط نہیں ۔ بدخلاف اس کے وہ ہمارے نفس میں ادر اکا نذکے باہمی نعلق کا تعبین کرنا ہو۔ جو نکہ اس دافلی مشا ہدے سے کسی شکل کا إدر اک نہیں ہوتا اس ہے ہم اس

کی کو تمثیل کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نمانے

گی تو الی کا تصوّر ایک نامحدود خطکی صورت میں کرتے ہیں جی

میں ادراکات کا ایک ایسا سلسلہ نتنا ہی جو ایک ہی بجدر کھتا

ہی اس خطکی صفات سے ہم ذمانے کی کل صفات افذکرتے

ہیں، سوا ایک کے اور وہ یہ ہی کہ خطکے کل حصّے سا تھ ساتھ

ہونے ہیں مگر زمانے کے حصّے بیکے لعد ویگرے ہوتے ہیں۔ اس

ہونے ہیں مگر زمانے کے حصّے بیکے اور ایک مشاہدہ ہواس

ہونے ہیں مگر نرمانے کے خصّے بیکے فریعے مشاہدہ ہواس

سے واضح ہو جاتا ہی کہ زمانے کا ادراک ایک مشاہدہ ہواس

بیا کہ اُس کے کل علاقے ایک خارجی مشاہدے کے ذریعے

سے نا ہر کیے جا سکتے ہیں۔

رج ) نہ ما نہ کھل مظاہر کی بد ہی شرط لازم ہی جمان جو کل خادجی مشاہدات کی خانص صورت ہو۔ بہ خلاف اس لازم کے صرف خارجی مظاہر نک معروض کو کی خارجی شی ہو یا نہ ہو یا ہی شی ہو یا نہ ہو ہو یا کہ ہو یا ہو یا

یہ کہ سکتے ہیں کہ محل مظاہر لینی حس کے محل معروضات زمانے کے اندر میں اور زمانی علاقوں کے یا بتد ہیں۔ اگر سم اینے وا علی مشاہرے اور خارجی مشاہرات کے إدراك سے جواس كے ذريعے سے ہوتا ہى تعلع نظركريں اور محروضا ن کو اشبائے عنیقی کی جثبت سے لیں الوزما مر سا قط ہوجا"نا ہی۔ وہ مظاہرکے اعتباری معروضی وجودر کمتنا ہواس لیے کہ مظہر شوکی وہ مینیت ہو جے ہم اپنے حس کا معروض مانت ہیں میکن جب مشاہرے کی طبیت سے لیتی اُس طریق ا دراک ہے جو ہما رہے لیے مخصوص ہی فطع نظر کرے اشیائے حقیقی کا ذکر کریں اندانس کی دندمانے کی ہمعرفیبت باتی نہیں رستی ۔ بیں زمانہ مرف ہما دے دلینی انسالوں کے به شاہیے کا داخلی تعینن ہر ( جر ہمینشہ حرشی ہوتا ہر بعنی وہیں تک محدود ہے جہاں کی کک ہم معروضات سے مثاثر ہوتے ہیں) اور موضوع سے الگ ہو کر بجائے نود کوئی وجود انس رکھتا۔ اسم وال تام مظاہریں ان سب انباکے اعتبارے جو ہمارے بخریے میں آئی ہیں، لازمی طور پر معروضی ہی ۔ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کل اشیا نہ مانے کے اندر ہیں، اس لیے کہ اِ شیا کے تصور مطلق میں ہم ان کے طرافق مشاہدہ سے قطع نظر کر لیتے ہیں عالانکہ طراق مشابده بی اصل میں وہ تعین ہی سب کے تحت میں زمانہ اشیا

کے ا دراک سے تعلق رکھنا ہو لیکن جب اس تعین کو تعمور

تفور انتباکے ساتھ جوٹہ کر یہ کہا جائے کہ کل انبا بہ جندیت مظامر ( ببنی حتی مشاہرے کے معروضات کی جنبت سے) زمانے کے اندر میں تو یہ قضیۃ معروضی صحت اور بدیبی کابر جاصل کر لیتا ہے ۔۔

غرض ندكورهٔ بالابحث بر بنانی بركم زمانه تجربی خفیقت لینی اُن تمام معروضات کے اعتبارے جو تبھی ہمارے حس میں ا سیکتے بیس ، معروضی استنا د رکھتا ہوا درج ککہ ہا را مشاہدہ ہمیشہ مسی ہوتا ہی اس لیے ہما رے بجربے بیں کوئی السامعروں ہنیں آسکتا ہو زیائے کے نعیس کاتا بع نہ ہو، مگرہم زیانے كى حقيقت مطلق سے لعنى اس بات سے كروء بلالحاظ الم بارے جسی مشاہدے کی مورث کے بجائے خود اشاہ برجننیت صفت یا تعبین کے نعلق رکھتا ہی، الکارکیتے ہیں۔ وہ صفات جو انتبائے حتیقی سے نعلق رکھنی ہم ہمیں حس کے ذریعے سے معلوم ہو ہی ہنیں سکین -اسی کو زمانے کی فوق تجربی تصورت کتے ہیں کہ مسی مشاہدے کے داخلی تعینات سے قطع نظر کرنے کے بعد وہ کوئی جز نہیں رہنا اورانتیائے ختیقی کی طرف (بغرائس علاقے کے جو وہ ہمارے مشاہدے سے رکھنی ہیں) جو ہر باعرض کی حنثیت سے منسوب ہنیں کیا جاسکتا، ناہم اس کی تصور تبت بھی، مکان کی تصوریت کی طرح وسی ادراکا کے مغالطے سے مشاہرت ہنیں دھتی، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تداس مظہر کی صب میں بہ محمولات اعراض کی جینیت سے باتے جانے ہیں ۔ خفیفت مطلق تسلیم کرنی پراتی ما لائکہ اس کی حقیقت مرف تیر بی ہی بینی اُسی مد نک ہو جہاں کک کہ معروض مرف مظہر سمجا جائے ملاحظہ ہو بہلی فصل کا اُنٹری شعبہ(۳) -

> مر بدلوریج مر بدلوریج

یں نے یہ دیکھا ہو کہ اس نظریے یر اجس میں زمانے کی جربى حقيقت نسليم كى كئى ہى دىكن اس كى خفيفت مطلق يا فوق تجربی حفیقت سے انکار کیا گیا ہی، ذی فہم حضرات بالاتفاق اعتران كيتے ہيں اوراس سے ميں يہ نتيجہ كا ثنا ہوں كه سب ناظرين جواس مرزنیال کے عادی ہنیں ہیں اس برمعترض موں گے۔ ان کا کہنا یہ ہی: ۔ نبخر آت حقیقی ہیں رجاہے ہم تمام فارقی مظاہر اور ان کے تغیرات سے ایکا رکر دیں تب مبی خود مارک ادراکات کے بدلنے سے نغیر کی خفیفت نابت ہوتی ہی اورقد زماتے کے اندرواقع ہوتے ہیں؛ اس بیے زمانہ سمی ایک وجو وحقیقی ہی ۔ اس کا جو اب دینا کھ مشکل ہنیں ۔ میں اس التدلال كونسليم كرًّا ہول ۔ ليے لنك زمانہ ايك وجود عبقي ہو لعنی دا فلی مشا مے کی حقیقی صورت ، پس دو دا فلی تجربے کے لحائلت موضوعی حقیقنت رکھنتا ہو لینی بیں در حفیقت زمانے کا ادراک رکتا ہوں اوراسی کے اندر معروضات کا تعین کرنا ہوں ۔ غرض زبانہ خفیقت الور کمتنا ہی مگر معروض کی چثیت سے ہنیں بلکہ ایک طرفی ا دراک کی میثبت سے اجس میں میں فود اپنے نفس کو معروض کے طور پر دیکھتا ہوں ۔ نیکن اگر میں غود
یا کوئی اور ہتی میں ہے نفس کو حتی نجیتن کے بغیر و یکھسکنی نو
امغیس تعینات سے ، جن کا ہم اب تغیرات کی چیئیت سے
اوراک کرتے ہیں ، ایسا علم حاصل ہو ناجی میں زمانے کا اور
اسی کے ساتھ تغیر کا اوراک نہ یا یا جاتا ۔ پس نہ مانے کی تجربی
خفیقت ہمارے تمام تجربے کے تعین کی جبیت سے مسلم ہو ۔
البتہ ندکورہ بالا استدلال کے مطابق اس کی خفیقت مطلق سلم
بنیں کی جاسکتی ۔ ور مرف ہما رے داخلی مشاہدے کی صورت
ہو اور اس کے سوا کچھ نہیں ۔ جب نرمائے سے ہماری محقوص
ہو جاتا ہی۔

کاشاہدہ کرنا ہو۔ بیر استراض جو بالاتفاق کیا جاتا ہو اور وہ سبی ان لوگوں کی طرف سے جو مکان کی تصوریت کے خلاف کوئی معقول بات ہنیں کہ سکتے اس کی وجہ اصل ہیں یہ ہو۔ سکان کی خقیقت مطلق کو توصر سجی طور پر ثابت کرنے کی اُسنیں کوئی امید ہیں ایس لیے

وہ معروضات سے تعلق ہنیں رکھتا بلکہ اس موضوع سے جوان

الی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مما رہے ادراکات کے بعد دیگرے واقع ہوئے ہیں، مگر اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ مہیں ان کا شعود زمانے کے اندر لینی اپنی داخلی حس کی صورت کے مطابق ہوتا ہی۔ اس بھے زماند ند بجائے خود کوئی شی ہوادر ند اشیا کا معروضی تعیین ہی۔

کہ بیاں تصدیریت ان کی راومیں مائل ہوتی سی ص کےمطابق غارجی اشیا کی حقیقت کا کو تمی محکم تبوت نہیں ریاحا سکتا به فلاف اس کے ہما ری وا قلی ص کے معروض ربینی غود ہمارے ننس اور اس کی کینیات کی حقیقت بلا واسطه شعور کے ذریعے سے واضح ہو۔ خارجی انٹیاکا وجد ممکن ہو محض فریب ِ تظر ہو، سُکر ہما رانفس ان کے خیال ہیں نا فابل نرد میر حنیقنت ہی انگر اُنفوں نے اس ہر غدر نہیں کیا کم یہ دونوں ، اگر چیر بہ خینبیت ا درا کاٹ کے ا ن کی خفیقت سے انکار نہیں ہوسکتا ، صرف مظہر ہیں ا درمظہر کے بهبیشه و و بهلو موسف بیس، ایک به که معروض کوشوهفی سنجها جائے ( بلا لوا ظرام کے طراق مشا ہدہ کے اور اسی وجہے اس کی ماہریت مشتبہ رہنی ہی ووسرے برکہ اس معروض کی صور مشا ہدہ کو ملحوظ رکھا جائے جو خود معروض بیں نہیں بلکہ اُس کا مشاہدہ کرنے والے موضوع بیں یائی جاتی ہی، محراسی کے ساتھ معروض کے مظہرسے حقیقی اور لازمی طور پروالبنہ ہوتی ہی۔ یں زمان و مکان معلومات کے دو ما مذہب جن سے بدیبی ملو رید مختلف نرکیبی معلومات اندکیجه جا سکتے ہیں ہضوصاً خالص ریاضی مکان اوراس کے علافوں کے معلو مات کی ایک شا مُدا رمثال بیش کرتی ہو بعنی یہ دونوں مل کرنما م حبّی مشاہد کی خالص صورتنیں ہیں اور اس لیے ان کی بنا پر خالص برہی زکیبی قضا بالزئيب وبيه جاسكة بس ليكن بديبي معلومات كيربي ما خذاسی وجه سے ( کم وہ محض حس کے تعینیّات ہیں ) خود اپنی

صدور مقرر کر دسیتے ہیں لینی وہ اشیاسے مرت اسی حدیک سرکار رکھتے ہیں جہاں تک وہ مظاہر کی جیثیت سے دیکھی جائیں اور اشبلے حقیقی کو ظاہر انہیں کیتے۔ صرف اسی عالم مظاہر میں ان سے کا م لیا جاسکتا ہو اس سے آگے ان کامعروضی استعمال نہیں کیا جا سکتا . نه مان و مکان کی اس نوعیت سے تغربی علم کی تنین میں خلل بہیں برط ما۔ وق ہما رسے بلید انشا ہی لقتنی رستا ہو خاہ برصورتين خود النياس منعلّق بدل يا مرف بها رس مشاهدة الثيا سے - مگروہ لوگ جو زمان وسکان کی حقیقت مطلق کا دعوسے کیتے ہیں، خواہ وہ ان کی چوہر بہت کے فائل ہوں یا جوہر کی صفا لاننفك مون كرونول صورتول ببس اصول تخرب كو ابنے خلاف بات بين اس بيك كم اكروه بيل فرق سد رجس بين عموماً رياضي وان طبیعی شامل مین تعلّق رکھتے ہیں تد آنھیں در دائمی اور نامحدو<sup>ر</sup> وجود الشي فرض كرنا براس كي جود لغراشياك وجودك محضاس بلے ہیں کہ کل اشیا کا احاطہ کریں۔ اور اگروہ دوسرے فرتے ہے رجس بيس جند العدالطبيعي فلسفه مطرت كم محلم داخل بيس العلق ر مطنی بیں ادران کے نیز دیک زمان ومکان مظاہر کے رہیلو بہیلو یکے لعد دیگرے ہوتے گے ) علاقے ہیں بولخریے سے الگ کرے تَبَهُم طور برتصور كي مان بس نواكفيس فارجى النباك منعلق ریاضی کے بدیبی فضایا (مثلاً مکان کے قضایا) کی صحت با کم سے کم ان کی صریحی نفنینت سے انکارکرنا بیسے کا اس لیے کہ یہ بھنیت تخریدے ماصل ہنیں سوسکتی . زمان اور مکان کے بریبی تصورات

اس نظرید سے مطابق مض تخیل کی پیدا وار میں اور ان کا ماند تعربے میں تلاش کرنا ہو حس کے ملاقوں کی تجرید سے تعیل نے ایک عجیب چيز گه لي بي - أس بين ان علاقول كاكلي عنصر مدجد د بي مگر ده لغير ان حدینداوں کی جوفدرت نے مقرد کی ہیں وجود میں ہنیں اسکتی۔ بہلے فرقے کو یہ آسانی ہو کہ اسے ریاضی کے قضایا کے لیے مظاہر كالميدان فالي بل جانا ہى- دوسرے فرقے كو بيلے ير يہ فوقيت ماصل ہو کہ جب وہ اشیا کے منعلّق مظاہر کی ٹینیت سے نہیں علكه محض عقلي طور بيه تعد بقات فائم كرنا جا بتنا بو تو زمان وكان اُس کی داہ میں مائل نہیں ہوتے۔ لیکن نہ تو وہ ریاضی کے بدہی قضایا کے امکان کا تبوت دے سکتا ہو داس لیے کوآس کے یا س کوئی بدرہی معروضی مشاہرہ نہیں ہی اور نہ تغربی قضا باکو اکن سے دجربی طور بر مطابقت دے سکتا ہو مگر مارا جو نظریه ان دونوں حتی صور نوں کی حقیقی ما ہیت کے منعلق بوا أس سنة ندكوره بالامشكلات رفع موجاتي بس-اب رہی یہ بات کو نبل تجربی حبیبات میں ان دونوں عناصر بعنی زمان دمکان کے سوا اور کوئی چیز شامل نہیں وہ اس سے واضح ہوجاتی ہو کہ اور تعورات جومس سے تعلق رکھتے ہیں ، بیاں تک کہ حرکت کا تصوّد نبی جدان معالوں عناصر كو متحد كرنا ہى، رب كے رب تجربے سے وابت ہيں اس

لے کہ حرکت کے واسطے کسی متحرک کا ہونا ضروری ہواور خود کمکان میں کوئمی متحرک موجد انہیں ہویں یہ شحرک کوئی الیما چیز ہونا چاہیے جو صرف تجربے ہیں پائی جاسکتی ہو یعنی ایک تجربی معروض - اسی طرح قبل تجربی حیات تغیر کو بھی اپنے دہی معروضات میں شمار نہیں کرسکتی اس سیے کو خود زمانے میں تغیر نہیں ہوتا بکہ اس شو ہیں جو اس کے اند رہی - بہر اس کے سیے تحسی بہتی کا اور اس کے تیعنات کے بیکے لعد دگیرے ہونے کا اور اک ضروری ہی۔

# قبل تجربی حِیبارِهام تنبطره

سب سے پہلے اس کی خرودت ہو کو ہایت وضاحت کے ساتھ ہمام حیتی معلومات کی ماہیت کے متعلق ابنی رائے اللہ کر دیں تاکہ اس میں غلط فہمی کی گنجایش باتی نہ رہے۔ ہم نے جو کچہ کہا ہی اس کا مفہوم یہ ہی کہ ہمارا کی مشاہرہ مرف منظہر کا اوراک ہی ۔ اشیاجن کا شاہو ہم کرتے ہیں اشیائے خین بیس ہیں نہ ان کے باہمی علاقے خینقت میں دیے ہیں احداک ہی باہمی علاقے خینقت میں دیے ہیں اوراگر ہم اپنے نفس سے جموضیع حدیث ہیں از ایک کی ملاقے ، بلکہ خود زبان ومکان بھی فائب و مکان بیں انتیائے کی علاقے ، بلکہ خود زبان ومکان بھی فائب ہو جاتے ہیں ۔ اصل میں وقد مظا ہر کی جینیت سے فارح بیں ہیں ہوجا سے ہیں ۔ اس بی نائیرے قطع فطر کرکے اشیا بجائے خود کیا ہیں ۔ بہ بات کہ ہماری جس کے ایس تائیر سے قطع فظر کرکے اشیا بجائے خود کیا ہیں ۔

ہمارے علم سے بالکل باہر ہی، ہم تد اینبس صرف اسی حیثیت سے جانتے ہیں جس طرح ہم اُن کا ادراک کرتے ہیں ادر یہ طربتی ا دراک ہر انسان سے لیے لازمی ہی اگریہ ودسری ستیو کے گیے لاتھی نہیں۔ صرف اسی سے ہمیں سروکا رہو۔ تمان و مکان اس کی فالص صور نیس این اور ستی اوراک بربیت مجموعی اس کا ماده ہی - پہلے جرائ کا علم ہمیں صرف بدیبی طور یر بینی اشیاک ادراک سے بیلے ہوتا ہو، اس سے قرہ فالس مشا ہدہ کہلانا ہو۔ پہلا جڑ بینی خالص مشاہرہ ہما ری حیں سے لازمی طور پر وا بسته ہو جاہے ہما رے اوراکا ن کھر ہی ہول دوسرا جُز بعنی بہ اوراکات ختلف فیم کے ہو سکتے ہیں ہم لینے مشاہرے میں انتہائی وضاحت پیداکر دیں، تب بھی اشیائے حقیقی کی ماہیت ہما دی بہتے سے باہر ہی اس لیے کہ بہر حال ہمیں تو صرف اپنے طریق مشاہدہ بعنی اپنی حسیات ہی کا كما تقة علم مر سكتا مر اور وه مي ان تعينات كاجد موضوع سے لازمی طور بروالین کبنی زمان در مکان کے یا بندییں۔ استیا بجائے تو دکیا ہیں، اس کا علم ہمیں ان کے مظاہرے اضع سے واضح ا در آک سے بھی ٹہیں ہو سکنا اور مظاہر سے سوا کوئی معروض ہما رہے باس بہیں۔ اس ليے بيكمناكم مهارى حس اشباكا مبهم نصور موجس

س أن سي سينعي ما ميت كا علم موجدد اي مير صرف جدّ دى تصورات اور علاما ٹ کے ایک مجموعے کی صورت میں نہیں

ہم شعوری طور برایک دوسرے سے الگ ہنیں کرتے جس اورمظہر کے تصور کو مسنے کر دینا ہی اور اس سے حسِيًّا سُ كَى سَا دى بحث بريكا را ور باطل ہو جاتى ہو اضح اور غيرواضح تصوركا فرق صرف منطقي بيح اور اسے تصور کے مشمول سے کوئی تعلق ہنیں۔ بقنا انصاب کے اس تعتریہ میں جو عام لوگوں کے ذہن میں ہو و و سب کھ موج دہی، جرعقل کی موشکا فیاں اس سے افذکرتی ہیں، فرق مرف اتنا و کو اس لفظ کے عام اور عملی استعمال میں لوگوں کو ان با دیکیول کا شعور نہیں ہونا -اس کی بنایر یہ نہیں کہا جا سكتاكيه عام لوگول كا تصور حبتى ہى اور محض مظهر تك محدود ہواس کیے کہ انساف مظہر کی چینیت سے ہما رہے سلطے آسی نہیں سکتا بلکہ اس کا تصور عقلی ہی ا دراعمال کی ایک را خلافی خصوصیت برشمل ہی جوخودان اعمال میں پائی جاتی ہی بہ خلاف اس کے ایک جسم کے تصویر کے اندرمیں فینیت سے کو وہ مشا ہدے میں اتنا ہو کوئی الساجر انہیں جو کسی شو حقیقی میں یا یا جاتا ہو بلکہ صرف ایک مظہر ہی اور وه طریقه جس سے کہ ہم اس مظہرسے منا نز ہونے ہیں۔ ہماری فوت ادراک کسے اس تا تر کوس کتے ہیں ادراب یں اور شی تقیقی کے علم میں خواہ ہم آس کے مظہر کا کتنا ہم اس کا فرق ہی ہے۔ بی گہرا مثنا ہم ویکوں نہ کریں ، زمین آسمان کا فرق ہی ہو۔ بیس لائیننٹس اور وی لقت سے فلسفے نے مصوس اور مقد کے شعلق ہماری تحققات کو غلط راستے پر نگا ویا ہی۔ یہ فرق صریحاً علمہاتی اور صرف علم کی وضاحت اور عدم وضاحت اور مرف علم کی وضاحت اور عدم وضاحت سے ہنیں بلکہ اُس کے ماخذ اور ما دے سے نقلق دکستا حقیقی کاغیروا ضح ا دراک ہوتا ہی بلکہ کسی قیم کا اور اُلک ہوتا ہی داخلی خصوصیا ت سے قطع حقیقی کاغیروا ضح ا دراک ہوتا ہی داخلی خصوصیا ت سے قطع نظر کرلیں تو ور محروض جس کا تصور کیا گیا ہی ان صفات نظر کرلیں تو ور محروض جس کا تصور کیا گیا ہی ان صفات کے ساتھ جو متی مشاہدے نے اُس کی طرف خسوب کی ہی داخلی خصوصیا ت منا ہدے نے اُس کی طرف خسوب کی ہی داخلی مدن ہیں ہیں ہی یا جاتا اور نہ با یا جا سکتا ہی اس کی طرف خسوب کی ہی داخلی مدن ہی ہی داخلی صورت کا تعین مشاہر کی عیثیت سے اُس کی صورت کا تعین کرتی ہیں ۔

مثنا بدے کا اصلی عنقر ہی اور انسان کے کل حاس کومتاتہ
کرتا ہی اور اس جرز میں جو اُن میں الفاقی طور بریایا جاتا ہی
اور عام حربیّ ت سے انہیں بلکہ کسی ایک حس کی فاص الت
یا کیفیت سے تعلق د کھتا ہی و تی کرتے ہیں ۔ پہلے کو ہم شی
کا ادراک اور وہ سرے کو اُس کے مظہر کا ادراک کہا کرتے
ہیں ، مگر یہ فرق صرف تجربی ہی اگرہم ہی پر مظہر جا اُیں اوسیا
کہ عام طور پر ہوتا ہی اور یہ نہ کریں (جسیا کہ ہونا چا ہیں)
کہ عام طور پر ہوتا ہی اور یہ نہ کریں (جسیا کہ ہونا چا ہیں)
کہ عام طور پر ہوتا ہی اور یہ نہ کریں (جسیا کہ ہونا چا ہیں)

كاكوى جزَّ ثنا ل نهيس توشوا درمظهر كا فوق بيِّر بي فرق نظر اندانہ ہو جاتا ہی اور ہم شوخنیتی کے علم کا دعولے کرنے ۔ لگتے ہیں حالانکہ (عالم مسوسات میں) اول سے آ فریک، خوا و سم معروضات کی کتنی ہی جمان بین کیوں نہ کریں ، ہما ری رسائی مرف مظا ہر تک ہوتی ہی ۔ شلاجب قصور نکلی ہو اور مینہ برس رہا ہو، تو ہم لدگ توس قزے کہ تو محض مظهر مكر مينه كو شوحتيتي سنجة بين اور اگر شوخفيتي کا تفتور مرف طبیعی ہو بینی وہ چیز جس کا مشاہرہ حواس منتلف عالات میں بکساں اور معین طریقے سے **کرتے ہیں**، تو یہ شیک ہی ہو۔ نیکن اگر ہم اِس کُل بجربے پر غور کریں ادر آس کے جسی ببلوسے علع تظرکرکے یہ سوال کریں۔ کر آیا مینہ (اس سے مراد اس کے قطرے ہیں اس لیے کہ وہ تو مربحاً مظاہر کی حیثیت سے تجربی معروض ہیں اہمجاً خود شی حقیق ہی تو یہ ادراک ادر معروض اور اک کے تعلق كا فدق تجربي مسئله بن جاتا ہى اور اس صورت بيس ندصرف یر تطریب بلکه ان کی مرورشکل ا در وه مکان بهی جس میں وہ گرتے ہیں، بجائے فود کوئی چیز نہیں ملکہ مرف ہات صِتى مشا رے كى كيفيات يا تعينات ہيں اور ان كى فرق تر بی حبیقت ہارے ادراک سے با ہر ہو۔ ہما ری قبل تجربی حیات کا دوسرا اہم مقعد یہ ہو کہ وہ عض ایک فرفت کی عثیث سے تسکیم ندکی جائے ۔ بلکہ الیسی یفنی اور بے شہر ہو ، جلیا اس نظریے کو ہو اعلیہ اس میں مصل سے دستور کاکام لبنا ہو۔ اس لقینیبت کو پوری طرح ذہن نشین نشین کرنے کے لیے ہم کوئی الیسی مثال الصور تریں گئے، جس سے ہما رہے نظریے کی صحت صربی طور پر شا بت ہو جائے ۔ اور جر کھے ہم نے اور (۱۱) بیس کہا ہی وہ اور واضح ہو جائے ۔

فرض بیکھیے کیر زمان و مرکان حقیقی معرو ضات ہیں اور اشلے شیفی کے تعیقات سب سے بہلی چیز میں بر ہاری نظر پیرتی ہی یہ ہی کہ اِن دونوں، خصوصاً مکان کے ستعلّق ہرت سی بدرہی ترکیبی قضا یا بائے جائے ہیں،اس کیے بہتر ہوگا کہ پہلے ہم اضیں کو مثال کے طور برے کر دیکھیں۔ یو مکہ سندسے کے قضا یا بدیبی طور پر اور لیفیندیت کے ساتھ معلوم کیے جاتے ہیں اس لیے ہیں پرجیتا ہوں کہ ہم یہ قضایا کہاں سے افذ کرنے ہیں اور ہما دی عفل کس بنیاد یہ اِس قسم کے وجوبی کلیات ترتیب دبنی ہی۔ مرف دو سی ذریعے ہو سکتے ہیں۔ نصور یا مشاہرہ ادر ان کی دو سی صورتلین بین ا بدری یا تجربی، دوسری مشق لینی تجربی تصورات با تجربی مشا ہے سے صرف الیے ہی ترکیبی قفها يا عاصل مو سكت بيس جو تجربي مون اور أن بس وته کلّبت اور وجرب بنیں یا یا جا سکتا جو مندسے کے نضایا کی خصوصیت ہو۔ اب ان قضا یا کے ماصل کینے کامرف

ایک بی دراید ده گیا اینی فالص تصفریا بدیسی مشابده، ظاہر ہو کم نصور مف سے نو ترکیبی ہنیں ملکہ صرف تعلیلی ففایا حاصل ہو سکتے ہیں، اسی تفقیقے کو لے بیعیے کہ دوخلوط مُستقِيم سن كوئى مكان نهين گيرا جا سكتا ييني كوئى شكل نبين بن سکنی اور اسے خطوط مستقیم کے نصور اور دوکے عدو کے تصویر سے افذ کرنے کی کوشش مجھے، یا اس تفیعے کو کہ تنبن خطوط مستقيم سے شکل بن سکتی ہی ۔خط اور عدد کے تصور سے افند کرکے د کھائیے - آب کی ساری کوشش کے کار نابت ہوگی اور آپ کو جبوراً مشاہدے سے مرولینی براگی، جس طرح کم ہندسے بیں ہمیننہ بی جاتی ہی لینی آپ مشاہدے كومعروض فرارديس كيداب سوال بربوكم يرمشابره بيى ہو یا تجربی - اگر بہ تجربی ہوتا تداس سے ایک کلی اور یقنی تفيية اغذ نبيس كيا جا سكتا تفاء اس ليك كر تجرب سه البيد تفایا حاصل ہیں ہوسکتے ۔ اس لیے آپ کو ما ننا پولے گا کہ آ ب کا معروض بدیبی مشاہدہ ہم اور اسی پر ہے تركيبي تفية كي بنيا و ركيس من - الرآب بين بديي مشاب كى قوست نه سونى اور يه داخلى تعبين متورت كى جندت س اس (خارجی) مشاہدے کی شرط لازم نہ ہوتا، اگر معروض (منتلًا مُثلث ) بغير موضوع كى نسبت كے بجلئے فرد كوكى شي ہوتا تو آپ کس طرح کہ سکتے سفے کہ جو صفات آپ کے داخلی تعینا ت کے مُطالق سُنلت کے تصورین ضروری میں، وہ غود مثلث ميں موج د بين - آب اپنے تين خطوط كے تصوير میں ایک نئے بھڑ رشکل کا اضافہ نہیں کر سکتے ہے ۔ اور به جرّت لا زمی طور برخد و معروض میں با یا جانا جا ہے تھا۔ کیونکہ اس متورت میں معروض آب کے علمے پہلے مرجود ہوتا امد اُس کا یا بند نه میدنا - بیس اگر مکان دادر اسی ملرح زمانه میں) معض آب کے مشاہدے کی صورت نہ ہوتا اجس میں دُه بديبي وأخلي تعيتاً ت موجدو بين جن محدمطابق اشيا آپ کے بیے معروضات فارجی نبتی ہیں اور عن کے بغیر بیمعرفا بجائے خود کھے نہیں ہیں ، نو آ ب خارجی اشیا کے منعلّن برہی طور یہ کوئی ترکیبی معلومات حاصل ہی نہیں کر سکتے ستے۔ اسِ بلے یہ بات صرف مکن یا اغلب نہیں بلکہ یفننی ہو کہ زمان و مکان کل د واغلی اور خارجی / تجربے کی شرط لاتیم کی خیبت سے صرف ہما رے مشاہدے کے داخلی تعبینات ہیں اور ان کے لیا طسے نمام معروضات محض مظاہر ہیں نہ کم انبیائے حقیقی۔ اسی لیے جہاں نک آن کی صورت کانعلّق ہو ہم بہت سی باتیں بدین طور پر کہ سکتے ہیں لیکن اس ٹی حقیقی کے متعلق ہو ان منطا ہر کی بنیا دہی آئیب حرف ہی

دہ، فارجی اور واخلی حس کی تصوریت لینی تمام حسّی معلومات کی مظہر بن کے اس نظر ہے کی تصدیق اس بات پر غور کر ہما رہے علم میں جتناج مشاہدے پر غور کر ہما رہے علم میں جتناج مشاہدے

کا بحد اس بین راحت و الم تجربی اصبال اور اراده داخل بنیں ہو اس میے کہ وہ علم بہیں کہا ما سکتا، اس میں سوا معامات دجم) تغیر متعامات د مرکت، ادر قدانین تغیر د فوک تُدَوّل ) کے اور کچد سیس - خور وہ شی جو کسی مقام پر موج دیج اور دو تبدیلی جو تغیر مقام کے علاوہ انتیابیں واقع موتی ا ہو، مشاہدے میں بنیں آسکتی۔ ظاہر ہو کہ صرف علاقوں کے کے معلوم کرنے سے تو وشوکا علم حاصل ہیں ہوتا ۔ ایس ہم یہ کم سکتے ہیں کو چونکہ فارجی خس کے ذریعے سے مرف علاقول ہی کا اور اک ہوتا ہی یہ اوراک صرف معروض اور موضوع کے علاقے پرمشنل ہو اوراس سی شوخیقی کی ماہیت ننا مل نہیں ہی ۔ بین حال دا خلی مشا ہے کا ہو، علاوہ اس کے کہ اس کا اصل ماقہ وہی فارجی حس کے ادراکات ہیں جہ ہارے ننس میں دیے جانے ہیں فرد زمات میں کے اندر یہ تصورات دیے ہدتے ہیں بوان کے تجربی شورسے بیلے مرجد د ہوتا ہی اور صوری تعین كى ينتب سے اس دي جانے كے عمل كى بنيا دير، قامي یے بعد و گرے ہونے ، مانھ ساتھ ہونے اور تغیر کے باوجود قائم رہنے کے علا فول ہی یہ منتقل ہی۔ وہ ادراک جوسر معرف کے تعددے پہلے موجد د ہواستا ہرہ اورجب و مرف علاقوں پرمشتل ہو، تو صور رہ مشاہرہ ہی ، جو نکہ اس مشاہم میں عرف آسی معروض کا ادراک ہوتا ہی جدنفس کے اندر

ويا جاتا ہو اس ليے وہ صرف ايك طرافية ہو مس سے كم نفس اینے ہی عمل سے بینی ادراک کو اپنے سامنے پیش کےنے سے خودہی منا ٹر ہونا ہو۔ بس وہ صورت کے لها ظرسے ایک واغلی حس ہی۔ جدا دراک حس کے درایع سے ہو وہ اس حد مک ہمیشہ مظہر ہوتا ہو - اس ب یا تو وا خلی حس کے وجو وسے انکار کرنا پرطے گا یا برماننا رہے گا کہ فود مدفوع جد داخلی حیں کا معروض ہی محف أبي مظهر ہي ۔ البتدأكر اس كا مشاہر ، حتى بنيں بككيفلي ہو نا تو و اینے آپ کو مظہر کی چینت سے نہ دیکھنا۔ ہما را تصویّہ وات معف شعرب نغس کک محدود ہی ۔ اگراہی کے ذریعے سے موضوع کو معروض کا حضوری علم عاصل ہو سکتا تدید وا غلی مشاہرہ عقلی یا مشاہرہ معتول کہلاتا۔ مگر انسان کوشعورے ذات سے سلیے داخلی ا دراک کی ضرورت ہو ا در یہ میں طریقے سے نفس کے اندر واقع ہو"ا ہی احضوری عِلْم بنیس ہوا بلکہ اس سے تمیز کینے کے لیے اُست میں کہنا چانہیے ۔ اگر ہما دی شعور ذات کی تقدید کیفیا ت نفس الم كمنا چا ہتى ہى تو ائس كے ليے خرورى ہوكہ دُه انتحالى طور بران کیفیات سے منا نر ہو۔ اس کے سوا مننا ہرہ ذات کا کوئی طریقتر ہنیں۔ مگر اس مٹنا ہدے کی صورت جر پہلے سے نفس میں موجو د ہی، جس کے مطابق کثرت معروضات نے نفس میں مکھایائی جاتی ہو، وہ زمانے کا ادراک ہو، اس میے کہ

ننس اینا مشابره اس طرح نهیس کرتا که است بلا واسطرحضدی عِلْم بعد بلكه اس طرح كيروه اندروني كيفيّات سي متا ترمونا او لینی شوختینی کی جنیت سے نہیں بلکہ مظہر کی جنیت سے: رس جب میں بر کہنا ہوں کر زمان و مکان میں فاری مفرو كا مشايده اور مشايدة ننس دونون كا ادراك إس طرح بوزيا ہو جس طرح وہ ہمارے حواس کو متاثر کرتے ہیں بینی مظہری چنیت سے، نو اس سے یہ مراد نہیں کیے یہ معرد فعات محفی موہم ہیں۔ اس کیے کو مظہر کی چندت سے تو معروضات بلکہ وہ صفات بھی جیم ان کی طرف شوب کرتے ہیں ،حتیقی سمجی جائیں گی ۔ البتہ چو کہ یہ صفات موضوع کے طریق مشابرہ اوراس کے اورمعروض کے نعلق برمنحصر ہیں اس کے ہم معروض کی جنیت مظهری اور جنیت حقیقی بین نمیز کرینی اس ہس بیرے اس قدل کے کہ زمان وسکان کی طرف میں جرمفان ان کے شرط وجود کی چنیت سے مسوب کرتا ہوں ، وم معروضات میں ہنیں بلکہ میرے طریق مشاہرہ میں پائی جاتی ہیں، یہ معنی بنیں کہ اجسام کا خارجی وجود یا میرے نفس كا دا فلي دجدد اجس كا مجة شود بونا برا من من ديم بح بينود بهارا قصور بوگا اگر بم مظهر كومونهوم مجديس داس كي دمداري

حتی مشاہدات کی تصورت سے اصول یہ عابد نہیں ہوتی بلکہ اس کا دھونے کئی مشاہدے کی ان صورتوں کی معروضی خفیقت کا دھونے کے۔ تو ناگزید طور برکال اشیا کا دھو و صف موہوم بین کروہ جائے گا اس لیے کہ جب انسان زبان و مکان کو ایسی صفات سبھے جو اپنے امکان کے لحاظے اشیائے حقیقی بیس پائی جا سکتی ہوں اور بھر آن مشکلات پر نظر ڈالے، جن بیس یائی جا سکتی ہوں اور بھر آن مشکلات پر نظر ڈالے، جن بیس وہ اس نظریے کی وجہ سے سبتلا ہو جا ناہی ، بعنی یہ کر آسے دو نا محدود اشیا فرض کرنی پرط تی ہیں جو نہ ترج ہر ہیں اور نہ کی اشیا جو ہر کی صفات لائنے ہیں مگر بھر بھی موجود ہیں بلکہ کل اشیا جو ہر کی صفات لائزم ہیں اور اگر تمام موجود ہیں بلکہ کل اشیا ہو ہو ایس بلکہ کل اس بات خارات اس نے اجسام کو عف موہو ما ن قالہ جا ہیں، تب بھی باتی رہیں گی ، تو وہ نیک دل برسطے کی اس بات پراعتراض نہیں کر سکتا کہ اس نے اجسام کو عف موہو ما ن قالہ بیرانی بات میں ایس بات اجسام کو عف موہو ما ن قالہ بیرانی بیرانی کہ اس نے اجسام کو عف موہو ما ن قالہ بیرانی بات کہ اس نے اجسام کو عف موہو ما ن قالہ بیرانی بیک کا س بات

دیا بلکہ تود ہما را وجود ہی جواس نظریے کے مطابق ایک دیجود لاشی لینی زمانے سے وابستہ کیا جاتا ہی خود آسی کی طرح موہم موکر رہ جائے گا ادر یہ ایسی مہمل بات ہی جو آج مک کسی نے نہیں کہی۔

دم، الليات بين ايك الي معردفن كانسور كيا ما تا بوجد نہ صرف ہمارے ساہے بلکہ اپنے لیے بھی حتی مشاہرے کا معریض ہنیں ہوتا اوراس کا خاص اپنام کیاجانا ہو کر آس کے مشاہدے سے زرمان و مکان کے تعینات دور کر دیے جا ہیں، مگر ہمیں اس کا کیا حق ہے جب ہم دو نوں کو اشائے حقیقی کی صورتیں فرار دے میکے ہول اور وہ میں ایسی صورتیں جد استباکی شرط وجود کی جنبت سے خدواشیا کے معدوم ہونے کے لوا بھی یا تی رستی ہیں، اس لیے کہ اگر زبان و مکان مطلق وجود کے تعینات ہیں تو فداکی سنی کے تعینات بھی موٹے جاہیں غرض ہم اُنجیں اشیاکی معروضی صورتیں فرار نہیں دے سکتے اور اس کے سواکوئی چائے، نہیں کہ اُنھیں اسپنے خارجی اور د اخلی طراق مشا بره کی موضوعی عنورنین مجیس ـ برطراق مشّا بره حِيتى اس وجرسے كهلانا بي كد وه بلا واسلم نہيں ہى. لعنی اس کے در لیے سے معروض خود بخود مشاہرہ بیں ہمیں آبا۔ د البیا مشاہرہ ہما رہے خیال ہیں ذات از لی کے سوا ادر کسی کاہنیں ہو

بھیہ صفرہ اسبق قائم کریں، تو یہ وہم یا ارتباس کہلاہے گا۔

سکتا) بلکہ معروض سے وجود کا پابند ہو بینی اسی طرح ممکن ہو کہ معروض موضوع کی قوت اوراک کو متاز کرے۔

بر خردری نہیں کر دیا تی و مکا فی طریق مشا ہرہ مبرف انسان ہی کی حِس کے لیے مخصوص ہو۔ ممکن ہو کر کل محدود اوراک کرنے والی ہستبال ایس معالمے بیں لازمی طور پرانسان سے مطابقت رکھتی ہوں داگر چہ ہم ایس سئلے کا کوئی فیصلہ بنییں کر سکتے ہا اس عومیّت کے یا وجود یہ طریق مشا ہرہ حیتی بنیں مرحیّت کے یا وجود یہ طریق مشا ہرہ حیتی مشا ہرہ عقلی نہیں ہی ۔ ایسا مشا ہرہ تو مندرجہ بالا دلاکل کی مشا ہرہ عقلی نہیں ہو۔ ایسا مشا ہرہ تو مندرجہ بالا دلاکل کی بنا پر صرف ہستی مطلق ہی کا ہو سکتا ہو، ایسی ہستی کا ہرگز نہیں ہو را بعنی اس کا وجود و دید ہو اور اپنے مشا ہرے کے اغتبا دست محدود میں صرف اس کا وجود و سے ہوئے معروضا ن کی نسبت سے معروضا ن کی نسبت سے میں صرف تو فیص کی جندیت رکھتی ہو نہ کہ استدلال کی ۔

### قبل تجربی صبیآت کا خاتمه

یہ بہلاج کو آن اجزا میں سے جو قبل تجربی فلنے کے اس عام مسئلے کو حل کرنے سکے لیے مطلوب ہیں ، کم بدیبی تزکیبی فضا یا کیوں کر ممکن ہیں ؟ یہ بڑن بدیبی منت بدے لینی زیان و مکان پر شنل ہی ا در جب ہم بدیبی ترکیبی تصدیفات

بیں دید ہوئے تھور کے دائرے سے آگے بڑھنا چاہتے
ہیں ۔ تو ہی وہ چیز ہی جو تھور میں نہیں بلکہ اس کے متابلے
کے مشا بدے بیں پائی جاتی ہی ادر اس تصور کے ساتھ کی ا طور پہ جوڑی جاسکتی ہی ۔ اسی وجہ سے یہ تصدیقات محسوس اشیا تک محدود ہیں ادر صرف آتھیں معرد ضان کے لیے اشیا تک محدود ہیں ادر صرف آتھیں معرد ضان کے لیے جرتج ہے ہیں آکے ہیں ، استنا در کھتی ہیں ہ

قبل تجربي متياديا

رحمته دوم ) قبل تبری منطق هجهمیت

۱۱) عام منطق کیا ہو ؟

ہما رے نفس میں علم کے دو بنیا دی ما قذ ہیں۔ ایک تو اور اکا ت قبول کرنے کی تو ت د انفعا بیت تاثیر ، دوسرے ان کے ذریعے سے معروض کا علم حاصل کرنے کی قو ت د فاعلیت تصور ، اقل الذکر ذریعے سے معروض ہما دے سامنے پیش کیا جاتا ہی۔ آخر الذکر کے ذریعے سے معروض ہما دراک کی نسبت کیا جاتا ہی۔ آخر الذکر کے ذریعے سے دو اس اور اک کی نسبت سے دموض نفس کے ایک تیتن کی جینیت سے ، تفور کیا جاتا ہی ۔ بخوض ہما دا علم مشا ہدے اور تفور بیشنل ہو تا ہی جہانے من نو تفود لنیر اپنے جو لئے کے مشا ہدے کے اور نم مشا ہدہ لنیر تفود لنیر اپنے جو لئے کم مشا ہدے کے اور نم مشا ہدہ این ہی جہانے ہی نا تو فا لفل ہو تے ہیں با نم تو تو ہی اس وقت کہلا نے ہیں جب ان ہیں جی اور ان میں حتی اور اگر بی اور فا مو و ہونا فروی کا واقعاً موجود ہونا فروی کا واقعاً موجود ہونا فروی کی اور فا میں شامل ہو دجیس کے لیے معروض کا دافعاً موجود ہونا فروی کی اور فا میں وقت جب ادر اک حس سے مخلوط نہ ہو۔

ستی ادراک کو ہم مسوسات سے علم کا مادہ کہ سکتے ہیں۔
ایس سے فالص مشا برے بیں صرف وہ متورت ہوتی ہی
جیس کے مطابق کوئی فاص معروض مشا بدہ کیا جاتا ہی اور
فالیس تعتور ہیں صرف وہ صورت جیس کے مطابق ہرمعرو خیال کیا جاتا ہی ۔ صرف فالص مشاہدات یا تعتورات ہی
جیال کیا جاتا ہی ۔ صرف فالص مشاہدات یا تعتورات بنی طور پر جمکن ہیں ۔ تجربی تعدرات ومشاہدات بغیر تجربے
یہ می طور پر جمکن ہیں ۔ تجربی تعدرات ومشاہدات بغیر تجربے
سے وجود ہیں نہیں آ سکتے۔
سے وجود ہیں نہیں آ سکتے۔
سے وجود ہیں نہیں آ سکتے۔

نبول کرتی ہو، اُس کے نافر کی بنا پرحس کتے ہیں اور وہ قرت ہو فرق کی بنا پرحس کتے ہیں اور وہ قرت ہو فرق ہو۔ یہ ہما دی فطرت ہیں داخل ہو کہ ہما را مشاہدہ ہمیشہ میں ہوتا ہی ۔ مشاہدہ نام ہی ہو اِس طریقے کا جس سے کم مصروضات سے مشافرہ ہوتے ہیں ۔ اِس کے مقلبے ہیں وہ قرت جس سے کہ قرت جس سے کہ محروض کا تصور کیا جا اُس کے مقلبے ہیں وہ قرت جس سے کہ حرتی مشاہدے سے معروض کا تصور کیا جا تا ہم ہو۔ ان دونوں ہیں سے کسی کو ایک دونیرے پرتشجیع ہمیں ، ابغیر جس کے کوئی معروض ہما رہے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا اور بغیر فیم کے اُس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ۔ تصورات بین سکتا اور بغیر فیم کے اُس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ۔ تصورات بغیر مشا برے کے دیا ہا تا دارہ بین نہیں ہیا دہ بین مشا برے کے دیا ہا تا دان بغیر نصوراً ت کے مشا برے کے دیا ہا تنا دینی مشا برے کے در بی میں میں منا برے مشا برات کو معنوس بنا نا دلینی مشا برے کے ذریعے سے معروض سے مطا بقت دینا ہا تا الدینی مشا برات کو معنول بنا نا دلینی

تصورات کے تحت میں لانا) یہ تو تیں ایک دوسرے کاکام ہنیں کرسکیں ، نہ فہم کسی چیز کا مشا ہدہ کر سکتا ہو نہ حواس کسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں - صرف ان دونوں کے اتحادی سے علم وجود بیں آ سکتا ہی - مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کم ہم ان کے فراکش کو خلط ملط کر دیں، بلکہ یہ ضروری ہو کی أُ خُين احتياط كے سائت ايك دوسرے سے الگ كيا جائے۔ اس بیے ہم حس کے عام اصواد س کے علم بینی حیات اور فہم کے عام اصواوں کے علم بینی منطق میں تفریق کرتے ہیں۔ منطق پر مبی دو پېلوست نظر دا لی جا سکتی ہو۔ يا لو ده فہم کے عام استعال سے بحث کرتی ہی یا اس کے فاعل ستعال سے۔ اول الذكر خيال كے وجد بى اصول پر شمل ہوجن پر فہم کا استعال موقوف ہی اور آسے صرف اس استعال سے سروکار ہی، اس سے بحث ہنیں کہ اس کا معروض کیا ہی - آخرالذكر بعنی فہم کے خاص استعال کی منطق ان اصولوں بیشتل ہوجن کے مطابق کسی فاص قسم کے معروضات کا میر طور برخیال کیا جاتا ہو۔ اقدل الذكر كوسم " مبادى منطق" اور آخر الذكر كوسي مخصوص علم كا وستوداء كينه بين -

به دستنورمنطقی اکثر مدارس فلسفه بین تمهید کے طور پر علام مخصوصه سے پہلے برط صابا جاتا ہی حالا کم عقل انسانی کی نشو و نما کے لحاظے یہ اُس دفت تدون ہوتا ہی جب علوم کی تدوین ہو چکی ہو اور اُن کی محیل و تہذیب کا صرف آخری

درجہ یا تی رہ گیا ہو۔ اس لیے کہ انسان ان تواعد کوجن کے مطابق معروضات ایک با فاعدہ علم کی شکل اختیار کرتے ہیں اسی وقت ترتیب دے سکتا ہو جب دہ پہلے سے ان معرفا کے منعلق گہری وا فنیت رکھتا ہو۔

عام منطق بمي دو طرح كي بهوني بو- فانص منطق اورعملي منطق . اول الذكريس مم تطع فطركسية إب أن تمام تجريي تبنیات سے ،جن کے مانخت فہم کا استعال کیا جاتا ہو شلاُ واس كا اثر، تغيّل كاعل، عا دات ورّح أنات وغيره كي قدّت اليني إن سب چیزوں سے جن سے تعقباً ت پیدا ہوتے ہیں بلکہ کل اسباب سے جن سے ہمیں صبحے یا غلط معلومات حاصل ہوتی ہی کیونکہ ان سے نہم کو صرف آیتے استعمال کی مخصوص متوزنوں یں تعلّن ہوتا ہی جنیب جائے کے لیے تجربے کی ضرورت ہی۔ غرض خالص عام منطق کو صرف بدہی اصُولوں سے تعلّق ہم اور یہ فہم کا ایک ضا لطہ ہی مگر صرف اس کے صوری استعال کی صر نک بلا لحاظ اس کے کہ اِس کا معروض کیا ہو۔ البّنه عام منطق کی علی نسیم اُن فوا عدسے بحث کرنی ہی ،جن کی رُوسے فہم کا استعمال داخلی تجربی تعینات کے مانخن، جربم نفسیات سنے معلوم کرنے ہیں ، کیا جاتا ہی ۔ گو اس بیں تنجر فی عنا صرموج د ہمیں میر ہمی و اس لحا السے عام منطق ہو کہ اس کے ترنظر فهم كا عام المنتمال بلا تفريق معروضات بوتا بهو اس ي وَهُ نَهُ تُوهِمُ كَا عَامَ صَا لِطَهِ ہِي اور نہ علوم مخصوصہ كا دستور ہي-

بلکہ صرف فہم کے معمد لی استعال کی اصلاح و تہذیب کا ایک ذریعہ ہی۔

اس کے عام منطق کے فالص نظری حصے کو اس کے عملی حصے سے باکل اگل دکھنا چاہیے۔ اصل بیں علم کی جنیت مون بہلا ہی حصیہ دکھنا ہو اگر جہ وہ مختصر اور خشک ہو جسیا کہ قوت فہم کے ایک بنیا دی علم کی با قاعدہ بحث کو ہو نا چاہیے۔ بیس اس میں منطقیوں کو ہمیشہ دو اصول پیش نظر دکھنا ضروری ہی اس منطق کے وہ قوت فہم کے علم کے مادے اور اختلاف معروضات سے قطع نظر کرتی ہی اور صرف خیال اور اختلاف معروضات سے قطع نظر کرتی ہی اور صرف خیال کے صودی قواعدسے سروکا ر رکھتی ہی۔

(۱) برجنتیت فالص منطق کے وہ بجربی عناصرے پاک ہو۔ اور نفیات سے کوئی مدو ہنیں لینی رجیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ رکھا ہی ضابطہ فہم میں نفیات کو مطلق دخل بنیں۔ یہ ایک تدلل نظریہ ہی اور اس کا ہرجند کا بل طور پر بدیبی ہی۔

ر بہ فلان علی منطق کے اس عام مفہوم کے کہ وہ جند مشقوں کا مجموعہ ہی جن کے فواعد عام منطق میں بنائے گئے ہیں) میں علی منطق ان فواعد کو کہنا ہوں جن کے مطابق وی میں فرہ موضوع قوت فہم کا وجوبی مقرون استعال کیا جاتا ہو، بعنی وہ موضوع کے عارضی تعینا ت کے مطابق کام میں لائی جاتی ہی جو اس استعال میں اور جنمیں ہم اس استعال میں اور جنمیں ہم

صرف تربید ہی سے معلوم کر سکتے ہیں ، اس میں توجیبہ کے ضلل اور تسلسل ، غلطیوں کے مبداد ، شک وشہرا ور بقتن وغیرہ کی کینیات سے بجث کی جاتی ہی ۔ خالیوں عام منطق کو اِس سے وہی نسبت ہی جو نظریۂ ا فلاقی کو ، جس میں صرف عام اراوہ فتا ر کے وجوبی افلاتی تو انین ہوتے ہیں ، علی افلاقیات سے ہی ۔ علی علم افلاق میں ، ندکورہ بالا تو انین پر اصابات ، فواہنات اور جذیا ت کی مزاحمتوں کے لحاظ سے فور کیا جو انسانوں کو کم و بیش پیش آتی ہیں اور فرہ کیمی جاتا ہی جو انسانوں کو کم و بیش پیش آتی ہیں اور فرہ کیمی منطق کی طرح تجربی اور نشیاتی عنا صرکا عنا دے ہی۔ منطق کی طرح تجربی اور نشیاتی عنا صرکا عنا دے ہی۔

## قبل نجر بي منطق كيا بح؟

جسیا کم ہم کم بچکے ہیں عام منطق علم کے مشمول سے البنی اس کی اور معروض کی نسبت سے ، تطح کظر کر سکے اسرف معلوما کے باہمی تعلق کی منطقی صورت بعنی خیال کی عام صورت سے بوث کرتی ہی ۔ مگری بکہ مشا ہرات کی ورنسمیں ہیں ایک فالص دو سری تجربی (جسیا کہ تجربی حسیا ت بیں بیان کیا جا بی ہی اس بیان کیا جا بی ہی اس بیان کیا جا بی اس بی معروضات کے تصور میں بھی قالص اور تجربی کافرق اس بیا جا جا جی جس بی بیا یا جانا چا ہیں ۔ چنا نجد ایک منطق البی ہونا چا ہی جس بی معلومات کے مشمول سے قطع نظر ندی عالی اس اس ایک اس ۔ لیہ کیم معلومات کے مشمول سے قطع نظر ندی عالی اس اس ایک اس ۔ لیہ کیم

مرة منطق جو معروض کے خالص تصورکے تو اعدیرمشمل ہو اپنے دائرے سے اِن مرب معلومات کو خارج کر دہتی ہو جن کا مشمول تجربی ہو۔ بہ نئی منطق ہمارے علم معروضات کے ما فند سے بھی اس مد تک بحث کرے گی جہاں کے کم وه خدد معروضا شن کی طرف شهدی مذکرا جاست، درا ب حالبکہ عام منطق کو علم کے ما خدست سروکا رہیں بلکہ وء نه ادراکات کد، خواه ان کی اصل بدیبی آبو یا تجربی، صرف آن توابین کے لحاظ سے دیکھنی ہوجن کے مطابق عقل اپنے عمل خیال کے دریعے اُن میں باہمی تعلّق قائم کرتی ہم بعنی اس کو صرف اس سے غرض ہی کہ آئیس صورت عقلی ہیں لے آئے، اس سے بحث ہنیں کہ ان کا ماخذ کیا ہو۔ بها ل بین ایک ضروری بات کنتا بهول جو اس کتاب کے تمام آئندہ میا دیت کے لیے اہمیت رکھنی ہو اورمیں كا يرط هنه والدن كربرابر لها ظ ركمنا فالهيد، دُه بري كم سب بدیسی معلومات بنیس ملکرمرف و بی معلومات جو بنیس یہ تباتے ہیں کو کس طرح جند خاص ادراکا ب (تصورات یا مشا ہدات ) صرف بدیبی طور پر ممکن ہیں یا استعال کیے جانبے ہیں ، قبل تخربی العنی معلومات کے بدیسی امکان مااستعال سے تعلق رکھنے والے) کہلانے ہیں۔ اس لیے نہ تو مکان اور نه أس كاكوى برببي سندسي تعبّن قبل تجربي ادراك بود بلکہ صرف اس بات کا علم کے یہ ادراکات تجربے سے افوذ ہنیں ہیں اور بد ہی طورت معروضات تجربہ پر عاید کیے ماسکتے ہیں ، قبل تجربی کہلائے گا۔ اسی طرح معروضات کے کلی تصوّد کے ساتھ مکان کی نسبت قبل تجربی قبل نیری ہی لیکن اگریہ نسبت صرف حتی معروضات میک محدود ہو تو اُسے تجربی کہیں گے۔ پس قبل تجربی اور تجربی کا فرق حرف ما خذعلم کی تنقید سے تعلق دکھتا ہی نہ کہ اُس علاقے سے جدعلم اور معروض علم ہیں ہوتا ہی۔

ہم اِس تو تع ہیں، کہ شاید لبعض الیے تصوراً ت پائے اسکیں، اسکیں جو بدئی طورسے معروفات بر عاید کیے جا سکیں، حتی مشاہرات کی جنیت ہے ہیں، بلکہ فالص قوت خیال کے اعمال کی جنیت سے ، لبنی ہوں تو وہ تصورات مگر حس یا تجربے سے ماخوذ نہ ہوں، عقل محض ببنی فالم اپنے دہن فہم اور فوت حکم کے معلومات کے ایک علم کا فاکہ اپنے دہن میں بنی منافل تصور کیا جا تا ہی ۔ یہ علم جو فالص عقلی معلومات کا بدیمی صورود اور معروفی استناد کا تعین کرتا ہو، قبل تحربی منطق معلومات کا بدیمی کملائے گا اس لیے کہ اُسے صرف نعقل کے قوائین سے تعلق کملائے گا اس لیے کہ اُسے صرف نعقل کے قوائین سے تعلق کے بر بدیمی طور اور وہ بھی صرف اُسی حد تک جہاں تک کہ معروضات ہو بیر بدیمی طور کرتی ہو۔ یہ فلاف عام منطق کے جو بی معلومات اور بدیمی لینی خالص عقلی معلومات پر بلا بخر بی معلومات اور بدیمی لینی خالص عقلی معلومات پر بلا بخر بی معلومات اور بدیمی لینی خالص عقلی معلومات پر بلا نفر ابن غور کرتی ہی۔

10

عام منطق كي تقييم علم تحليل (انالطيقا) اورعلم كلام ميس ایک برانا اورمشهور سوال ہو جو لوگ اپنے خیال میں منطقو کو تنگ کرنے کے بیے کیا کرتے ہے کو یا تو وہ شش و پنج میں بیٹا کہ رہ جائیس یا اس کا اعتزاٹ کریں کیے فتو کچھ نہیں عاشتے اور ان کا فن فض بے کا رہی ، ور سوال یہ ہے کہ حق " کسے کتے ہیں ؟ یہاں حق کی یہ مجبل تعریف کیر وہ علم اور اس کے معروض کی مُطابقت کا نام ہی، پہلے سے تسلیم کر لی گئی ہی۔ پرچتنا یہ ہو کر ہرعلم کے خی ہونے کا عام اور نقبنی معیار کیا ہی انسان کی ایک عقل مندی کی ایک بشری اور ضروری علامت یہ ہو کہ ور مانتا ہو کہ اسے معقوبیت کے ساتھ کیا سوال کرنا چاہیے، اس بلے کہ اگر موال خروبے شکاہو، اور اس کا جراب د بنا ففول ہو تو نہ صرف <u>پو بھنے</u> والے کے <u>لبط</u>عتِ نثرم*ہ*ی بلکہ اس سے کبھی کبھی بر نقصان بھی ہونا ہو کے غیر متاط جراب دینے والا دصوكے میں آكربے مسكے جراب دينے لگنا ہى اور (بر نول قدما کے) ایسا معلوم ہوتا ہو کو ایک شخص کمرے کا ودوھ دد سنا چا سنا ہو اور دوسرے نے پنیج جبلنی لگا رکھی ہو۔ اگرین اعلم اور اس کے معروض کی مطابقت کا نام او تو اس کے ذریعے سے اس معروض اور دو سرے معروضات میں تمیز ہونی ضروری ہو۔ اس کئے کر جو علم اس معروض سے جس

کی طرف و منسوب کیا جائے مطابقت نہیں رکھتا، و و اس باطل ہو خواہ اس بیں اور دو سرے معروضات بیں مطابقت بائی جاتی ہو۔ خی کا عام معیار تو و ہ کہلائے گا جوتام معلما کے لیے بلا تفریق معروضات مستند ہو۔ مگر ظاہر ہو کہ اس بی معلومات کے لیے بلا تفریق معروضات مستند ہو۔ مگر ظاہر ہو کہ اس بی معلومات کے مشمول سے ربینی ان کے اور معروضات کے علاقے سے ) قطع نظر کرنی پڑے گی ا حالانکہ خی کو اسی شمول سے سروکا رہو ہیں یہ ایک بے تکا اور مہمل سوال ہو کہ مشمول علم کی حقیت کی عام علامت کیا ہو لینی خی کی کوئی مشمول علم کی حقیت کی عام علامت کیا ہو لینی خی کی کوئی مشمول علم کی حقیت کی ما دہ کہا ہو اس سے ہمیں یوں کہنا چاہیے مشمول علم کی حقیت کی با ما دہ کہا ہو اس سے ہمیں یوں کہنا چاہیے مشمول علم کی حقیت کی بہ لحاظ مادہ کوئی عام علامت پڑھی ہی بی میں جا سکتی، اس سے کہ خود اس سوال میں تنا فض موجود ہی ہے۔

اب دہا علم بہ لحاظ صودت دشمول سے کیسر فلے نظر لیے ) تو یہ علم بر ہر کہ جو منطق عقل کے عام اور وجہ بی نوائین پر شقل ہی دہ اینیس قدا نین کو خی کا معبار قرار دبتی ہو۔ و علم ان کے منافی ہو وہ باطل ہو اس بیے کو اس بی اس میام ذائین عقل کے اندر نا نیس عقل کی اندر نا نیس عقل کی اندر نا نا نفس وا نع ہوتا ہو لیکن یہ معبار صرف حق کی لیمی عام مل خیال کی صود ت سے تعلق دکمتا ہو اور اس حد تک مل خیال کی صود ت سے تعلق دکمتا ہو اور اس حد تک لیکن کے ایک میں میار کو کوئی کا میں ہو سکتا ہو کہ کوئی

علم منطقی صورت کے با نکل مطابق ہو بینی آس بیں اندردنی تناقض نہ یا یا جائے مگر اس کے با وجود معروض سے مطابقت نر رکھتا ہو۔ پس حق کا منطقی معیار بینی علم کا عقل مرفہم کے عام نوانین کے مطابق ہونائے شک حقیقات کی لائد ادرمنفی شرط ہو مگراس سے آگے منطق بنیں بط مسکنی اور آس فلطی کو جو علم کی صورت سے بنیں بلکہ اس کے مشمول سے تحلق د کھتی ہو، کسی معبار بر جا پنج کر دریافت بنیں کرسکتی۔ عام منطق عقل وقہم کے صوری علی کو اس کے عنا صر یں تعلیل کرکے اِن عناصر کو ہمارے عِلم کی منطقی تعدیق كے بنيادى احمدل قرار ديني ہو- اس ليے ہم منطق كے اس مصفے کو انا لوطیقا یا علم نحلیل کہ سکتے ہیں ۔ بیٹم سے کم حق کا منفى معبار ضرور ہو۔ اس ليے كم ہم سب سے پہلے اپنى كل معلومات کو اِن اصولوں کے مطابق جانچے ارر پر کھتے ہیں اور اس کے بعد آنیب مشمول کے لحاظ سے و مکھتے ہیں کہ آیا دره بر ا متبار معروض مثبیت حنیتت بھی رکھتے ہیں با ہنیں، معرج کہ مفض صورت علم خواہ والمنطق کے قوانین سے پوری پوری مطابقت رکمتی ہو، علم کی ما ڈی (معروضی) خشفت ثابت کرنے کے لیے بہتت ناکا فی ہی اس لیے کوئی شخص یہ جُسارت ہنیں کرسکتا کہ مرف منطق کے ذریعے سے معروضات کے منعلق کوئی تعدیق یا دعوے کرے۔ ارس کے میں ضروری ہو کر سیلے وہ منطق کے وائرے سے باہر

اِن معروضات سے میجے واقفیّت حاصل کرے اور سیر اس وا فنیت کومنطقی فرا نین سے مطابق ایک مرم بوط کل کی شکل ہیں لانے کی کوشش کرے بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ آسے صرف اون فدانین کے معبار پر جائے کر دیکھ لے۔ مگر اس فن بیں ، جو بظا ہر ہما رہے مل معلو مات کو خواہ ہم إن بين مشمول کے لیا قلسے یا اکل کورے ہوں؛ عقلی صورت بیں نے اسماہو، کچر الیسی دلفریبی ہو کہ ہم اس عام منطق کوج مرف نصدیق کا ایک ضابطہ ہو، ایک ابیے دستورکے طور پر استعال کرنے كلتے ہیں ، جس كے دريعے سے معروضى قضا يا حبيقت بيں يا کم سے کم دکھا وے کے لیے فائم کیے جا سکتے ہیں۔ سے پوچھے تو یہ عام منطق کا ناجا رُز استعال ہو۔ بہر عال عام منطق اس فرضی دستور کی جینبت سے علم کلام کہلاتی ہو۔ اگرچہ تدیکا نے علم یا فن کے اس نالم کو بگرت سے متلف معنی میں استعال کیا ہے کیکن آس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہو کہ علم کلام ان کے یہاں موہو ات کی منطق کو کہتے حظے - یہ سُوفسطا بُہول کا فن نفا کے وہ اپنے جُہل کو بلکہ ان مغالطوں کو جو وا قصداً پہدا کرنے سے ، حل کا ربگ دے د یا کرتے سے اور ائس صحت و ضبط کی، جو منطق جا ہتی ہو، نقل کرکے اس کے فن استدلال رطوبیقا) سے اپنے ب بنیاد و عووُں کی ناویل کرنے سفے بیانچہ یہ ویک قابلِ و تُوق ادر مفيد تبنيه مي كم عام منطق جب كبي ايك دستورکی جینت سے دیجی جائے تو وہ محض مو ہو مات کی منطق بینی علم کلام ہو۔ اس لیے کو وہ ہمیں علم کے مشمول کے متعلق کی بنیل بتاتی ملکہ صرف علم اور معروض علم کی مطابقت کی صوری شرایط بیان کرتی ہو اور بھر تطف بیہ کو یہ شرایط معروض کے لیاظ سے بالکل لیے کا رہیں۔ بیس حب ہم اس سے دستورکا کا م لینا چاہتے ہیں تاکہ کم سے کم صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے ساتھ کہ دیا اورجب جی چالا اس کی تر دید کر دی۔ صوت کے ساتھ کہ دیا اورجب جی چالا اس کی تر دید کر دی۔ اس طرح کا استدلال فلنے کے نتایان شان ہنیں ہی۔ اسی سے بعض لوگوں نے علم کلام کا مفہوم مشکلات موہوبات اسی معنی میں لیتے ہیں۔ اسی معنی میں لیتے ہیں۔ اسی معنی میں لیتے ہیں۔

قبل تجربي منطق كي تقسيم

قبل تجربی علم تحلیل (انالوطیقا) اور علم کلام میں قبل تجربی منطق میں ہم تو تت نہم کی تجربیہ کرتے ہیں (اسی طرح جیے قبل تجربی حسیات میں بیس کی) اور اپنے علم کے اس حقیق کو جی کا عناصر صرف نوت مہم ہی اور حقول سے نایاں کرے دکھاتے ہیں۔ مگر اس فالص علم سے برتنے کی نایاں کرے دکھاتے ہیں۔ مگر اس فالص علم سے برتنے کی

یہ ناگز رشرط ہو کہ ہارے مشاہدے بین معروضات وسیے ہوئے ہول، جن پریہ علم استعال کیا جاسکے کیونکہ بغیر مشاہدے کے ہمادا ساداعلم معروضات سے خالی اور اس كيے كي نبيا د ہوگا . ليس قبل بقر بي منطق كا وره حيصة جس میں خالف عقلی معلومات کے عناصر آبینی دُد ا صول بیان کیے جانے ہیں جن کے بغیر کوئی معروض تصور ہیں کیا جاسکا. تنبل بتربی فلم تحلیل کهلاتا ہو اور اسی کو منطق حق ہی کہتے ہیں اس سبلے کہ جو علم اس کے مطابق نہ ہو، اس کا کوئی مشمول بنیس رہے گا، وہ کسی معروض پر عائد نہ کیا جا سکے گا اور ایس ملیے رحققت سے خالی ہو گا۔ مگر یہ بات ہما رے لیے بست بوی کشش اور ترغیب رکمتی بو که صرف اِن عقلی معلومات اور اصول سے کام نے کر تجربے کے واکرے سے آگ برا مد جائیں ، حالا ککہ گربے کے سوا اور کسی ذریجے سے ہمیں وہ مادہ ربعنی معروض ہاند بنیں آسکتا جس یہ یہ تصورات انتعال کیے جا سکیس۔ اس کیے ہاری عقل اس خطرے میں پط جاتی ہو کم عقل محض کے صوری اصول کا مادی استنعال کیے اور بلا تفریق این معروضات پر سبی عم لگکے جہمیں دیے ہدئے ہنیں ہیں، بلکہ شاید ان کا دیا جانا لیی طرح ممکن ہی ہنیں ہو۔ اصل میں قبل تجربی منطق عقل مے تجربی استعال کا ایک ضا بطہ ہو اور یہ ایس کا 'ناجا کر مصرف ہی کو ہم آسے عام اور غیر محدود استعمال کا وستور بنا دیں اور صرف عقل فحض کی مدد سے ترکیبی طور پر عام اشیا کے متعلق نصدیق، دعولے اور فیصلہ کرنے کی جسّارت کیں، عقل محض کا یہ استعال متعلقا نہ استعال ہو۔ اس یلے قبل بجر بی منطق کا دو سرا حِقہ متنگلا نہ موہومات کی تنقید ہو، بجر بی منطق کا دو سرا حِقہ متنگلا نہ موہومات کی تنقید ہو بی بیس بوجس علی کلام کو ان بنیں ہوجس علی ملام کو ان بنیں ہوجس عقل وہم کے فوق طبیعی استعال کی تنقید ہو تاکہ اس کے بی دعولے عقل وہم کے فوق طبیعی استعال کی تنقید ہو تاکہ اس کے بی دعولے فوق طبیعی استعال کی تنقید ہو تاکہ اس کے بی دعولے فوق طبیعی استعال کی تنقید ہو تاکہ اس کے بی دعولے فوق طبیعی استعال کی تنقید کر ایس کے بی دعولے فوق طبیعی مستعال ہو، گھٹا کر بس یہں کہ راہ موسلا کو ایس کے ایکا داور مدود کر دے کہ داء عقل محض کی تنقید کرکے اسے موفعال می مفاطوں سے محفوظ کو محفل کی تنقید کرکے اسے موفعال ما نظوں سے محفوظ کو دکھا ہو۔

# قبل تجربى منطق كاببهلا دفنز

قبل تجربی علم کیل به تعلیل ہارے کل برین علم کو خانص عقلی علم کے عناصر

یں تقیم کر دیتی ہی ۔ اس بی ولیل کی بائیں فاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۱) یہ تصورات فاص ہوں نہ کہ تجربی داران کا تعلق مشاہرے اور حیں ہے نہ ہد بلکہ توٹ خیال اور قوت فہم

سے دس و و جاید تصورات ہوں اور مشق اور مرکب تصورا سے احتیاط کے ساتھ الگ کرلئے جائیں۔ دہمی ان کما 'نقشہ محمل ہو اور وہ خالص توتتِ فہم کے بورے وارُے بر مادی ہول مگر علم کی بینکمیل محض اس تخینے کی بنا پر جو ننجر الے کی مروسے ایک مجمومہ تصورات کو اکٹھا کے تیا رکر لیا گیا ہو واُوق سے ساتھ اسلیم بہیں کی جا سکتی ۔ یہ صرف اسی صورت سے ممکن ہو کو کمل اید ہی فہی معلومات کا ایک ذہنی فاکر نبایا جائے اور اُن نفور اُن کی ، جن بر وہ مشمل ہیں ، ایک خاص طریقے سے تقسیم کی جائے بعنی اُن کا ایک نظام مرانب کرایا جائے ۔ خانص تو تن فہم نہ صرف کل نجربی عنا صرف بلکہ کا حِسّی عناصر ہے بھی اُگا ہو ۔ وہ ایک مشتقل اور کا فی بالذات ومدت ہی، جس بیں فارج سے کوئی افنافہ نہیں کیا جاسکنا اس بلے اُس کے علم کا جا مع تصور ایک البا نظام ہوگا، جس کا ہم ایک فرہنی خاکے کے تخت بیں احاطر ادر تعبین كرسكيس أوراس كى تحيل اور ربط باسمى كو ان معلومات كى صّحت والمثبّبت کا معبار قرار دئے سکیں جراس کے اندر كمتب جائيس ـ تيل پخربي منطق كابير ونتر دوكتابو بريشتل ہی کہاں کتاب میں فہم محض کے نصورات اور دوسری میں أس سنے بنیادی فضایا بیان کے سکتے ہیں۔ قبل تبری علم تحلیل می بیکی کتاب دون میسی دون

تعلیل تصورات سے بہری مراد وہ عام طریقہ نہیں ہوجہ فلسفیا نہ مباحث ہیں برتا جاتا ہو کہ جو تصورات سلف آئیں ان کا مشمول کے کیا طسے تجدیہ کرکے آن ہیں دضاحت پیدا کہ وی جائے بلکہ ببرے پیش نظر وہ کام ہوجیں کی اب کک کسی نے کونش نہیں کی البینی خود توت نہم کا تجزیہ کرکے بدیبی تصورات کے امکان کی تعین کرتا ، بعنی انمیں خود نہم میں جو ان کا مبدار ہو تلاش کرنا اور ان کے خالص اور عام استعال کی تعلیل کرنا اور ان کے خالص اور عام استعال کی تعلیل کرنا اور ان کے خالص اور عام کا مجریہ بو یہ ہو گئہ ہو گئہ میں نصورات کی خطفی اصل کرنے ہو ہونے ہیں نصورات کی خطفی اسلام بی ہو ، باتی جو کھے ہو گئہ عام فلنے ہیں نصورات کی خطبی نہم انسانی ہیں کوئی ہو تو ہوتے ہیں ، بیا ن تک کوئی تجریب نہم ہی کے نظم شکل ہیں بیش کریں گئے۔ ذریعے سے آئیس بیش کریں گئے۔ ذریعے سے آئیس بیش کریں گئے۔ ذریعے سے آئیس بیش کریں گئے۔

#### تخلیل تصورات کا بہلا باب وی نی نیم کے خالص تصورات کا سُراغ

' قبل نجر بی فلفے کو بہ آسانی ہو اور اس کا یہ فرض ہی ہو کیر اپنے تصورات کو ایک مفردہ اصول کے مطابات لاش کرے ، یہ تصورات فرت نہم سے جو ایک وحدت کا مل ہی ، خالص ادر غیر محلولہ حالت ہیں شکلتے ہیں۔ لیس انھیں لازمی کھور پر کسی وہنی فاکے کے تحت ہیں مربدط ہونا چاہیے ۔ اِن کی اِس ربط سے ہمیں وَ، اُصَول اِ نَفْر آ تا ہی جس سے مطابق توتیہ ہم تصور آن کی جیج ترتیب اور آن کی شخل تعداد کا تعیش جہی طور یہ ہوسکتا ہی۔

### کل فالص فہمی تصورات کا قبل تجرفی کڑے پہلی نص

قرت فہم کا عام منطقی استعالی
ہم نے اور قرت فہم کی معض منعی تعریف کی متی کہ وہ ایک غیر حتی قوت ادراک ہو۔ ظاہر ہو کہ حس کے واصلے کے بغیر ہم کوئی مشاہرہ نہیں کر سکتے ، ایس فہم قوت مشاہدہ کا نام نہیں کر بھی مشاہدہ کا نام نہیں کر بھی ماصل کرنے کا صرف ایک ہی ہم کوئی مشاہدات کے علاوہ علم حاصل کرنے کا صرف ایک ہی علم طریقہ اور ہو بینی تعدد۔ بینا نجہ ہم فہم ایک مشاہدات میں ہوئی کی علم حضوری منبی ہی ہو۔ مل مشاہدات میں ہو فعل دیا نہیں، بلکہ علم استدلالی یا منطقی ہو۔ مکل مشاہدات میں ہو۔ فعل دیا میں اور تصورات نعول پر فعل دیا میں اور تصورات فعل پر فعل دیا میں اور تصورات نعول پر فعل دیا میں میں اور تصورات فعل پر فعل دیا میں اور تصورات فعل پر فعل دیا میں میں کوئی نے تعدد میں کہ فیل کر اور ایک کے تعدد میں گھر ایک مشاہدات کی انعالیت میں ہمہ ای تصورات سے فرت فرت میں ہمہ ای تصورات سے فرت قرت فرق میں ہمہ ای تصورات کی انعالیت میں ہمہ این تصورات سے فرت قرت فرق میں ہمہ این تصورات سے فرت قرت قرال

صرف ہیں کام لے سکتی ہو کہ وہ ان کے ذریعے سے نعدیقا فائم كيے . چولك مشا بهے كے سواكوئى إدراك براو راست معروض یک بنیس بہنج سکتا اس لیے نصدر کبمی بلا واسطم معروض بر عاید نہیں کیا جاتا بلکہ صرف اوراک معروض يد رخواه ويه مشايده سويا تفترر). بين تصديق معروض كاباتوا علم بعنی اس سے اور اک کا اور اک ہو- ہر تصدیق میں ایک تصليد ہوتا ہو جو متعدد اور اكات يرصادي آتا ہو،جن بيں ایک ادراک ایسا بھی ہونا ہی جدمعروض پر براہ راست عايد كبا جاسكنا بى - شلا اس نصدين بس كال اجسام تنسيم نديد بين، تنسيم ندركا تصوّر، منلف تصورات برعايد بهذا بلو مكر یہاں و فاص طدر برصبم کے تصورات برعاید کیا گیا ہوادر یہ نقتور بعض مظاہر پر ج ہما رہے شاہرے ہیں آئے ہیں۔ یس به معرد شان تقیم نید بدی کے تعقد کے ذریعے سے بالداسطه خبال كي جانك بين - غرض كل تصديقات وه وظالف یں جد ہما رہے اور اکات میں وحدت پیدا کرتے ہیں اس بے کہ ان بیں معروض کا علم حاصل کرنے کے بیے بجائے ایک لا واسطم ادراک کے کسی عام ادراک سے حس ہیں براور س کے ساتھ اور ادر اکات شائل ہونے ہیں اکام بیاجاتا و اور اس طرح بہت سے معلومات ایک کے اندرجع کی بیے جاتے ہیں گر ہم نوت نہم کے تام وظائف کو تصدیقاً منبی کرسکتے ہیں اور فہم کو فوت انسا تصدیق فرار دے سکتے ہیں۔

اس لیے کو جیسا اوپر کہا جا کچکا ہو، فہم قرت خیال کا نام ہو خیال وہ علم ہوجو تصورات کے فردیعے سے حاصل کیا جاتا ہو اور تصورات امکانی تصدیقات کے محولات ہونے کی چئیت سے ایک الیے معروض کے ، جو ہنوز غیر معین ہو، ہرادراک ہر عاید کیے جا سکتے ہیں ۔ چنا پہر جسم کا تصور کسی شو مثلاً دھا کو ظا ہر کرتا ہی جراس تصور کے ذریعے سے معلوم کی جاسکتی ہو۔ وہ تصور کرتا ہی جراس تصور کے ذریعے سے معلوم کی جاسکتی ما اور اوراکات منا ہی ہی ما ایک ایس بین اور اوراکات مان ہیں جن کے داسطے سے وہ معروضات پر عاید کیا جا کا کہ ہیں جن کے داسطے سے وہ معروضات پر عاید کیا جا کا کہ ہر دھات ایک جسم ہی ، ایس لیے اگر وہ وظائف جن کا کہ ہر دھات دادراکات ہیں) وحدت پیدا کرتے ہیں، محمل کا کہ ہر دھات دادراکات ہیں) وحدت پیدا کرتے ہیں، محمل طور پر شمار کیے جا کی فعل سے ظاہر ہو جائے گا کہ ایساکیا جا ہو جا گیں، تو ہمیں تو تنے فہم کے گل د ظائف معلیم ہو جا گیں، تو ہمیں تو تنے فہم کے گل د ظائف معلیم ہو جا گیں، تو ہمیں تو تنے فہم کے گل د ظائف معلیم ہو جا گیں، تو ہمیں تو تنے فہم کے گل د ظائف معلیم ہو جا گیں۔ ایساکیا جا

کُل غالص فہمی تصورات کا قبل تجربی کرغ درسری فصل دو

رو) تصدلقیات میں فوت فہم کے منطقی وظالف جب ہم کسی تصدیق کے مشمول سے قطع ِ نظر کر لیں اور صرف اس کی صورتِ عقلی پر غور کریں، تو یہ معلوم ہوگا کہ فیال کا جد و طیعد ایس بین کارفسرما ہی، وہ چارحقنوں بین تنتیم کیا جا سکتا ہی اور ہر عقیقے کے نتن بہلو ہونے ہیں ۔ انجیس ہم بجا طور بر فریل کے نقشہ میں طا ہر کر سکتے ہیں ۔

> (۱) تعدیقات کی کتت کلی دگندی اتفرادی

كيفيتن نسبت تطم منفى منفى مشد نامجدود نامجدود

> اخال اخال اد مای

غيرضروري نه بول گي: ــ دا، منطقی بجا طور پر بر کہتے ہیں کی عقلی نتا نجے حاصل کینے کے بلے تصدیقات سے کام لینے ہیں ، انفرادی تعدیقات کی تعدیقاً کے مسادی سمجی جاسکتی ہیں۔ چونکر ان میں کدئی محیط نہیں ہو نا، اس سید ہم یہ ہنیں کر سکتے کہ ان کے عمول کو موضوع کے مشمولات میں سے بعض پر عابد کریں اور تعیض پر نہ كرين - بس محول اس تفور ير بغيريسي المستثنا رك مادق أنا بح كويا يه ايك كلَّي تصوّر بي يو تغيط ركمتا بي ادر محد ل اس کے سانے تصور برماوی بی ملاث اس کے اگریم القرادي تصديق كا كلي تمديق سه به عنديت علم يك صرف كيت كے لاظے مقابلہ كريں تدرس ميں اور أس ميں وبی نسبت ہی جو واصد اور ناتورو میں ہرتی ہی بیخ ودنوں یں بہت فرق ہی۔ پس اگر ایک انفرادی نسریق کو اس کے اندرونی استفاد کے لیاظ سے پنیں بکہ مقل برجشیت علم اس کی کیت کے لاظے دیکا جائے آو وہ لیمینا کی تصلحات سے منتلف ہو اور خیال کے عام عنامرے کال فے ہیں الم اس منطق میں بنیں ہو تصد تھا ننہ کے باہی علاقے کے عدود بي ايك عليمده جگر ياندكي سخي يي

الله الى طرح قبل تجربي منطق من المعدود تصديقات كو منيت تعديقات سے الك كردا فرورى و اگر و عام معلق ميں ده بجا طود پر منبت تعدیقات بي بر الدي وائدي اور ان کی محری مجداگانہ تھیم نہیں مانی جاتی اس لیے کہ عام منطق محمول کے شہول سے ( اگرچہ وہ منفی ہی) قطع نظرک لیتی ہی اور صرف یہ دیکھتی ہی کہ آیا وہ موضوع کی طرف منسوب کیا جاتا ہی یا اس کی خید قراد دیا جاتا ہی۔

لبكن قبل تجربي منطق زير بجث تصديق ير اس عيدت س ہی نظر ڈالتی ہی کو یہ منطقی اثبات جدمننی محمول کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کیا مشمول اور کیا تدر رکھتا ہی اور مجموعی معلوات کے لمانا سے آس سے کیا فائدہ ہوتا ہو اگریس دوج کے متعلق یہ کہنا کہ وہ فانی بنیس ہو تو کم سے کم اس سفی تعدیق کے ذریعے سے یں ایک غلطی کا سر باب کردینا، لیکن جب میں کہنا ہوں کہ روح غیرفانی ہی تد اس میں شک نہیں کہ منطقی صورت کے لما ظرسے یہ ایک اثبات ہی ایس لیے کم میں نے روح کو غیرفانی سنتیوں کے 'ما محدود دائرے ہیں داخل کر دیا ہے نیکن بچ نکہ ممکن موجددات کے کل دائرے کا مرت ایک مجمز فانی ہی اور بقیہ دائرہ غیرفانی موجودات پر مشمل ہو ایس بے ندکورہ بالا تضیتہ کا مطلب بس اتناہی ہو کہ اُدُح انتیا کی اس نا محدود تعداد میں سے ایک ہوجو فانی اشاکو الگ کرئے کے بعد یاتی رہ جاتی ہو البتہ اس سے کل مکن ت کا نا محدود دائرہ بہ فدر اس کے ضرور محدود ہو جاتا ہے کہ فانی اشیاء اس سے الگ کر دی جاتی ہیں اور بقیّ دا رُے میں روح کو مگر دی جاتی ہو مگر یہ بقیّ دائرہ

اس استثنا کے بعد ہی نامحدود ہی رہتا ہو بلکہ اگر اس اس استثنا کے بعد ہی الگ کر دیسے جائیں تب ہی روح کے تصور میں مطلق اضافہ نہیں ہوتا اور اس کا اثباتی تعیین نہیں کیا جا سکتا ۔ پس یہ نامحدود تصدیقات اصل میں علم کے عام مشمول کو محدود کرتی ہیں اس لیے کل غاصر فیال کے قبل تجربی تقشے میں انجیس نظر انداز نہیں کرتا چاہیے اس لیے کو وقت فیم ان کے ذریعے سے بودا کرتی ہی اس کے خالص ید ہی علم کے مبدان میں ایمیت در کھتا ہی ۔

(۳) تصدیقات میں خیال کی باہمی نسبیں بین طرح کی ہوتی ہیں۔ دالف) محول کی موضوع سے دب، سبب کی شبب سے دع افزات کی ایک دوسرے سے۔ بہتی ضم کی تصدیقات میں دو تصورات کی ، دوسری تیم میں دو تصدیقات کی باہمی نسبت پر غور کیا جاتا ہو ، یہ مشروط تصدیق کہ اگر کال انسا موجد دہو تو مسری میں کئی تصدیق کہ اگر کال انسا موجد دہو دوسری بی کہ سنتقل طور پر بدی کرنے دائے کو سزا دی جاتی بیم کم کائل انسا میں دو تصدیقات کی باہمی نسبت پر مشمل ہو، ایک میں کہ کم کائل انسا موجد دہو دوسری یہ کہ سنتقل طور پر بدی کرنے والے کو سزا دی جاتی بدی کرنے والے کو سزا دی جاتی بدی کرنے والے کو سزا دی جاتی ہو ہیں کہ یہ دونوں قضا یا بجائے خود خی ہیں یا ہنیں ۔اس سے جث تصدیق میں مرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تصدیق میں مرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تصدیق میں صرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تصدیق میں صرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تصدیق میں صرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تصدیق میں صرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تصدیق میں مرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھی میں مرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تصدیق میں مرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تصدیق میں مرف یہ خیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھی کیا تھی کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھی کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھی کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھی کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھیال کیا گیا ہو کو ان بین سے آیک دوسرے تھیال کیا گیا ہو کو ان سے تک کیا گیا ہو کو ان بین سے تیال کیا گیا ہو کو ان بین سے تیک کیا گیا ہو کو ان بین سے تیال کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کو ان بین سے تی کیا گیا ہو کیا

كا يتيم اي - اب د مي تغريقي تصديق، يه دو يا دوست زياده تفایا کی باہی نسبت پر مشمل ہوتی ہو لیکن یہ نسبت سبتیت کی ہنیں ہو ملکہ تضاد کی ، اس لحالا ہے کہ ایک تضیفہ دوسرے كو اينے واركے سے فارج كرانا ہو اور إسى كے ساتھ یاہمی دلط کی ، اس لحاظ سے کی یہ سب تفایا بل کرامل علم کے وائرے کو لورا کرتے ہیں، بینی یہ وہ نسبت ہی بھالی علم کے دائیے کے مختلف حصّے باہم رکھتے ہیں مہر عیقے کا دائرہ دوسرے عیمتے کے دائرے کا ممکد ہو اوران سب سمے ملتے سے تعسبم شائرہ علم محمل بہوتا ہو مثلاً دنیا باتو محض أنفاق سے وجود بیں آئی ہی یا داخلی وجوب سے باکسی فارسي علنت سنه وان بس سنه سر ففيته ابك معتد بركل علم کا چر دُیا کے وجود کے متعلق ممکن ہُو اور سب قضے بل کر اس علم كا محمل وائره بنات بين معلم كو ان جردوى وائدون س کی ایک سے مکال لینے کے یہ معنی ہیں کر اسے فقیة وائروں بیں سے کسی ایک بیں رکھا جائے اور اسے کسی ایک دائرے میں رکھنے کے بیمنی ہیں کہ ایسے بقید واروں بیں سے کال لیا جائے۔ لیس تفریقی قضایا میں ایک قسم کا ا ایمی در بط یا یا مانا ہر اور وہ یہ ہر کہ محمد ان بی سے سرایک وو مرسه کو استے وا رہے سے خارج کرتا ہو مگروہ سب یل کر اس علم کا تعبین کرتے ہیں اس میں کر ان کا مجموعہ أيكس وسيد بهو سيسه علم كا شمل مشمول بو- يبي ايك يا ت جیے میں مندرجہ ذیل بحث کی خاطر یہاں واضح کر دینا فروی سمتا ہوں -

دمه) تصدیقات کی جرت ان کا ایک خاص دخینه سی إ در اسِ کی ا متبازی شان یہ ہم کیر وہ تصدیق کے مشمول میں حتی ا ضافع نہیں کرتی داس لیے کہ کمینت ، کیلیتت اور نسبت کے سوا مشمول بین کوئی اور بجیز ہو ہی ہمیں سکتی م بلکہ صرف اس سے تعلق دکھتی ہی کہ دا بط کی قدر مجموعی خیال کے لحاظ سے کیا ہو۔ اختالی تضایا وہ ہیں جن بیں اثبات یا نغی کومض ممكن سجها مائے ، ادّ عائى وہ بين جن بين أست واتعى البني حق ) قرابه دیا جائے ادر نقینی وہ ایس جن بس اُسے وج بی ما تا جا سنت مين بنير وه وونوس تصديقات ( متعدمه اور نتيم ) جن کی باہی نسبت سے مشروط تصدیق نتی ہی اور اسی طرح دہ تصدیقات ( اجمد ائے تفریق ) جن کے تعامل سے تفریقی تصدیق بتی ہو، سب کی سب محض اضابی ہوتی ہیں۔ مندج الا منال بین به تفیید کرد کابل انصاف موجدد بین ادّ مائی طور پر ظاہر ہیں کیا گیا ہے بکہ ایک من مانی تصدیق کی جنبیت سے جيد انسان چاہيے تو فرض كرسكتا ہى۔ البتہ نينجہ ادّعائي ہو۔

سله گویا پهلی حبورت پس خیال تو تئب نهم کا دخیفه بی دو سری صورت بس قوت تصدیق کا اور تیسری صورت پس توت حکم کا - ۱ س نگئے کی تشریج آگے چل کرکی جائے گی -

یس مکن ہو کہ اس قسم کی تصدیقات صریحاً یا لمل ہوں ا دراس کے یا وجود احمالی حیثیت سے حق کے معلوم کرنے کی تسرا کیل سمجى جائيس - اسى طرح تفريقي تصديق مين يه تفييته كه دسيا معض الفاق سے وجود میں آئی ہو محض اظالی ہو۔ مطلب صرف یہ ہوکہ انسان اسے تھوڑی ویرکے بیے فرض کرے میر بھی واس چیشت سے کہ یہ آن را ہوں ہیں۔ یہ انسان اختیار كرسكتا ہى ايك غلط راہ كوظا ہر كرديتا ہى) اس سے حق كے معلوم کرنے ہیں مدد ملتی ہو۔ پس احتمال فضیتہ وہ ہو جس میں صرف ایک منطقی امکان دی معروضی نہیں ہوتا) بیان کیا جاتا ہو بینی یہ کہ اس کا قبو ل کرنا یا نہ کرنا اختیاری ہو؛ بہمن مانے طور پر عقل کے وائرے بین واخل کیا گیا ہو۔ ادَّ عَالَىٰ تَصْيِدُ منطقى واتعيت باحتيقت ظابر كريًّا بهي مُنلُا مُنْ يُطِ نیاس عقلی میں مفدمہ کبرئی بیس اختمالی اور صغرتی بیس وعلی ہوتا ہو اور اس پر دلالت کرنا ہو کہ یہ تفییہ توست نہم کے قوا بین کے مطابق ہے۔ یقینی قضیتہ وہ ادّعائی تضیتہ ہوجو بچاکے خود توا نین عقل برمیٹی ہونا ہی اس دجہ سے اس میں بدیری طور پر کئی بات کا دعوے کیا جاتا ہے اوراس طرح منطقی وجرب پایا جانا او چه نکه به سب چیزین نوشفهم سے درج بدرجر والبشر ہونی ہیں لینی بہلے کسی بات کی اضالی تصدیق کی جاتی ہی بھر اُسے اقعائی طور پرحق سمجھا ما ناہی اور آخريس لازماً نهم ست والبنه ليني وجدبي اورلينيني قرار

دیا جاتا ہو ایس لیے ہم جہت عقلی کے این تبینوں وظا کف کو عام تو ت نیال کے نین پہلد کہ سکتے ہیں۔

كُل خالص فهمي نصورات فبل تبري راء

فانص فهمي تصورات يا مفولات جبياكم بم يبليكي بالركم علي بين عام منطق علم كم مثمول

سے قطع نظر کرتی ہو اور یہ تو قع رکھتی ہو کہ اسے کہیں اور سے اور اکا ت وید جائیں اور وہ اُنہیں تصورات بیں تبیل

كردے - اس كا برعمل تحليل كے ذريبہ ہو"نا ہو ، برخلاف اس کے قبل نجریی منطق کے ساسنے بدہی حتی مواد موجود

ہوتا ہو جو مبل تجربی حسیبات پنس کرتی ہی اور وہ خالص فہی تصورات کے لیے ہیولی کا کام دیتا ہو اگریہ نہ ہو تو وہ

بغیر کسی مشمول کے بعنی بالکل کھو کھلی رہ جائے ۔ زمان وکان خانص بدیسی مشاہدے سے مواد برشمل میں مگراسی کے ساتھ

در ہما رے نفس کی اثر پر یہ ی کے تعبیات میں ہیں .مرف المنين كم نحت مين بهارا نسس معروشات ك اوراكات

قبول کر سکتا ہی اس لیے ضروری ہی کہ وہ معروضات کے تصورات برمبى اينا انر د ابي - ابته مارى قريب عال

کی فاعلیت کا یہ تفاضا ہو کہ سپہلے اس مواد کی جانتے پھتال کی حالے اور اِس میں ربط و ترتیب پیداکی جلئے تاکہ وہ علم بن سکے ۔ اس عمل کو میں ترکیب کہنا ہوں -ا ترکیب کا وسیع ترین مفہوم میرے فین میں یہ ہو کہ وہ ایک عمل ہو جو مختلف اور اکا ت کو ملا کر ان کے مواد کو ایک علم کی تحت میں لاتا ہو۔ یہ ترکیب نامس اس وقت کہلاتی ہی جب کہ مواد نفر بی طور پر نہیں بلکہ بدسی طور ير ديا موا مو د جيد زان و مكان) . بم اين اود اكات کی تخلیل اسی وقت کر سکتے ہیں جب یہ اور اکات پہلے سے دیے ہوئے ہوں اور مشمول کے لحا ظامت کسی تسم کے تعود آن تحلیل کے وریعے سے وجود میں نہیں آسکتے . البته جب کسی مواد کی زخواه وه تجربی بو با بدسی ترکیب كى جائے تو يو علم اس سے پيدا ہوتا ہى مكن ہو وہ ابتدا بین غام ادرمیم بو ادر اس مین تعلیل کا تختاج سود مگر اصل میں یہ ترکیب ہی ہی جوعناصر ادراک کو بلا کرعلم كى شكل مين لاتى ہم اور ايك متحدمشمول بنانى ہم-كين جي ہمیں اپنے علم کے افذی تحقیق کرنا ہو توسب سے بہلے زكيب كي طرف توجر كرني جاسب، تركيب كا عام عمل، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، نوت نخبل کا نعل ہو۔ یہ تمبل ننس کا ایک مخفی اگر جیہ ناگڑ پر وظیفہ ہو جس کے بغیر ہمیں کو کی علم حاصل بہیں ہو سکنا گو عام طور یہ ہمیں اس

کے وجود کا شعرر کک بنیں ہوتا مگر ترکیب سے تصورات بنانا قرت فہم کا وظیفہ ہو اور اسی کے ذریعے سے ہمیں ملی معنی میں علم عاصل ہوتا ہو۔ معنی میں علم عاصل ہوتا ہو۔ فالص علی تصور حاصل فالص ترکیب کے عام عمل سے فالص علی تصور حاصل

فالص ترکیب کے عام عمل سے فالص علی تصور ماصل ہوتا ہوں جو کسی بدیری ہوتا ہو اس سے بیں وہ ترکیب مراد لیتا ہوں جو کسی بدیری ترکیب مراد لیتا ہوں جو کسی بدیری ترکیب و مدت پر مبنی ہو۔ چنا نجر اعداد ( بطے اعداد بیں بر بات خاص طور پر نمایاں ہو جاتی ہی وہ تصورات ہیں، جو ترکیب کے ذریعے سے فائم کیے گئے ہیں ایس لیے کو ان کی بنا ایک مشترک و مدت ( مثلاً دلم کی) پر ہو۔ پس اور اکات کے مواد کی ترکیب ہیں و مدت کا ہونا ضروری ہو۔

مواوی ربیب بین و حدت کا به نا خروری ہو۔

تعبیل کے ذریعے سے مختلف ادراکات ایک تھود کے

تعت بیں لائے جانے ہیں د اس عمل سے عام منطق بجث
کرتی ہی ۔ مگر قبل بجری منطق میں ادراکات کو نہیں بلکہ ادراکا
کی فاقس ترکیب کو تصورات کے علم کے بید پیلا بڑنے جہمیں
کی جاتی ہی ۔ کل معروضات کے علم کے بید پیلا بڑنے جہمیں
بدینی طور پر دیا ہوا ہو نا چاہیے ، فالص مشا بدے کا مواد
ہو۔ دو سرا بڑئ اس مواد کی ترکیب ہی جو تھیل کے ذریعے
سے کی جاتی ہی مگر اس سے بھی مکتل علم حاصل نہیں مونا۔
وہ تصورات بو اس فالص ترکیب میں وحدت پیدا کرتے
ہیں اور اسی وجو ترکیب میں وحدت پیدا کرتے
ہیں اور اسی وجو ترکیب میں محدوق بین اور

ان کی بنار فوت تعقل پر ہی۔

وہی وظیفہ جو مختلف اور اکات کو ایک منفرد تعدیق کی شکل ہیں متحد کرتا ہی ، مختلف اور اکات کی ترکیب کو بھی ایک منفرد مشا ہدے کی شکل ہیں لاتا ہی جے عام معنی ہیں فالص فہی تعقور کہتے ہیں۔ پس وہی توت تعقل اسی عمل سے خوس سے کہ اس نے تصور آت ہیں توب تعقل اسی عمل سے تعمد ای منطقی صور ت پیدا کی ہیں۔ مواد مشا ہدہ کی ترکیبی وحدت کے ذریعے وحدت کے ذریعے وحدت کے ذریعے اپنے ادر اکات ہیں ایک قبل نجمیلی مشمول پیدا کر دیتی ہی جو ب کی ہوت دہ فہی تعدد آت کہلانے ہیں اور بدیبی طور پر معروضات پر عابد کیے جاتے ہیں۔ برکام وظا نف برکورہ بالا نقشے ہیں کی تصدیقات میں شمار کے وظا نف برکورہ بالا نقشے ہیں کی تصدیقات میں شمار کے وظا نف برکورہ بالا نقشے ہیں کی تصدیقات میں شمار کے وظا نف برکورہ بالا نقشے ہیں کی تصدیقات میں شمار کے وظا نف برکورہ بالا نقشے ہیں کئی تصدیقات میں ہیں جو بدیبی طور

گئے سفے استے ہی فالص نہی تصور ات بھی ہیں جر بدہی طور پر عام محروضات مشاہدہ پر عابد ہوتے ہیں اس لیے کہ ان وظالف سے ہم نے تعقل کا یوری طرح احصا کر لیاہی اور اس کی فرت کا کا بل جا کڑ و لے بیا ہی ہم انطوکی تقلید ہیں ان تصورات کو مقولات کہیں گے ۔ اس لیے کہ اصل ہیں ہما را اور اس کا ایک ہی مقعدہ ہی اگر چے تفصیلات بیں بطا فرق ہوگیا ہی۔

علرت اورمعلولوث

تعال (فاعل ادمنظ كاعمل اور تدهمل)

علم

وجب یہ اوی مکل خالص تصور آت ترکیب کی فہرست ہی جد

قوت فیم میں برسی طور پر موجود ہیں اور جن کی وجہ سے وہ فیم محف یا خالص نوت فہم کہلاتی ہو اتفیس کی بدولت وہ مواد مشا ہد ، کوسم سکتی ہو بینی اس کے معروض کو خیال کر سکتی ہو۔ یہ تقیم منظم طریع سے ایک منترک افران می وشاہدی ہوگال ورث خیال کی بوید یہ نہیں کہ یڈں ہی الکیل بچو فرت خیال کی بنا بر کی گئی ہو یہ نہیں کہ یڈں ہی الکیل بچو فرت خیال کی بنا بر کی گئی ہو یہ نہیں کہ یڈں ہی الکیل بچو

سے شرکہ سکتے کہ این کی تعداد محمل ہو اس لیے کہ اس متورت میں یہ تعدرات استقرا کے دریعے سے عاصل کیے مات اور به مات نظر انداز بوماتی که استقرار کی بنا برانسان ر گر: تسلیم نہیں کر سکتا کہ ہی خاص تصدیرات ہما رہے نہم بیں موجد ہیں اور ان کے علاوہ دو سرے نہیں ہیں-ارسلو کا وہ انتقال دہنی جس کے ذریعے سے اس نے این بنیا دی تصوراً ن کو دریا فت کیا واقعی ایک دقیق اکنظر مجم کے کے شایان شان تھا۔ لیکن ج نکہ اس کے پیش نظر کوئی اُفعول ن تھا اس سیلے ہو تصورات فرس بیں آئے آتھیں کوسلے کہ اً س ف وس كى تعداد إدرى كرلى ادر إن كا نام مقولات مكال اس کے بعد اس نے اپنے خیال میں یا گئ اور نبیا دی تصورات در بافت کیے اور امنیں تنہ مقولات فرار دیا۔ بھر میں یہ فہرست تا قص ہی رہی۔ اس کے علاوہ اس فہرست بیں بعض فانص شاہر کے تبینات ثابل کر لیے گئے ہیں رسمت ، مقام ، محل نیز تقدم، معیّت ) اور ایک تجربی تعیّن بھی ( تعین حرکت ) مالانکہ بدسب عقلی نصورات کے ذمرے سے فاریح ہیں۔ اسی طرح فرعی تصورات رفاعلبت، انفعالیت ) اصلی ا در تنمیا و ی تصورات ن میں شما یہ کیے گئے ہیں اور بعض نبیا دی تصورات نظر انداز بعدائ بي -ایں سلیلے میں ہمیں یہ کہنا ہو کہ عقل معض کے اصلی

اسِ سلیلے میں ہمیں یہ کمنا ہو کہ عمل محض کے اصلی تصوراً ت بعنی مقولات اپنے فرعی تصوراً ت بھی رکھتے ہیں اور

ده بھی آئیس کی طرح خالص ہیں۔ ایک مکمل قبل بجربی فلسفے ہیں ان کی تفعیل ناگر: یہ ہی مگر موجددہ بحث میں جہ محض تنقید تک محدود ہی، ہم اسی پہ تناعت کرتے ہیں کہ سرسری طور ہدان کا ذکر کردیں •

ہم ان خانص بگر فرعی تصورات کو دمتولات کے مقابلے یس محمولات کہیں گے۔ جب اصلی اور نبیادی تصورات معلوم ہو ما کیں تو آسانی سے فرعی اورضمنی تصورات بھی معلوم کیے ما سکتے ہیں اور عقل محض کا شجرہ ممل ہو سکتا ہے۔ جِد مكر الهميل بيال اس نظام كي عميل مقصود نهيل ملكم صرف اس کے اُصول قائم کرنے ہیں اس لیے اس کمی کا پدرا کرنا ہم کسی اور موقع کے لیے چوٹ نے ہیں۔ یہ مقصد اس طرح بھی کم وبیش بدرا ہو سکتا ہو کہ ہم علم وجود کی کوئی درسی کتاب اٹھا لیس اور مثلاً مقولہ علّت ومعلول کے تحت میں توّت، فعل اور انفعال کے محمولات، مفولہ تعالی کے تحت بیں حضور ادر مزاحمت کے محمولات آور مقولات جبت کے تحت میں کون ، فسا د اور نبیر کے محولات کو رکھنا شروع محرویں -مقولات کو فانص مشاہرے کی جہات سے یا ایک دوسرے سے ربط درے کر بہت سے فرعی بدیبی تعورات ماصل ہو سکتے ہیں جن کی تفصیل اور محمیل بجائے خود مغید اور دلچہیا ہم مگریہاں اس کی گنجائش نہیں۔

من اس كتاب مين ان مقولات كي تعرفيات كوفاص

کرکے حیوظتنا ہوں حالانکہ جی ہیں جا بننا ہو کہ ان کی مکمل تعرفیف كردى جائے - اس ليے بين إن كى تخليل اسى صربك كروں کا جاں تک کہ طریق دمنہاے کی بحث سے لیے ، جو مختے کرنی ہو، کا فی ہو ۔ عقل محض کے نظام میں مجھے سے ممل تعرفیات كا مطاليه بجاطور بركبا جاسكنا نفا مكريهان تويد اندايشه بوكم ان کی دم سے ہاری تحقیقات کا خاص بحتہ نظرے میسب ما کے محا اور شیت سے شکوک واعزاضات پیدا ہو جا تیں کے۔ اس کیے اگر یہ تعرفیات دوسری کناب کے لیے اٹھارکھی عائیں تو اس سے ہما رے اصل مقصد بین فلل نہیں بڑے گا۔ ہربی اورجہ کھ کہا جا جکا ہی اسے طاہر ہوگا کہ ان کی ایک مخمل اور مشترح فر ہنگ مدون کرنا نہ صرف ممکن ہو بلکہ بہت آ سان ہی۔ اِس کا خاکہ اُو موجہ و ہی ہی کبس اُسے بھرنے کی ضرورت ہی ۔ تعبیم و تر تیب کا جومنظم طرافقہ ہم نے افتیا د کیا ہی ایس سے فرراً معلوم ہدیائے گاکم کوئیا تعید كهال ير آنا جابي اوركونسي جُكه اب يمك خالي و-

متدلات کے اس نقشے کے بانے مناسب حاشی کا اضافه کیا جا سکتا ہو جن سے خالباً کل عقلی معادات کی صورت علمی کے شعلق اہم نتائج ماصل سول عے۔ یہ نقشہ نظری فلسفے یں ہر علم کا، جہاں تک کے وہ بدی تصورات پر منی ہی آگ مكلّ فاكر أبناني أور معينه أصُول في مطابق اس كي منتلفيم کرنے کے لیے نہایت تمفید بلکہ ناگزیرہ پر بات اسی سے طاہر ہو کو ہمارے سوچے ہوئے فقشے بیں قفل کے کل بنیا دی تصورات اور ان کا وہ نظام بو عقل انسانی بیں ہوتا ہی موجود ہو، اس لیے اس کے وربعے سے ہر نظری علم کے اہم اصول بلکہ آن کی ترتیب ہمی معلوم ہوسکتی ہو جس کا منو نہ بیں اپنی ایک اور کتاب بیں دکھا جیکا ہولی ، ندکورہ بالا عواشی میں سے چند یہ ہیں ۔

ا۔ بہ نفشہ جس بیں چار قسم کے عقلی تصدیّات ہیں دو حصّ کے تصویّات رفالص ادر حصّ کے تصویّات رفالص ادر دوسر برق مشا بیسے کے محروضات پر عابد ہوتے ہیں ادر دوسر عصّ کے تصویرات اِن معروضات کے وجود پر ( نواہ اِن عصفے کے تصویرات اِن معروضات کے وجود پر ( نواہ اِن کے یا ہی علاقے کے لحاظ سے یا اُس علاقے کے لحاظ سے

ہو وہ غفل سے رکھتے ہیں۔

پہلے صفے کو ہم ریاضیاتی اور دو سرے کو حرکیاتی مفدلات

ہیں گے۔ آپ نے و بکھا کہ پہلے حقتے ہیں لاذم و مازوم کے

جوڑے نہیں ہیں گر دوسرے میں ہیں۔ اس فرن کی خود

کوکی وجہ ہوگی جو تو تت نہم کی نظری خصوصیات ہے مبنی ہوگی

ا۔ ہر قیم کے مقولات کی تعداد ہرابریفی نین تین ہی۔

اقل تو یہ لیاں بھی فابل غور ہی کے معمولاً تصورات کے ذراجے

بدہی تقیم دو تسموں ہیں ہوا کرتی ہی - بھرا یک خاص بات یہ ہی کیہ چا روں قیمول ہیں تبسرا مقولہ پہلے اور دو سرے تقیلے کے ربطے نیتا ہی -

ر چنانچه کلیت اصل بین کثرت ہو جو وحدت کی حیثیت سے دیکیمی جاتی ہی - تحدید اصل میں اثبات ہی جو نفی کے ساته مربوط بو- تعامل دو جه برول کی یا یمی عبیت اور معالمیت موادر وجدب اس وجود کا نام ہو عس پرخدد امکان داللت كنا بو محداس سن يه نه سيجر لينا جا سيد كم تنسيرا مقوله فالص تويت فهم كا اصلى تصوّد بنيس بلكه صرف فرعى تصوّد بر اس کیے کہ پہلے اور دوسرے تعتقد کا رابلہ جس سے تعبیر تصور ببيدا بهدتا بور فهم كالكي فيداكا شعمل بهو اوراتس عمل سے مختلف ہی جس کے ذریعے سے پہلا اور دوسراتفور قائم كيا جا"ا ہى ـ چنانچ عددكا وہ تصور رج كليت كے مقولے سے تعلق رکھنا ہی کثرت اور ومدت کے تعدرات سے ہمیشہ نلا سر بنیس موتا د شلانا محدود کے تصدر سی)۔ اسی طرح علات کے تعدد کو جو ہرکے تصور سے دلط دینے سے یہ بات کم ایک جو ہر دوسرے جو ہر بر اثر ڈالٹا ہو بعنی اس کے کسی تغير کي ملت ۾ونا هي معو د بخو د ند ٻن ميں نہيں آ جاتي ٻري ظاہر ہ كر اس كے ليے قديت فهم كے ايك عبداكا نہ عمل كى ضوفد بر وقیش علی بندا -

٧٠ ايك مقول ليني تعامل بين ، جونيسري قبيم مين داخل بي

یہ یات کہ وہ منطقی وظا گف کے نفشے میں اپنے جرا کی تعدیق، تفرلقي تصديق سے مطالفت ركمتا ہى اس قدر صراحت سے نظر تنہیں آتی جیسی اور مقدادں میں نظر آتی ہو۔ اس مطابقت کو ثابت کرنے کے لیے اس برغور کرنا چاہیے کہ تقریقی تصدیقات بیں ایک تصدیکا دائرہ دارس کے مشمولات کا مجموعہ ایک السائل سمجھا ماتا ہو جدا جزا میں ر بڑنے دی تصورات میں ) تقیم ہو ادر چر مکہ ایک جرد دوسر برزيس شال نهيس بر سكتا ، اس لي يه أبوزا أيك دوسر کے ما تعن نہیں بلکہ سم التبہ خیال کیے جانے ہیں بعنی وہ ایک دوسرے کا نعبن بالزندید ایک سلیل کی مقرت میں بہیں کرنے ، ملک بلا ترتبیب ایک میرے کی صورت میں داگرہم اِن بیں سنے کی جمد کر قبول کرلیں تو لفتہ اجزا کورد کرنا بڑے گا) ایب بھی علاقہ اُن جڑنے وی اشیا میں سمجھ <del>الب</del>ینے ہو بل کر ایک کل بناتی ہیں جن میں سے <sup>کی</sup>ی ایک کو علّبت فرار دے کر دوسری کو اس کے مانخت نہیں رکھ سکتے بلکہ ہر ایک کو بقیر اشیاکی علّت سجھ کرسب کو ہبلو بر بیلور کھنے ہیں ر مثلا ایک جسم جس کے اجدا میں یا ہم و کر کشش اور دفع کی قرتیں کار قربا ہوں ، - الما ہر ہی کہ یہ علاقہ اس سے مختلف ہر جر معمولی علّت ومعلول (سبب وستبب) میں یا یا جا تا ہر اس لیے کے وہاں یہ نہیں ہونا کرستب سی سب کا تعبّی کتا سوادر سبب ومستبد د شلاً عالم اور خالق عالم، مل كرايك كلُّ

بناتے ہوں ۔ مِن عمل کے ذریعے سے توت فہم ایک تفریق شاہ تصور کے دائرے کا خیال کرتی ہو اُسی کے ذریعے سے ایک شور کے اجزاکا خیال بھی کرتی ہو اور جس طرح ایک تصور کے ایجنا ایک دو سرے کو رد کرتے ہیں ا در پھر بھی ایک دائرے ہیں مربوط ہیں اسی طرح شو کے اجزا کے متعلق بھی قرت فہم میں مربوط ہیں اسی طرح شو کے اجزا کے متعلق بھی قرت فہم یہ سمجتی ہم کو ہر ایک کا وجود ( بہ جنیبت جوہر کے ) لقیت اجزا کیا با بند ہو اور پھر بھی سب کے سب ایک کل میں مراؤ ط

(11)

مگر فلاسفہ قدیم کے قبل بچربی فلف کا ایک اور اہم مجتہ بھی ہی ہو جو فالص فہی تصور ات پر شتل ہی ہے بہ تصورات مقد اللہ بیں نہیں شمال کے جائے ، بھر بھی اِن ٹرزگوں کے نزدیک بدیماً معرد فنات پر عاید ہوتے ہیں۔ اگر اسے مان لیاجائے و مقولات کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تصور آت ایک تفقیق میں الما ہر کیا ہر کیے گئے ہیں جس کا متعلین اکثر حوالہ و یا کرتے ہیں "خاہر تول کے نتا کج دجن ہیں فامد می اور کا مل ہی اگر جب اس قول کے نتا کج دجن ہیں فنام نافائل میں اور متا خرین محف فدا کے اوب کی وجم نافائل اطبینان ہیں اور متا خرین محف فدا کے اوب کی وجم نافائل اطبینان ہیں اور متا خرین محف فدا کے اوب کی وجم ایک خیال جو اتنے عوصہ سے قائم ہی خواہ بالل ہر کتنا ہی

ہے متی ہو، اس کا مستحق ضرور ہو کہ اِس کی اصلّبت ہے۔ غور کیا جائے ۔ قیا س کہتا ہو کہ اس کی بناکسی شکسی عنفل اصول بر ہم مگر جیسا کہ اکثر ہونا ہی۔ اس اعبول کی تبیر غلط کی گئی ہو۔ اشیا کے بہ مقروضہ فبل تجربی محمد لات در حقیقت علم اشاکے کے منطی شرابط اور معبار ہیں اور اس علم کی بنا کیتن کے مغولات ایعنی و صدت اکثرت اور کلیت ایر رکھتے ہیں۔ قدمانے یہ کیا کہ ان تصور ات کوچندیں اصل میں مادی شیت سے اشیاکے امکان کی شرا بط سجمنا یا ہیں تھا صرف حوری حيثيت سيد علم اشباكي منطقى شرايط شجها اور بهرسل احتياطي سے نود انٹیاکی صفانت فراہ دیے دیا۔ ہرمعروض کے تعتور یں وصدت یائی جاتی ہے اور جہاں کک اس سے موادعلم کے جموعے کی وحدت مراد ہی ہم اسے کیفی وحدت کم سکتے ہیں مثلاً ایک نامک یا نفریہ یا حکایت کے موضوع کی وعد دوسری ضروری چیز نصور کے سابع کی حقیقت ہی، عِتن زیادہ صیح نتا کج کسی نصور سے ماصل ہوں، اتنی ہی زیادہ اس کی معروضی حقیقت کی علامتیس ایش آئی ہیں واکن کوہم ان ملامات کی کمینی کنزت که سکتے ہیں جو تدریم مشترک کے طور ركسي تعتور من ياكي جاكس ( ندكه متعداري ياكمي كترن ) -اب د بی نیسری چیز بعنی کا مل ہونا ، وہ اس پر مشمل ہی كم إيس كثرت كو وحدبت تصور من مخديل كيا عالم عدم كىنى تكميل (كلَّيت) كهر سكتے ہيں - اس سے ظاہر موجاتا ہر كه علم

كے امكان كے مام منطقى سعيار كيتت كے تينوں مقولات كوجن بين مقدادكي كيفيت كواول سيد آخرتك منحدًا لنوع فر فن كرنيا بينة تا ہو، صرف اس مغرف سيے كه مختلف النوع معلوما کو بھی ایک ہی شور میں ربط دیا جا سکے ، کیفین علم کے لها الم سے نئی شکل وے دہتے ہیں۔ چانجہ ایک تصور کے ان کم معروض تعبیّد کے) امکان کا معبار اس کی تعریف ہوجس کے لوازم یہ ہیں، نصور کی دحدت، اِس سے افذ کیا اسے فا فار کیا اسے فا فار کیا اسے فا فار کیا اسے فا فار کی اسے فا فار کی دعدت ، اِس سے فار کی دعدت اور میر اِن کل نتا کج کے شقد ہونے سے تصوير كا محمل ہوجانا۔ اسى طرح ايك فرفيتے كى صحت كا معیار ہے۔ فرض کی ہوئی وجر شوت کا اندرونی ربط باوملہ ذکسی مزید فرنسیت کی ضرورت نه بونا) اس سے اخذ کیے تھئے نتائج کی حقیت ربعنی آن کا ایک دوسرے سے اور نجرہے سے شطابقت رکھنا) اور ان نتا نج کا وجر نبوت سے سکمل مطابقت رکھنا لینی ٹٹیک اسی مطلب کی طرف راجع ہونا جو فرفيت بين بيان كياليًا تفاله نداس عدم أور نه زبايده ا در جد کچھ بدیبی ترکیبی طور بہہ فرض کیا گیا تھا اُسے تجربی علیا طور پر منعبین کرنا اور اس سے ہم آ ہنگ ہونا ، غرض وَمدتِ عَمِينَ عَمِينَ اور کمال کے تصورات سے قبل نجریی معولات کے تنقشه میں کوئی ا منافہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان نصورات کا ہمہ تعلّق معروضات سے ہی اسے باکل نظر انداز کرے ان کا استعال علم كى اندروني مطابقت كے عام منطقى توانين كى بجت بيس لايا بها به به خیلیا نصورات کا دوشرا باب خانص فهمی تصورات کا اسخراج (بههانسان)

عام قبل تجربی انتخارح کے صول

تانون دان عق ادر ناخی کی بحث کے سلیلے میں ہرمقدمہ میں امُددِ قانونی اور امُورِ واقعہ میں تفریق کرتے ہیں۔ ان دونوں میں نبوت کی ضرورت ہوتی ہی اور امُدرِ قانونی کا شبت اسے نبر بی تصورات بے محکلف استخراج کہلاتا ہی ۔ ہم ہہت سے نبر بی تصورات بے محکلف استعال کرتے ہیں ادر کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ ہم سیحتے ہیں کہ ہمیں بغیر استخراج کے یہ خی حاصل ہی کو ان ان تصورات کے معانی اپنے ذہن میں قائم کر لیں۔ اس لیکے ان ان کی معروضی حقیقت بجر بے سے ثابت ہی ۔ بعض ناخی تعودا ان کی معروضی حقیقت بجر بے ہی کہمی کمی ان سے متعلق بی میں بیں ۔ شکل قسرت ، تقدیر۔ بھر می کمی کمی ان سے متعلق بی سوال کیا جاتا ہی کہا ن کی سند کیا ہی اور اس وقت ان کے متعلق بی سوال کیا جاتا ہی کہا ن کی سند کیا ہی اور اس وقت ان کے کہن استخراج کے معالمے ہیں بطی مشکل برقی ہی ۔ اس لیے کہن ان کی حقیقت کو ظاہر کرے ۔ اس لیے کہن ان کی حقیقت کو ظاہر کرے ۔ اس کی حقیقت کو ظاہر کرے ۔

آن فتلت تعودات میں جن سے کہ علم السانی کا تاروپود بنتا ہو بعض ایسے بھی ہیں بین کا استعال خالص بریں طور پر زخریے سے باکل الگ ہوکر) کیا جاتا ہو اور آن کی حقیت کو خابت کو نابت کرنے کے لیے ہمیشہ استخدان کی ضرورت ہوتی ہی ایس سلیے کہ آن کے استعال کا جواز ثابت کرنے کے لیے بجریے سے کافی تبوت نہیں مثنا اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہی کم یہ تعودات آن معروضات پر جر تجربہ سے ماخذ نہیں ہیں، کیوں کرماید کیے جا سکتے ہیں ۔ ہم اس توجیبہ کو کہ برہی تھورات معروضات پر کیوں کرماید ہو ساتے ہیں ۔ ہم اس توجیبہ کو کہ برہی تھورات کیوں کرماید کیوں کرماید ہو ساتے ہیں ۔ ہم اس توجیبہ کو کہ برہی تھورات کیوں کے اور اسے بوتی استخواج کیں جاتا ہی کہ کوئی تقور توجیبہ کو کہ بربی تھورات کیوں کرماید ہو سے اور اس پر غور کرنے سے کیوں کر جاتا ہی کہ کوئی تقور تیج بہ سے اور اس پر غور کرنے سے کیوں کر بین ہوتی بلکہ واقعے سے۔

انتخراج بوگابه

البنة إن تفورات كي اور أنغيس يركيا موتوف ہو، بهاري كل معلومات کی اصل تو تہیں مگر تقریب ظہور تخریبے ہی میں تلاش كرنى پيلے گى دسب سے پيلے حرشى ادراكات كى تحريكات سے ہمادی توت علم حرکت بیں آتی ہو اور تجربے کا عمل شروع کرتی ہو۔ تجربے ہیں دو مقتلف عنا صر سونے ہیں ایک تدکسی علم کا مادہ جو حواس سے ماصل ہدنا ہو، دوسرے اس کی ترتیب کی مورت جو فانص مشامدے اور خبال کے اندرونی ماخدسے لی جاتی ہو- حسّی ادر اکا ت ہی کی تقریب سے شاہرے اور **نیال کاعل** شروع ہوتا ہی ا ورتعبورات ظہور بیں آتے ہیں سامیں ابتدائی عمل کی، جس کے ذریعے سے ہماری قوت علم منفرد ادراکا سے کلی تصورات کک پنجی ہی، تحقیق کرنا بمائے خود تبت مفید ہے اور یہ مشہور ومعروف فلسفی لاک کا کا زامہ ہے کہ اس نے تحقیق کی بنیا د ڈالی ۔ لیکن اس کے ذریعے سے خانص بریس تصور کا استخران برگزنهی موسکتا - اس کی راه با مکل دد سری می اس لیے کہ ارن تصورات کو آیندہ تجربے سے بالکل الگ ہوکہ استعال کرنا ہو اور ان کا سلسلہ نسب برے سے بنیں ملکہ کسی ادر چیزے لانا ہوگا۔ بدیبی تصورات کا ماخذ بتانے کی جد كوشيش إس نفسياتي طريق سه كي جاتي ہو اُست در خفيقت استخرائ کہنا ہی غلط ہو اس لیے کہ اس کا تعلّق امر واتعرب ہی جنا بچہ ہم اس کو انتخراج نہیں بلکہ برہی علم کی توجیہہ کمیں کے

غرض یه ظا ہر ہر کہ بدہی تصورّات کا انتخرارے صرف مّبل تجری ہی ہد سکتا ہو۔اِن کا تجربی استخراج ناممکن ہو اس کی کوشش کرنا بالکل فقول ہی اور یہ مرف وہی شخص کرسکتا ہے جربری علم کی خاص نوعیت کو سیمنے سے فاصر ہی۔ اس سے یہ شابت ہو گیا کہ فالص بریبی علم کے استخراج کا مرف ایک ہی طریق ہو سکتا ہوا در یہ قبل تجربی طریق ہو گر یه ظاہر بنیں متواکم یہ انتخراج اس ندد ضردری ہو کہ اس کے بغیر کام کمی ہنیں جل سکتا۔ او پر ہم تبل تنجر بی استخراج کے ذر لیجے سے زمان د ممکان کے تعورات کا مان مذالاش کر میکے میں ادر ان کا بدی استفاد تا مرمج ہیں مگر سے پرچیے او علم سندسہ بے کلف بریبی معلومات سے کام لیتا ہی اور اسے اس کی خرورت نہیں کہ اپنے نبیادی تعتر لینی مکان کے خانص اور صبح تعتر سونے کی سند فلینے سے مانے ۔ بات یہ ہی کر میزرسے میں تفتور کا محل استعال صرف خاریمی عالم محسورات بهوا ایرجس کی خانص صورت مشابده مکان ہو اور برببی مشاہرے پرمنی ہونے کی وجہ سے ہدسی معلومات بلاواسطر نبوت ركفتي بين يبيني علم كالمعروض رصورت کے لحاظ سے ، بدیری طور پر مشاہدے بیں دیا ہوتا ہو بہ خلاف اس کے خالص عفلی نصورات میں ناگر بر طور بیر به ضرور نسیش آتی ہو کہ نہ مرف اُن کا ملکہ مکان ۽ بھی نبل نجربی استخراج کیا جائے۔ ان تھورات بین معروضات کا تصور جس اور مشاہرے

کے محولات کے در یعے سے بنیں بلکہ فالص بری ضیال کے

محمدلات کے ذریعے سے ہمڈنا ہی اس بیے وہ معروضات پر کلی چنیت سے حتی تعبینات کے بغیر عائد ہونے ہیں ، چرکہ پرنمورا تجریدے پر مبنی نہیں ہیں اور بدیبی مشاہدسے ہیں بھی ان کا کوئی معروض موجدد نہیں میں پر ان کی ترکیب کی نبیاد مخربے سے پہلے قائم ہونی لہذا نہ حرف اِن کی معرفض ختیٹنٹ اور آن کے استعال کے مدود مشتبہ ہیں بلکہ وہ مکان کے تصور کو بھی تبیتات کے تجربے کے وائرے سے باہر استعال کرنے کی وج سے شہم بنا دینے ہیں اونہ اسی بیے ہمیں ادید ان کے قبل بخربی استخرا رے کی ضرور نبیش آئی نئی - غرض پڑھنے والے کو قبل اس کے کہ وہ عقل محض کے مبدان میں ایک قدم میں المكر بط صائے . بر نفين سو جانا جا سيے كم عقلى تصور ات كا قبل نخریی استخرار ناگزیر بی وربه به اندهون کی طرح ادهراُ دهر ولموتنا بھرے کا ادر اس تمام سرشنگی کے بعد مبی نا واتفیّت کے اُسی نقطے پر اوٹ آئے گا جا اسے وہ چلا تھا اس کے علاوہ یہ بات اسے بہلے ہی سے اچی طرح سبھ لینا چاہیے کہ اس تحقیق میں برشی مشکلات حائل ہیں، تاکہ وہ اس میچ در پیج راہ کی تاریکی کی شکایت مذکرے اور مکا وُٹوں کے دور کیا سے نہ گھرائے۔ دو ہی صورتیں ہوسکتی ہیں یا تو ہم عقل محف کے علم کا جوہمیں اس قدر مرغوب ہو بینی اس معلومات کا جدتام امکانی تجربے کی صریے باہر ہی سرے سے خیال ہی جيدار ديس يا اس تنقيدي تعقق كو انجام ك بينمانين-

اوید ہم زمان و مکان کے تعدد آت کو لغریسی خاص وفت کے واضح کر تھیے ہیں اور یہ دکما میکے ہیں کہ کس طرح یہ دونوں تصورات برمبی طور پر سعروضات پر وجو با عابد سوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے معروضات کا ترکیبی علم تجرب سے الگ ہوکہ ماصل ہوسکتا ہو۔ چاکہ صرف اپنی خالص حتی صور توں کے ذریعے سے کوئی معروض ہم پر ظاہر ہمد سکتا ہے بین ہمارے تجربی مشاہرے کا معروض موسکتا ہی اس مید نمان و مکان خانص مشا بدان میں دو بدہی مظاہر کی جیشت سے معروضات کے امکان کے لازمی شرایط ہیں اور بچه نرکیب آن میں واقع موتی ہی وہ معروضی معتبقت ر کھنی ہو۔ بہ خلاف اس کے توت فہم کے مفولات اک لازمی شرالط کی عثبت نہیں دکھتے جن کے مانخت معروضات مشاہرے ہیں دیسے جاتے ہیں۔ بینی معروضات ہم بر اس کے بغیر بھی فاہر ہو سکتے ہیں کہ وہ تو ت ِ نہم کے وظا کف سے کو کی لازمی تعلّق رکھتے ہوں اور توتتِ نہم ان کے بدیبی شرابطک حامل مو- اس مے بہاں وہ شکل پیش آتی ہی جرحیات کے میلان میں پیش بنیں آتی، لینی یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ خیال کے موضوعی تنرا لبله کو معروضی اشتناد کیوں کر حاصل ہوسکتا ہو بعنی وہ معروضات کے نسرالط اسکان کیوں کرین سکتے ہیں درآنخالیکہ وظائن فہم کی مددے بغیر مبی مظاہر مشاہرے میں دیسے جا سکتے ہیں مثلاً علّبت کے تصور کو لے بیچے جو ایک خاص مسم کی

تركبب ظاہر كرتا ہو يعنى ايك معروض ل كا أس سے باكل فخلف معروض ب سے ایک مغررہ تا عدے سک مطابق مربوط بوناء یه بدیبی طور پر واضح بنیس بوناکه مظاهریس اس قیم کا دبط کیوں موجود سجما جائے دیہاں ہم تجربے کو بھوت کے طور پر نہیں پیش کرسکتے کیونکہ ضرورت تراس کی ہو کے اس تفتور کا معروضی استنا د برہی طور پر دکھایا جائے )۔ اس لیے جہاں تک بدیبی علم کا تعلّق ہو، بدشیر پیدا ہوسکتاہو کہ شاید علت کا تصوید مشمول سے خالی ہو اور مظاہر میں کہیں اس کا کوئی معروف بنیں یا باجا نا۔ اس بات کا کہ حستی مثا ہے کے معروفات کو آن موری شرالط حیں کے مطابق مونا چاہیے جو ہما رے ننس میں بدیبی طور پر موجود ہیں ، تو ہی بھوت ہو کہ اس کے بغیرہم ان کا مشاہدہ ہی نہیں کرسکتے بیکن اس کی توجیبہ آسانی سے سبعہ میں نہیں آتی کہ ان معروضا سے کا اُن شہرانُط کے بھی مطابق ہونا ضوری ہی ہو تو تب نہم کو خبال کی ترکیبی وصدت کے لیے درکارمیں۔ اس سیے کہ ممکن ہو منطا ہر کی نوعیت الیبی ہوکہ وہ توتنام كى شرائط ومدت سے باكل مطابقت نه ركھتے برل اور ان بیں اس تعدر انتشار ہو کہ مثلاً مظاہر کی توالی میں کوئی الیں بات نہ یا کی بھائے ، جس سے کوئی الیا اصول ترکیب الم أن اله ع علن و معلول كي نصورت مطابقت وكمنا ہد لینی یہ تصورمشمول سے فالی اور یا نکل بے معنی ہو۔اس

کے یا وبود میں مظاہر ہمارے شاہے کے معروض بن سکتے ہی اس بلے كه مشابه، برگذ وظائف خيال كا متاح بنيس بو-شاید کوئی شخص ان شکل مباحث کی زحمت سے سکینے کے بیے یہ کم محر تجریبے میں ہمیشہ اس باتا عد می کی مثالیں پائی جاتی ہیں اور وہ علّبت سے نفور کو افذ کرنے کے لیے مبی اور اس کا معروضی استنا د "مائیم رکھنے کے لئے ہی کا فی ہی۔ مگر اس میں یہ بات ملحوظ ہمیں ارکمی جاتی کہ علِّت کا تصوّر اس طرح برگز بیدا بنیس بوسکتا بلکه یا تدایس بدیسی طور بر فهم بين موجد وسجعنا جاسيب يا محف ابك وسم باطل سجه كرجيواً دینا جا ہے ۔ اس لیے کہ اس نصور کے تدیہ معنی ہیں کو ایک معروض في اس نوميتن كا بوكير ايك دوسرا معروض ب وجدیا ایک فاعدہ کلید کے مطابق ایس سے بیدا ہوتا ہی۔ اس میں شک ہنیں کہ مظاہر کی منعدد مثالوں سے یہ فاعدہ بنا یا جا سکنا ہی کم فلال چیز عمداً دا قع ہوتی ہی سگریہ ہرگز ہنیں کہا جا سکنا کہ اُسے وجو باً وانعے ہونا جاسسے ۔ لیس علّت ومعلول کی ترکبب کی جو شان ہی وہ محض تجربے کے دریعے سے طا ہر نہیں کی جا سکتی معلول میں نہیں کہ علّت کے ساتنہ وا نع ہونا ہو ملکہ اس کا نتیجہ اور لا زمی نتیجہ ہوناہج۔ اس کے علاوہ تخریی فوا عدیس حقیقی کلیت بھی بہیں بائی جاتی بلکہ ان بیں استقرار کے ذریعے سے مرف اضافی کلیت پیا ہو سکتی ہو یعنی ان کے استعمال کا دائرہ کسی قدر وسیع ہوجاتاہو-

اگر ہم فالص فھی تصور ات کو محفن بھریے کی پیدادار سمی لیں تو آن کا استعمال ہی بالکل بدل جائے گا۔

''(سایا مفنولات کے قبل جمہ بی انتخاج کی لقری<sup>ں</sup> کسیادہ کی مدر میں کے معدد ضریعی میں اندر میں انتخا

ترکیبی ادراک اور اس کے معروض میں لازمی مملالقت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو ادراک کا امکان معروض ير ميرة ف بيد يا معروض كا اوراك بربه اگر بيلي صورت بهو تو روان کا تعلق حرف تجریل بوگا اور ادراک بدی نهیں موسکتا-مظاہر میں خنتا جرز حرتی اوراک کا ہی اس میں ہی صورت ہوتی ہی - اب رہی دوسری متورت، تو اگرچ خود ادراک ابنے معروض کے وجود کا باعث نہیں ہوتا ریباں ارادے کے فریعے معروض کے پیدا کرنے کا کوئی سوال نہیں ہی)، ليكن وره بديي طور يرمعروض كالتعين ضرور كرما بع-اس لي مرف اہی کے ذریعے کوئی شومعروض کی چٹیت سے پیچانی جاسکتی ہی ۔ کسی معروض کا علم حاصل ہونے کے لیے دوچیزیں فروری ہیں۔ایک نوشا ہرہ اجس کے ذریعے سے دہ بجثیت مظر کے دیا جاتا ہی، دوسرے تعود میں کے ذریعے سے اس سلم المرسے كا معروض خيال كيا جاتا ہى - مكريہ بات ہم ادير وافع كر ع بيلا جُز حِس كم يبلا جُز حِس كے ذريع سے معرففات كاشابده كيا جانا ہر اصل ميں اپنى صورت سے لحاظ سے بريى طور بیہ نفس میں موجود ہوتا ہی ۔ حسیات کے اس صوری تعین

سے مطام رازی طور پر مطابقت رکھتے ہیں اس کیے کہ وہ صرف اسی کے ذریعے سے ظاہر ہو سکتے ہیں یعنی تجہیے میں آسکتے ہیں۔ اب یہ سوال بیدا سوا ہو کہ آیا ایسے بدیبی تصورات بھی ہوتے ہیں جربہے سے معروضات کا تعین کرتے ہوں اور جن پر اشیاکا مشاہرہ تو ہنیں مگران کا بحثیت معروضات کے خیال کیا جاتا موقوف ہو۔اگر الیا ہو تومعروضات کا تمام تجربی علم وجدبی طور پر این تصور آت کے مطابق ہوگا اس لیے کہ اُن کے بغیر کوئی ہی معروض تجربہ نہیں ہو سکے گی۔ ہمارہے تجرید بیں علاوہ سمتی مشا ہے کے میں کے ذریعے سے کوئی شی دی جاتی ہو ایس معروض کا تعتور مبی ہوتا ہو جوشہا ہرسے یں دیا جانا ہو یا ظاہر ہوتا ہی۔ ندکورہ بالا صورت بیں معروضا محمام تصورات بدیی تعینات کی عثیت سے مام تجربی علم کی بنیا د قرار یا میں گے۔ جنانچہ مقولات کا سرعیثیت مدیسی تصورات کے معروقی استناد رکھنا اس پر موتوٹ ہو کہ (صورت کے لحا ظہنے) اُن کے بغیر نجہ ہے کا امکان ہی نہ ہو۔ اُس ونت وہ وجوبی اور بدیبی طور پر معروضات تجربہ برعائد ہوسکیس کھے كيونك مرف أبنى كے ذريع كيى موض تجرب كا خيال كيا جا سكے گا-غرض کل برہی تصورات کے تبل تجربی استواج کا ایک اصول ہوجس پر ہماری ساری بحث کی نبیاد قائم ہونی چاہیے اور وہ یہ ہو کہ یہ نصورات تجربے کے امکان کے ہدیمی تعبینات شابت كي عابي رخواه ان كامشمول مشابره بديا خيال يتصورات

کا انکان تجرب کی بنیاد ہونا ہی اُن کا وج پ ٹا بت کرنے کے ليه كا في برح - خود اس تربيه كا وقوع بين أنا جس بين كم ہم اِن تصورًات سے دو جار ہونے ہیں آن کا استخراج ہیں ربلکہ آن کی تشریح ) کہلائے محاکبوں کہ وہاں اِن کی چینیت محض اتفاقی ہو گی ۔ جب تک دہ امکانی تجربے سے جس میں معروضات علم کا ہر ہوتے ہیں، نبیا دی تعلق مذ رکھتے ہوں ان کاکسی معروض ہے۔ عامد ہدنا سمجد میں بنیں آسکتا۔ انگلتان کے مشہودفلسنی لآگ نے اس ککتے پر غورہنس کیا - جدنکہ اُسے تجربے میں عقل کے فالص تصورات نظرائے اس لیے اُس نے آئیب تجربے سے ماخوذ سمجا اور تھریہ کا کھول برقی کے ان تصورات سے اُن معلوات بیں کام لیا جر تجربے كى مدست كبيس آكر بيس - دُلِو في بيوم اس بات كوسبركيا کم ان تصورات کو تجرب کے دائرے سے باہر استعال کرنے کے لیے یہ ضروری ہو کہ اُن کی اصل بدیبی بو محروہ اس کی زمیر ن كرسكا كرعقل كميول أن تصورات كوجر بحاسة غود عقل كے المد مرابط نہیں ہیں ، معروض میں وجد أ مرابط سم اور است به مکتہ ہیں سوجا کہ شاید فودعفل ہی ان تعورات کے ذریعے سے اس تجسیے کی یانی ہوجی میں معروضات ہم پرظاہر ہوسے ہیں۔ اس بے اس نے جموراً اُن تعورات کو تجربے سے ماخوذ مانا راس نے ان کی بنا اس دانلی دیوب پرکی ہو تیوب کے اندر اُن کے متواتر الازم سے ہوتا ہو اور آھے چل کم

غلطی سے معروضی وجرب سبحہ لیا جاتا ہو لینی عارت یر) مگر اس کے بعد آس نے ابنے اکسول کی بیدی یا بندی کی تعین ان تصورات اور اُن سے منے ہوئے تفایا کے ذریعے سے تجربے کی مدسے آگئے برمسفے کو ناممکن قرار دیا۔ لیکن عقلی تصورّات کا یہ نجری استقراء عبل کے چگر میں لاک اور ہیوم دونوں پرا کئے، فالص علمی معلومات کی خفیقت سے جر ہمارے پاس موجود بر، لینی فالص سیاضی اور عام طبیعیات سے مطابقت. ہنس رکھتا۔ اس کے واقعات خود اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان امور فلسنيول بين سے يہلے نے توخيال اراميول كا وروازه كحول ويا اس ليه كه جب عمل كومطلق العنان جيور دیا جائے تو اعتدال کی مبہم تعریقی اسے عدمے اندر نہیں مک سکین اور دو سرے نے تشکیک میں متبلا ہو کہ اپنے خبال میں ہماری توت علم کے وصوکے کا جیے لوگ عمواً عقل سمجنے ہیں پرده فاش کردیا - اب ہم به کوشش کرنا چاہتے ہیں کمقل الله کو اِن وونوں خطرناک راستوں کے بیجے سے سلامتی سے نکال لے جا میں، اس کی معینہ صدود فائم کر دیں سگر اس کے ساتھ اس کے لیے مُفید جد وجید کی راہ کمکی رکمیں-ایس سے پہلے ہم مقولات کے منہوم کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ معروض کے عام تصورات ہیںجن کے درایعے اس کا مشا ہدہ تصدیق کے سطقی وظاکت میں سے کسی عظیم کے لحاظ سے معین کیا جاتا ہی ۔ ان میں سے ایک وظیفہ تعلمی

نفدل یعنی موضوع اور محمول سے تعلق کا ہی مثلاً کل اجمام تقسیم بزید میں۔ مگر صرف عقل کے منطقی استعال کے لیا طب یہ معین نہیں کیا جا سکتا کو ان دونوں تعورات یں سے کہن کو موضوع ادر کس کو ممول تراد دیا جائے۔ ہم یہ بعی کہ سکتے ہیں کہ لیف تقسیم بزیر حیم ہی ہی۔ مگر جو ہر کے تصوید سے جیم کے تصوید کو اِن کا سکتی ہو کہ تجرب میں کے نفت میں لاکر یہ بات معین کی جا سکتی ہو کہ تجرب میں محمول می ما سکتی ہو کہ تجرب میں محمول ۔ علے نہ القیاس دو مرب منولات کی بھی ہی صورت محمول ۔ علے نہ القیاس دو مرب منولات کی بھی ہی صورت محمول ۔ علے نہ القیاس دو مرب منولات کی بھی ہی صورت محمول ۔ علے نہ القیاس دو مرب منولات کی بھی ہی صورت ہے۔

## خالص عفلی تصوراً منظی استخراج کی دوسری قصل عقلی تصورات کا قبل تجربی استخراج

ربط کے مکان کی عام بحث

ادراکات کا مواد ہمیں شاہرے ہیں دیا جاتا ہی جو محض میتی لینی انعالی ہرتا ہی - اس مشاہدے کی صورت بدیں طور پر ہا ری قرت ادراک ہیں موجود رہتی ہی اور یہ درامل وہ طریقہ ہی جس سے کر بموضوع ادراکات سے متاثر ہرتا ہی - لیکن موادِ مشاہدہ کا باہمی دلیل ہمیں حواس کے ذریعے سے ہرگز معلوم بہیں ہوسکا ۔ لیس اسے متاثر ایس صورت میں بہیں ہوسکا ۔ لیس اسے حتی مشاہدے کی فالص صورت میں بہیں ہوسکا جا سکتا ۔ اس سے کم و و قوت ادراک کی قاعلیت شامل بہیں سجھا جا سکتا ۔ اس سے کم و و قوت ادراک کی قاعلیت

کا ایک عمل ہی اور پونکہ اس توتت کو حیں سے مثار کرنے کینے کے بیے عقل کہتے ہیں ، بیں ہرتسیم کا ربط خواہ وہ موادِ مثنا برویس مو یا مختلف تصورات بین اورمشامرے میں ہمی خداہ اس کے حسی بہلو میں ہویاغیرحتی بہلو میں ، ایک مل عقلی ہو جس کا نام ہم نے ترکیب رکھا ہو تاکہ نام ہی سے یہ بات · لما ہر ہو جائے کہ ہم مختلف ابرہ اکو ایک معروض میں مرابط تعتور نہیں کر سکتے جب کک کہ ہم نے خود ہی انفیس مرابط نه کیا ہو اور کل ادراکات میں رابانی ایک ایسی چیز ہو جد معرومن بین دی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اُست صرف موضوع ہی مہبا کرسکتا ہو اس لیے کہ یہ اس کا ایک فاعلانہ عمل ہو۔ بہاں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کر یہ ایک واحد عمل ہی اور ہرقسم کے رابط پر مکسال مائد ہوتا ہی اورعمل تعلیل جد اس کی خیر ہر اس کا منتاح ہم کر پہلے ترکیب وا نع ہرجی ہو اس بلے کہ جب تک عقل نے "بیلے اجمدا کو ملاکر ایک مذکیا ہو وہ اُن کو الگ الگ ہنیں کرسکتی ۔ توتتِ ادراک کے سامنے جب کوئی چیز مرابط ہو کہ آتی ہو تو وہ مغفل ہی کی رفیادی ہوئی ہوتی ہی۔

مگر ربط کے تصور میں موادمشا ہم ا در اس کی ترکیب کے علاقہ اس کی وحدت کا تصور میں با با جا آ ہو۔ ربط موادمشاہدہ کی ترکیبی وحدت کا تصور ربط سے بیدا نہیں ہوتا بلکہ وقع

خود موادِ مشاہرہ کے ادراک سے بل کر دبط کا تصور پیدا گراہی۔
اس وحدت کو جربہ بی طور پر ربط کے تصور سے مقدم ہوتی
ہی مقولہ وحدث (پیرافراف ۱۰) نہ سمحتا چاہیے۔ اس لیے کہ
مقولات تو تصدلیّات کے منطقی وظائف پر مبنی ہیں اور اِن
میں دبط بعنی وسیے ہوئے تصور ات کی وحدت پہلے ہی
میں دبط بعنی وسیے ہوئے تصور ات کی وحدت پہلے ہی
ادر اِس کا محتا ہے ہی ۔ پسس ہیں جا ہیے کہ اِس وحد ن
دوحدت کیفی (پیرافراف ۱۱) کو ایک بلند تر نقطے پر تلاش کریں
دوحدت کیفی (پیرافراف ۱۱) کو ایک بلند تر نقطے پر تلاش کریں
بعنی اس چیز بیں طومونڈ بی جود تصدیقات میں تصورات کی
وحدت کا باعث ہی بعنی جس پر خود عقل کا منطقی استعال

## تعقل کی اعلی زئیبی وحدت

م بین خیال کرتا ہوں ہ یہ شعدر میرسے کل ادر اکات کے ما تھ ہونا ضروری ہی ورنہ میرے ذہن میں الیے ادراک کو بھی جگہ بل سکے گی حب کا خیال ہی نہ کیا جا سکتا ہو۔ بینی یا تو دہ قطعاً محال ہو یا کم سے کم میرے لیے بے معنی ہو۔ وہ ادماک جو نعیال سے کم میرے لیے بے معنی ہو۔ وہ ادماک جو نعیال سے بہلے دیا ہوا ہو مشاہرہ کہلاتا ہی ۔ لیس کی مواد شاہرہ

انتے موضوع کے اس شعورہ بیں خیال کرتا ہوں" سے لاندمی تعلُّق رکھنا ہو۔ مگر یہ تصوّر ایک عمل فاعلی ہو لینی اس سما شمار حس میں نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اسے تجربی تعقل سے متیز کرنے کے لیے خالص یا اصلی تعقل کہیں گے۔ایس لیے کہ یہ وہ شعربہ ذات ہی جس سے " میں خیال کرنا ہوں" کا ادراک بدا ہونا ہو جراکل ادراکات سے ساتھ لازمی طور پر رہنا ہو۔ یہ ہر شعدر میں تدریہ مشترک کے طور بر موجود ہونا ہی اور بہ بات کسی اور ادراک بین نہیں یائی جاتی۔ اِس کی وحدث کو بھی ہم شور تفس کی قبل تجربی وحدت کہیں گے "اکہ اس کا بدیبی معلومات سمے امکان کی شهرط ہونا طاہر ہو۔ مختلف ادر اکات بوکسی مشا ہرے میں دیے ہوئے ہوں مجموعی طور برمبرے ادراکات اسی رقت کہلائیں گے جب وہ سب ایک ہی شعیر نفس سے تعلق رکھنے ہوں بعنی مبرے ا دراکات کو ( خواہ مجھے اس کا شور ہو یا نہ ہو، کہ وہ میرے ادراکات ہیں، دجوماً اس شرط کے مطابق ہونا چاہیے جس کے مانخت وہ ایک ہی شعولی نفس بیں جمع ہو سکتے ہیں ورنہ وہ سب کے سب میرے بنیں ہو سکتے ۔ اس اصلی دلط کی تعرفیہ سے ہم منعدد تنائح اغذ كرسكتے ہيں -

ایک یہ کہ اُس مواد میں جو مشاہرے میں دیا ہوا ہونا ہو تعقل کی یہ وحدت ادر اکات کی ایک ترکیب کی حامل ہواور اس ترکیب کے شعور پر موقوف ہو۔اس لیے کہ وُہ فختلف ادراکات مما جو بجر بی شعور به تا به وه بجائے خود منتشر اور بے ترتیب به اکرنا به اور موضوع کی وحدت سے تعلق بنیں رکھتا اس تعلق کے لیے یہ کافی بنیں برکر بھے بہر ادراک کا شعور بو ملکہ ایک اوراک کو دوسرے سے دلیا وینا اور اس عمل ترکیب کا شعور بوتا بھی خروری برگی شور وینا اور اس عمل ترکیب کا شعور بوتا بھی خرود اوراک کو ایک شور اسی طرح کہ بیں خود دسیت بود و اوراک کو ایک شور میں مراوط کروں ، بیں ان ادراکات بیں وحدت سے میں مراوط کروں ، بین ان ادراکات بین وحدت سے کرسکتا ہوں لینی تعفل کی ترکیبی وحدت کا تحلیلی وحدت سے کرسکتا ہوں لینی تعفل کی ترکیبی وحدت کا تحلیلی وحدت سے بہتے موجود ہونا طروری بڑی۔ اس لحاظ سے جیب مینے بہنال

آئے کہ یہ اوراکات جدمشا مرے میں ویسے موئے ہیں سے سب مبرے اوراکات ہیں تو اس کے یدمعنی ہیں کہ ہیں اُتھیں ایک شعور ذات بیں منحد کرنا ہوں یا کم سے کم کرسکتا ہوں اور اگر چ بہ بھاتے خود ترکیب ادراکات کا شعور نہیں ہو نیکن اس کے ام کمان کو ضرور ثما بت کرنا ہی بینی صرف اس وجہ سے کو ہیں کنزت ادراکات کد ایک ہی شعور میں جمع کرتا ہوں ، میں اُن سب کو اینے ادراکات کہتا ہوں اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتو حِنْتُ مُخْلَفُ ا درا کان کا شور مجھے ہوگا اُنٹے ہی مختلف نفس ابنی ذات میں نسلیم کرنے پرطیس سے ۔ لیس موادِ مشاہرہ کی ترکیبی وحدب جو بدینی طور پر دی بوئی موتی ہو خود اس وحدت تعقل کا سبب ہو جس پر میرے تمام معبّن خیالات منبی ہیں۔ لیکن ربط محروضات کے اندر نہیں یا یا جاتا اور اکن سے حرتی اوراک کے فریعے نتقل ہوکہ فہم میں نہیں آتا بلکہ اس کا پیدا كرنا خود قهم كاكام برو فهم نام بى اس توت كا برو جو بديى طور یہ ربط پیدا کرتی ہو اور وسیے سوئے اور اکات کی کثرت کو وحدت تعقل کے نخت میں لانی ہو۔ بیعفل انسانی کا سے اہم اور متندم اصُول ہی۔ اگر چہ نعقل کی لاز می وحدث کا بہ تفلیہ بجائے خود تحلیلی ہو لیکن اس سے موایہ مشاہدہ کی ترکیب کا وجرب بھی ٹا بت ہو تا ہے جس کے بغیر شعور ذات کی وحدث

بنینہ صفر اسبق ای سے ساتہ تبل نخر بی فلسفے کا مرکز ہو ملکہ فہم اصل میں اسی توت کا نام ہو

کا تھور ہی ہیں کیا جا سکتا اس سلے کر ننس کے بسیط تصور میں كثرت اوراكات بنيس يائى جاتى يدموا د مشارس مين بوشور نفس سے مختلف چیز ہی، منتشر طور بیدد یا ہموا ہونا ہی اور رابط کے وربیعے سے اس کا ایک ہی شعور میں ہونا خیال کیا جا آ ہو۔ ایک البیعقل میں حیں میں شعوبہ ذات کے ساتھ ہی کیڑت اوراکا دى بورى بورى ، فرتت مشابره بهى يا ي حاتى ليكن با رى غل ص توت خیال رکھنی ہی اور مشاہرے کے لیے حواس کی مختاج ہو۔ پس بیں اس کرت اوراکات کی تسبت سے جومشا ہے بیں دی موئی موتی ہی ایٹے نفس کی وحدت کا شعور رکھتا ہوں اس لیے کہ میں سب کو اینے اوراکات کہنا ہول اور اُن میں وحدت باتا ہوں۔ اس کے بہ معنی ہوئے کہ بیں ان اوراکات میں ایک وجوبی برہی ترکیب کا شعور رکھتا ہوں جو اصلی ترکسی ومدت شعور كهلاتي مى - ميرے كل ا دراكات اس ومدت تحقل کے ماتجت ہیں گر اس کے لیے یہ ضروری ہی کم دہ ایک عمل ترکیب کے ذریعے سے اُس کے نخت بیں لائے گئے سول ۔

(کبیمی وحدت معنی کا قضیتہ ہم کے بیسے کا بنیادی کھول ہم تبل بخدبی جیّیات کی روسے مشا ہدے کے جِسی پہوکے امکان کا نیمیادی اصول یہ جاکہ کل مواد مشاہرہ زمان و ممان کے صوری تعینات کا یا بند ہوتا ہو۔ اس کے علی ببلو کے لحاظ سے آبیا دی اصول یہ قرار یائے گا کہ گل مواوِ مشا ہدہ اصلی ترکیبی وحدت تعقل کے تعینات کا یا بند ہی مقدم الذکر کے تحت بیں مشاہدہ کی کثرتِ ادراکات اس حدثاب ہوتی ہی بھیاں تک کہ دہ ہمیں دی ہو گی ہو ادر مرّفرالذکر کے تحت بیں اس حدثاب جہاں تک کہ دہ ایک ہی شعور میں مرابط میں اس حدثاب جہاں تک کہ دہ ایک ہی شعور میں مرابط یا علم مہیں ہوسکتا اس لئے کہ جب تک دیجے ہوئے تعقورات بی شعور ذات میں جمع نہیں ہو سکتے کے جب بی شعور ذات میں جمع نہیں ہو سکتے ۔

می شعور ذات میں جمع نہیں ہو سکتے ۔

ہی شعور ذات میں جمع نہیں ہو سکتے ۔

ہی شعور ذات میں جمع نہیں ہو سکتے ۔

ہی شعور ذات میں جمع نہیں ہو سکتے ۔

ہی شعور ذات میں جمع نہیں ہو سکتے ۔

ہی شعور ذات میں جمع نہیں ہو کہ دہ علم عاصل کرنے کی توت ہو ۔ علم ماصل کرنے کی توت ہو ۔ علم اس مقبین علاقے کا نام ہی جو دسیے ہوئے ادراکات معروض سے دکتے ہیں ادر معروض دہ ہی جس کے تعقرہیں می تعقدہ ہیں ادر معروض دہ ہی جس کے تعقرہ ہیں

ہو۔ علم اس معیبن علاقے کا نام ہو جو دسیعے ہوسے ادرا کات معروض سے دکتے ہیں ادر معروض وہ ہو جس کے تصدر میں ایک دسیع ہوئے مشا ہدے کی کثرت ادراکات متحد ہو مگر ادراکات کے اتحاد کے لیے یہ ضروری ہو کہ آن کی ترکیب میں وحدت شعور یائی جائے ۔ لیں وحدت شعود ہی وہ چیز ہی جس پر ادراکات کا علاقہ معروض سے بعنی آن کا معرضی استناد اود علم کی چذیت حاصل کرنا موتو ن ہو، غرض یہ کہ

ا نمان و مکان ادران کے کل عصبے مشاہرات میں بینی الغرادی تصورات میں بو مواد مشاہر و کے حاص میں در کیصد فیل نجربی حیات

خود فهم کا دار د مدار اسی پر ہو۔

یس فیم کا بیلا فالص علم ،جس پراس کے کل استعال کی بنیا دہر اور جو حتی مشاہرے کے تعینات سے باکل آزاد ہر اصلی نرکیبی وحدت نعفل کا اصول ہو۔ چنانچہ خارجی حبتی ادراک کی صورت محض لینی مرکان بجائے نو دعلم کی چنبیت نہیں رکھنا بلكه وه صرف موادِ مشابِده بهم بينجانا بهو سي علم نبنا بهر مكان كے اندركسى چيزكا شلا ايك خط كاعلم حاصل كرتے کے بیے یہ ضروری ہو کہ میں اس خط کو کھینیوں اور دی ہوئی کڑتِ ادراکات بین عمل ترکیب کے ذریعے سے دلیل پیدا که دل، پس اس عمل کی و حدیث اور وحدیث شعور ( بو ایک خط کے تصویر میں بائی جاتی ہی الذم د المزوم میں اور صرف اسی کے ذریعے سے معروض دلینی مکان کے ایک خاص بڑن کا علم حا صل ہونا ہو۔ بیس شعور کی ترکیبی وحدث کُلَ علم کی ایک معرفی تشرط ہو بعنی صرف ہی بہیں کہ میں ایک معروض کا علم حاصل كرنے كے ليے أس كا مختاج ہوں بلكہ خود مشابدے كا اس کے نخت میں ہونا ضروری ہی تاکہ وہ میرے بید معروض ہو سکے کیونکہ بغیر اس عمل نرکبب کے کسی ادرطر افتے سے مواد مثنا بره ایک شعور کے اندر متحد بنیں ہوسکنا۔ جسیا کر ہم کر نیکے ہیں یہ آخری تفییہ فودتحلیلی ہو اگر چر وهٔ تمریبی و حدت کو کل عمل خیال کی لاز می نشرط قرار دبیا یک کیونکہ اس کا مفہوم اثنا ہی ہو کہ کسی ویدے ہوئے شاہرے ہی میرے ممل ادراکات کو لاندمی طور بر آن تعیناً ت کا پابند ہوتا چاہیے جن کے مطابق میں اُنفیس بختیت اپنے ادراکات کے نفس واحد میں شما رکرا ہوں ابنی اُنفیس ایک ملافقل میں ترکیباً مرابط سجمتا ہوں ادر میں خیال کرتا ہوں "کے مشترک عفرکے ذریعے سے متحد کرتا ہوں -

کین یہ بنیا دی قفیتہ ہرفہم یہ عاید نہیں ہونا بلکہ صرف اس فہم پر حس کے فالص عمل تعقل ہیں اپنے وج دکے شعور کے ساتھ کوئی اور موادِ مشاہدہ دیا ہوا نہ ہو۔اس فہم کوہ جس میں شعور ذات کے ساتھ ہی موادِ مشاہدہ ہمی دیا ہوا ہو بعنی بیس شعور ذات کے ساتھ ہی موادِ مشاہدہ ہمی دیا ہوا ہو بعنی شعور کے اوراک ہی ہیں معروض ا دراک موجدہ وہ وحدت شعور کے لیے کسی فالیس عمل ترکیب کی ضرورت نہ ہوتی۔گھ انسانی فہم کو جو صرف خیال کی قوّت رکھتا ہوا ور مشاہرے کی فرقت بہت ہماری عمل قوّت بہت بہت کی حیثیت رکھتا ہو۔ ہماری عمل تہ کہ ایس کی شرورت ہی ہیں دستن ہو جو مرائی فرائی فرائی ہو ہماری عمل کے لیے تو کسی السانی فہم کے لیے تو کسی السانی ہم کے لیے تو کسی السانی ہم کا تصوّر ہی ہنیں کرسکتی جو خود مشاہدہ کرناہو تو کسی احد جو زبان ومکان کے سواکسی اور چیز پر مینی ہو۔

(|A|)

شعور ڈاٹ کی معروضی وحد کسے کہنے ہیں تعقل کی قبل تجربی دحدت وہ ہی جس کے ذریعے سے کل مواد

جو مشا ہے بیں دیا ہوا ہوا ایک معروض کے تصور میں متحدّ کیا جا سکے ۔ اس لیے یہ معروضی وحدت کہلاتی ہو اور اسے اس موضوعی وحدت شعورے ممیز کرنا حروری ہی جو ایک قسم کا داخلی احساس ہو اورجس کے ذریعے سے وہ موادمثنامیہ حصير ربط دينا مقصود ہى تجربى طوريرديا بُوا ہوتا ہى - يربات كم مجه ادراكات مشابده كاشعور تجربي طورير ساندسانديا کیے بعد دیگریے ہوتا ہو تخریبے کے حالات یا تعبیّات یرموتوف ہو۔اس کیے تجربی وحدتِ شعور جو ادراکات کے اکتلاف بر مبنی ہی، بجائے خود ایک مظہرسے نعلق رکھتی ہی اور محض ا تقاتی ہے۔ بہ خلاف اس کے فالص صورت مشاہدہ لعنی زمانہ، بحثیت ایک عام منا ہرے کے بس بین کثرتِ ادراکات دی ہوئی ہوتی ہی اصلی و مدت شور کے تخت بیں صرف اس وجریی دلبط کی بنا بر آنا ہم جوان مختلف ادراکات بیس میں خیال کرنا ہوں " کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہو لینی فالص عقلی نرکیب کے ذریعے سے بھو بدیری طور برتحربی ترکیب کی نیبا د ہی، صرف ندکورهٔ بالا وحدیث معروضی طور برمشند ہو۔ تعقل کی تجربی وحدث جس سے ہمیں بیاں بحث بنیں ہوا مد واصل ہیں اسی برہی ومرت سے نبعن دیلے ہوئے مقرون تعینات کے تحت میں افذکی جاتی ہی، صرف موضوعی استناد رکتی ہے۔ کوئی شخص ایک لفظے تعقید کو ایک چیز سے وابستہ کرتا ہی کوئی دوسری چیزسے ، تجربی دھانت

شور دیسے ہوئے مواد کے لحا کا سے نہ تو وجہ بیت رکھتی ہو اور نہ کلی استناد-

(19)

كُلُّ ٱلْصِيرِينَاتِ كِي مُنطقي صُوريت درال النصور الحي معرفيي ومديث بشعور برجن برببه تصديقات مبنى مبب میے تعدیق کی اس تعریف سے جدمنطقی کیا کہتے ہیں کہمی اطمینان ہنیں ہوا ۔ بغول اُن کے تصدیق نام ہو دوتصورات کے یا ہمی علاقے کے ادراک کا ۔ ظاہر ہو کہ یہ تعریب صرف . تطعی تصدیقات پر صاد ق آتی ہو ۔منسروط اور تفریقی تصدیقا<sup>ت</sup> يرتنبس عادق آتى دكيو كله آخرا لذكر انسام تصدبن مين تصومات کے باہمی نعلق کا بنیں بلکہ تصدیقات کے باہمی نعلق کا ذکر ہو تا ہی بہاں ہم اس نقص کو نظر انداز کرنے ہیں ر مالا مکہ منطقید س کی اس فلطی کی وجہ سے تہت سے تمضر نتا یج بیدا سور فی اور صرف اس بات کی طرف توجه دلاتے بس کر لے چاروں تیاسی اُسکال کی بحث صرف قرّت مکم کے معولانی تمایج نے تعلق رکھتی ہو۔ یہ اصل میں ایک گر ہو کسی خا لص عقلی تنتیج کے تقدیات میں تھکے سے بلا واسطنتا ہے داخل کردینے کا جس سے یہ دمعوکا ہوتا ہوکہ پہلی شکل کے تیتیے کے علادہ ادر میں کئی تما ہے ماصل سوتے ہیں اس میں جو کھے کامیابی ہوی ہے وہ اس وجسسے ہوگی ہو کہ مقولاتی تصدیقات کوخاص اہمت وے

کر آنفیں اورسب تصدیقات کی نبیا د قرار دیا گیا ہو مالانگریہ بالکل غلط ہو( دیکھونمہ 9)

اس نولین میں صبن علق کا ذکر کیا گیا ہو اُس کی نوعیت کا کوئی تعیق نہیں کیا گیا۔ جب ہم اُن معلومات کے باہمی تعلق پرج سرتصدیق میں دی ہوئ سہتی ہیں ربادہ گہری نظر خُ النے ہی اور آسے ایک عقلی علانے کی حیثیت سے اس علاقے سے میزکرتے ہیں جرمحا کانی تخیل کے قوانین ریمبنی ہور اورصرف موضوعی استناد رکھتاہی توبه ظاهر موجأ ما به كرتصديق اصلى وه طرافة بوحس كے مطابق دى موئى معلومات ميں معروضی د مدر بخش ببدا کی جانی ہو اس میں جو " ہی کا لفظ ہذنا ہو اس کا مفصد یہی ہو كه وسيه بوست اوراكات كى معروضى وحدث كوموضوعى وحدث سعمير كرے بدافظان ا دراكات كانتلق اصلى قل سے اور أن كى وجنى وحدت ظاہر كرتا ہو فواه سود تصدیق بخری اور انفانی کیول نمبو شنلا به تصدیق که اصام بهاری به نبی اس سے ہمارا یہ مطلب ہیں کو اس نجرید بیں ادراکات وجربا ایک دوسرے سے نعلی سکھنے ہیں بکہ وہ تعقل کی وجدیی وقد كى بدولت تركيب مشابرات بين بالهم مراوط بوست بين يعني أن ا فعد اوں کے مطابق جو تمام ادر اکات کا معروضی طور پر تعین کسنے ہیں تاکہ وُرعلم کی شکل اختیار کر سکیس اور یہ اصول سب کے سب تبل تحربی وحدت نعقل کے بنیادی تفیتے سے افذ کیے جانے ہیں۔ صرف اسی کے ذریعے سے یہ تعلق تصدیق کی شکل اختیار کرنا ہو بعنی ایک ایسے علاقے کی جو معروضی استناد دکھتا ہی اور اُنہی ادر اکات کے اُس علانے سے صریحاً ممیز ہوتا ہوجو معض موضوعی استناد رکھتا ہی منتلا قانون استلاف کا علاقہ۔ اس قانون کے مطابق ترمیں صرف اتنا ہی کہ سکتا تھاکہ جب میں ایک جسم کو آسطانا ہوں توسیجے مجاری بن محسوس موتا ہو مگر ہی

ہنیں کہ سکتا تھا کہ خود وہ جسم ہماری ہو بعنی جسبتیت اور معاری ہا اور معاری ہا اور معاری ہا اور معاری ہا اور کتنا ہی میرے احساس میں ہنیں دخواہ وہ کتنا ہی متوا تر کیوں نہ ہو) ملکہ خود معروض میں مر بوط ہیں بلا لمحاظ اس کے کہ موضوع کو اس کا احساس ہو یا نہیں -

(Y.)

وہ کثرت ادراکات جو ایک جسی مشاہدے ہیں دی ہوئی ہو وجو با اصلی ترکبی وحدت تعقل کے ماتحت ہوتی ہم کیونکہ صرف اسی کے ذریعے سے مشاہدے ہیں وحدت پیدا ہو سکتی ہم (دیکھو نمبرہ) مگر فہم کا وہ عمل جس کے ذریعے سے مشاہات ہوں خواہ تعقراً) سے دسیے ہوئے ادراکات (خواہ دہ مشاہات ہوں خواہ تعقراً) ایک عام تعقل کے ماتحت لائے جانے ہیں۔ تعدیق کا منطقی وظیفہ نفسلی کا منطقی وظیفہ نفسلی کی مثابہ ہے میں دیا ہوا ہو کسی منطقی وظیفہ نفسلی وہ ایک بخر بی مثنا ہدے میں دیا ہوا ہو کسی منطقی وظیفہ نفسلی کے نما نا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ایک عام شعور کے تحت میں لایا جاتا ہی ۔ اب یہ دیکھیے کہ مقولات کا جس دیا ہو کسی منطقی وظیفہ نفسلی کی ہوئے ۔ اب یہ دیکھیے کہ مقولات کا جس کی کثرت ادراکات کا میں دیے ہوئے ۔ اب یہ دیکھیے کہ مقولات میں ۔ یہ آہنی دظا بین تعدین کیا جاتا ہی ۔ اب یہ دیکھیے کہ مقولات میں ۔ یہ آہنی دظا بین تعدین کا نام ہی جہاں تک کہ کسی دیے ہوئے ۔ شاہدے کی کثرت ادراکات آن کے تحت میں لائی جائے ۔

لہذا یہ کثرت اوراکات وجر بأ مقولات کے ماتحت ہوتی ہو۔

ر الو اطبيح

کثرت ادراکات جراس مشاہدے ہیں ہے ہیں اپنا مشاہدہ کہتا ہوں شابل ہوتی ہو، فہم کے عمل ترکیب کے دریعے سے شعرت ذات کی وجوبی وحدت سے متعلق تعدد کی جاتی ہی۔ اور یہ تصور مقولے کے دریعے سے واقع ہوناہی۔ اس سے یہ طاہر ہوتا ہی کہ کسی دلئے ہوئے موادِ مشاہرہ کا بجر بی شعور اسی طرح ایک فالص بدہی شعور ذات کے نفت میں ہوتا ہی حشاہرہ فالص اور بدیبی شعور نوات کے حت میں ہوا کرتا ہی ۔ ندکورہ بالا عبارت میں مشاہرے کے تحت میں ہوا کرتا ہی ۔ ندکورہ بالا عبارت میں ہم نے فالص اور بدیبی فیم مشاہرے کے تحت میں ہوا کرتا ہی ۔ استواج کا بہلا فدم انطایا میں ہم نے فالص اور حرف بی مشاہرے کے استواج کا بہلا فدم انطایا فیم مشاہرے کے مادر اکات تجربی مشاہرے میں کس طرح فیم سے تعلق رکھے ہیں اس لیے بیاں ہم نے اس بات سے فیم سے تعلق رکھے ہیں اس وحدت سے بحث کی ہی ہو فہم وحدت سے بحث کی ہی ہو فہم وحدت سے بحث کی ہی ہو فہم وحدت سے بحث کی ہی ہو فہم

کہ یہ استدلال اس وحدت مشاہرہ کے ادراک پرمبنی ہوجیں کے ذریعے سے معروض دیاجا ناہو۔اسِ وحدت میں ہمیشہ دیسے ہوئے موادِمشاہدہ کی ترکیب اور اس کا تعلق وحدتِ تعقل سے شامل ہوتاہو

منع کے ذریعے سے مشاہدے میں پیدا کرتا ہو۔ آگے مل کر ( دیکیمو نمبر۲۷) میم به دکھائیں سے کو سخرتی مشاہرہ حسیآت میں کیوں کر دیا جاتا ہو اور اس سے یہ نابت کریں گے کہ اس تجربے کی وحدت وہی وحدت ہی جہ مقومے کے ذریعے سے ( دیکیو نمبر ۱۰) دید ہوئے عام مشا برے کی کثرت ادراکات کے ساتھ مروری قرار دی گئی ہی اس سے یہ نیجم کال کرکم مقدله ہادے حاس کے ممل معروضات کے لیے استنا ورکھتا ہو ہم استخارے کی بجٹ کو بحل کر دیں گے۔ البِنَّهُ أبك جِيرِ بحض بصيم مُدكوره بالااستدلال مين قطع نظر ہنیں کر سکتے تھے اور وہ میں ہو کہ مواد مشاہدہ کا فہم مسلے عمل ترکیب سے پیلے اور اُس سے یا لکل الگ دیا ہوا ہو اا ضروری ہج کھے وہ کیدں کر دیا جاتا ہو یہ اہمی غیر حیتن ہی۔اگر ہم ایک الیبی عَقَلُ كُمَّا تُصَدِّر كُرِينَ مِو بِجَائِكِ عُدِد تُويَّتُ مِنْنَامِده بَعِي رَكُمْنَي بِرِ ر مثلاً عقل البي جو دي سوئے معروفهات كا تصوّر نبيس كرتي ملکہ اس کے تعدر کے وریعے سے خود معروضات وجوب بیں آتے ہیں، تو طا سر ہو کہ الیسے علم کے لیے مقولات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، یہ تواعد نواس علی کے لیے ہیں حبی کی ساری پُر بخی صرف تصور ہو لینی وہ عمل جو کہیں اور سے دیے ہوئے مواد شاہدہ میں ترکیب کے ذریعے سے وحدث تعقل پیداکر ما ہو۔ گو با الیبی عقل بجائے خود کوئی علم مہنیں رکھتی بلکہ صرف مواوعلم بعنی مشا بدے بیں جو اُسے معروض کی

شکل میں دیا جانا ضروری ہی ۔ ترتیب اور ربط پیدا کر دینی ہی اب رہی ہما ری عقل کی یہ مخصوص نوعیت کہ وہ عرف مقدلات کی اس خاص قسم اور خاص تعداد ہی کے ذریعے سے بدیہی وحدت نعقل پیدا کرسکتی ہی اس کی کوئی توجیبہ ہیں کی جاسکتی جیسے اس بات کی نہیں کی جاسکتی کہ ہم خاص فطایف تعدیق کیوں رکھتے ہیں یا زمان و مکان ہمارے امکانی مشاہرے کی ناگرزیر صور نیں کیول ہیں۔

مفولے کا استعال علم الشیابیں اس کے سوالجیزین نظام معروضا تجرب بریماید کیا صلئے کیر وہ معروضا تجرب بریماید کیا صلئے

کسی معروض کا خیال کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا ایک بھی چیز نہیں ہے۔ علم کے لیے دو اجرنا کی خرودت ہی ایک تو تصور حس سے کہ عمومی جنٹیت سے کوئی معروض خیال کیا جائے (مقولہ) دو سرے مشا ہدہ جس کے ذریعے سے بیمعروض دیا جائے (مقولہ) دو سرے مشا ہدہ جس کے ذریعے سے بیمعروض دیا جا انہو تو دہ صورت کے اگر تصورت کے جوٹ کا مشا بدہ دیا ہوا نہ ہو تو دہ ہو ہوگا اور آس کے ذریعے سے کسی شی کا کوئی علم حاصل نہ ہو سکے گا اس بیے کہ میرے ادراک بیس کوئی البی چیز نہ ہو گی جس پر یہ خیال عاید کیا جا سکے۔ چونکہ ہمارا تمام امکانی ہوگی جس کر یہ خیال عاید کیا جا سکے۔ چونکہ ہمارا تمام امکانی مشا ہدہ حتی ہوتا ہی ایس بیے ایک عام معروض کا خیال

جہ خالص عقلی تصوّد سے کیا جائے، ہارے لیے علم کی شکل آسی مد مک اختا د کرے گا جس مد مک کو دہ معروضات واس يرعابدكيا عائ - حسى مشابده ياند فالص مشابده بدنابح رزمان و مکان بیا اس چیز کا تجربی مشا مده جد زمان و مکان یں بلا واسطر حقیقت سے طور پر حواس کے ذریعے سے ادراک کی جائے۔ فالص مثنا ہدے کے تعبین سے ہمیں وریاضی بیس محروضات کا بریبی علم حاصل ہونا ہم کیکن معض صورت مظاہر کی جنتیت سے اس سے یہ نہیں مطوم ہذاکہ واقعی کوئی البسی اشا موجد دہیں جداس صورت میں مشاہرہ کی جاتی ہیں۔لہذا ریاضی کے عل تصورات بجائے عود علم بنیں ہیں جب مک بہ فرض نہ کیا جائے کے البی الشیا مولجد ہیں جو صرف خانص حسینی مشا بدے کی صورت کے مطابق ہم پرظاہر ہوتی ہیں لیکن اشا زمان مدمکان ہیں صرف حرثی ادراکات کی صورت میں لینی تجربے کے ذریعے سے می جاتی بيس - بيس خانص عقلي تصر رات اس دفت بهي جب وه مريي مشابدات برعابد کے جاتے ہیں (جسے ریاضی میں) صرف آسی صر تک علم بنتے ہیں جہاں تک کی یہ خالص مشاہات اور اُن کے والسطے سے خودعقلی تصورّات تجربی مثنا ہات ہر عا ید کیے جا کیں لینی ہمیں مقولات شاہے کے واسطے سے اشیا کا علم صرف آسی حالت بین بهم تینجا سکتے بین کرائیں نجربی مشاہرے پر عابد کرنے کا امکان ہو۔ بالفاظ دیگیہ ان کا معرف صرف بخریی علم کا امکان ہی ۔ نتجر بی علم وہی ہی بی بی بیسے تجربہ کہتے ہیں ، اس لیے مقولات کا استعمال علم اشیا میں اس پر موقد ف ہی کہ اشیا ا مکا نی تجربے کے معروفات سیجھی جا کیں ۔

(44)

ندكورت بالا تفييه انهمائي الميرت ركمنا الواس لي كم وته معروضات کے بارے بیس خانص عقلی تصورات کے استعال كى مدود أسى طرح معين كينا بوجس طرح قبل نخربي حييات نے ہمارے حتی مشاہرے کی فالص صورت کے استعال کی مدود معتبن کی نفیس - زمان و مکان اس طریقے کے تعیتات کی فینیت سے جس کے مطابق معروضات میں دیےجاتے ہیں صرف معروضات حواس لعنی معروضات تجدید کے لیے استناد رکھتے ہیں، ان مدود کے ماوراکیی شوکا مشاہرہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا وجدد صرف حواس کے اندرہی اُن کے بابرده كوئى خنيفت بنيس ركفة - غالص تصورات فهم اس مد بندی سے آزاد ہیں اور اُن کا دایرہ سٹا برے کے اکل بعروضات کو مجیط ہی خواہ بہ مشاہرہ ہمارے مشاہرے سے مشابه بو با نه مو بشرطیکه ده حسی بوعظی نه بو . نیکن تصورات کی ہمارے حتی شاہرے کے باہر بر مزید نوسیع ہمیں کوئی فایدہ نہیں تینیاتی اس لیے کہ اس دایرے سے کل كروك معروضات كے غالى فىلى تصورات دہ عاتے ہيں خواہ بیہ معروضات ممکن ہوں یا نہ ہوں۔ بہرصورت ہم ان اللہ معروضات ممکن ہوں یا نہ ہوں۔ بہرصورت ہم ان اللہ معروضی تصدیق قایم بہیں کر سکتے ۔ گویا وہ صرف خیال کی صورتیں ہیں جدکوئی معروضی حقیقت بہیں رکھتیں ۔ اس جانے کم ہما رہے یاس کوتی مشاہدہ موجود نہیں جس بداس ترکیبی وحدت تنقل کوتی مشاہدہ ان معروض کا کویتی مشاہدہ ان تعورات تعین کرسکیں ۔ صرف ہمارا حتی اور تجربی مشاہدہ ان تعورات بیں معنی اور المیمیت بیدا کر مکتا ہی۔

جواس کے جوار کا ہو بلکہ صرف ہی کہ سکتا ہوں کہ ہمارامشاہدہ اس کے لیے استناد نہیں رکھتا۔ محرسب سے اہم بات یہ ہو کو اس قسم کے فرضی معروض پر کوئی ایک مقولہ ہی عاید نہیں کیا جا سکتا شلا جوہر کا تصدر کہ وہ ہمیشہ موضوع عاید نہیں کیا جا سکتا شلا جوہر کا تصدر کہ وہ ہمیشہ موضوع ہوتا ہو تا ہی محض محمول کھی نہیں ہوتا۔ اس تصدر کے متعلق مجھے کوئی ایسی شح ہوتی ہی جواس کوئی علم بنیں ہوسکتا کہ آیا واقعی کوئی ایسی شح ہوتی ہی جواس سے مطا بقت رکھتی ہی جب نمک کہ بنجر بی مشا ہدے میں مجھے اس کا محل استعال شطے ۔ اس کی مزید تقصیل ہم آئے ۔

موجد و ہی جو انفعالیت حس پر مبنی ہی۔ اس لیے فہم برخیت فرنت فاعلہ کے ہما ری اندرونی جس کا تعبین دسیے ہوئے مواد مشاہدہ کے در لیعے سے ترکیبی وحدت تعقل کے مطابق کرسکتا ہے اور اس طرح حتی مشاہدے کے مواد میں ترکیبی وحدت تعقل کرسکتا ہی مود نیس کی مطابقت ہی مشاہدے کے مواد میں ترکیبی جس کی مطابقت ہم مطابقت کی منا ہدے کے کی عوضا کے لیے لازمی ہی ۔ اس مطابقت کی بنا پر مقولات جو محض خیالات کی صورت ہیں محروضی خیقت نی بنا پر مقولات جو محض خیالات کی صورت ہیں محروضی خیقت نی بنا پر مقولات جو محض بین ان محروضات پر عابد کیے جا سکتے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں بینی ان محروضات پر عابد کیے جا سکتے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں بینی ان محروضات ہو کہ ہمیں بدین میں اس لیے کہ ہمیں بدین میں اس میں کا ہمو سکتا ہی ۔

مشا بده صرف میس کا بو سکما ہے۔
مین مشا بدے کے مواد کی یہ ترکیب جہ بد بہی طور پر
ممکن اور ضروری ہی ترکیب شکل کہی جا سکتی ہی تا کہ یہ اس
ترکیب سے ممیز کی جا سکے جہ مطلق مواد مشا بدہ سے تعلق
ترکیب سے ممیز کی جا سکے جہ مطلق مواد مشا بدہ سے تعلق
د کمتی ہی صرف متعد لے کے ذریعے سے تفود کی جاتی ہی
اور تر کیب فہی کہلاتی ہی ۔ یہ دو نوں قبل نجر بی ہوتی ہیں نہ
مرف اس لیے کہ وہ خود بدیری طور پر دا تع ہوتی ہیں
بلکہ اس لیے بھی کہ وہ دوسرے برہی معلومات کے امکان
بلکہ اس سید بھی کہ وہ دوسرے برہی معلومات کے امکان

کی بنیباً دہیں ۔ ترکیسیاشکلی، جب دہ صرف وحدثت تعقل کی اصلی کیب بینی آس قبل تجربی وحدثت کک محدود موج مقولات میں

تصور کی جاتی ہی محض فالق ہی دلطبیے میز کرنے کے لیے نتیل کی قبل نجر بی نرکبیب کهلاتی ہی ۔ مخل و ، توت ہی جس سے ہم کسی معروض کو بغیر اُس کی موجددگی کے مشاہدے میں لاتے ہیں۔ چ ککہ ہمارا کل مشاہرہ حتی ہو اس لیے تونت تخل ہی اس واعلی تعین کی بنا برجس کے نخت یں وہ نہمی نصورات کے جراکے مشاہرات دے سکتی ہی حش سے تعلّن رکھتی ہے مگر جہاں تک آس کی ترکیب آبک عمل فاعلی کی چنتیت سے حرف جواس کی طرح تعبین بندیر ہی ہیں ملکر تعین کننده می بر بنی بدی طور برحیمات کا بادار صوریت و صدت تعمل کے مطابق تعین کر سکتی ہو، اس مدیک تعیل ایک حیات کا بدی نعتن کرنے والی قدیت ہو اور سٹا ہوائن کی و ترکیب وه مفدلات کے نفت میں کرنی ہو اسے قبل کی قبل بخری ترکیب کہنا جاہے۔ ہی وہ مل ہی جہاں ویت ہم کا بہلا اند حس بر بیٹ ا ہو لینی وہ پہلی یار ہارے مِشابید کے معروضی المکانات ہے عابد کی جاتی ہی ( اور اس کے عام بقیر استعال کی بناراسی برسی - شکلی ترکیب سو می کی سندت سے وہ عقلی ترکیب سے جو تعمل سے مطلق تعمل تعمل بلکرعقل پر سینی ہی مُتبز ہو۔ جہاں ک تعبل ایک فاعلی ممل ہی ہم آسے تعلیقی غیل کر سکتے ہیں اور آسے میاکاتی تعبل سے مہر کر سکتے ہیں میں کی ترکیب سراسر تجربی قوانین لینی قوانین ائتلاف کے ماحمت ہی اور اسی لیے وہ برہی علم کے

اسکات کی توجیه بین کام بہیں آتا اور قبل بجریی فلسفے سے نہیں ملکہ نفسیات سے تعلق رکھتا ہو۔ اب وه موزقع آگیا ہے کہ ہم اُس اِشکال کوج واغلی حیں کی صورت کے ذکر کے سلسلے ایس ( منبرہ) ہر بیٹھتے والے کے دل بیں بیدا ہُوا ہوگا دور کر دیں۔ وہ مسئلہ یہ ہو کہ واخلی حیں خود ہماری نفسی کیفیّات کوخٹیقی طور برہنیں بلکہ محف ایک مظہر کی صورت ہیں ہمارے شور کےسامنے بیش کرتی ہی اس کیے کہ ہم اپنے نفس کا شاہدہ صرف اُسی جنبیت سے کرسکتے ہیں جس جنبیت سے ہم اندرونی طور بر منا تر ہونے ہیں۔ اس بین بنطا ہر تناقض نظر آتا ہو کیو نکہ اس طرح ہم خود ہی فاعل مفہرتے ہیں اور خود ہی منفعل۔ یہی وجر ہے کہ لوگ نفسیات کے نظام میں داخلی حِسَنِ اور فورت تعقل کو (جنس ہم احتیاط کے ساتھ ایک دوستر سے تمینز کرتے ہیں) ایک ہی جرز قرار دستے ہیں۔ داخلی حس كا تعين كريد والا فهم به يعني أس كي وه اصلي فوت جو مواد مشاہرہ میں ربط بیدائرنی ہر ادر آے ایک تعقل کے نخت بیں لاتی ہی رجس برخود اس کا امکان منبی ہی جو مکہ ہم انسانوں کا ہم توتتِ مشاہرہ نہیں رکھنا اور مثنا ہرات کو فواہ وہ حس کے ذر لیے سے دیے ہوستے ہی ہوں اپنے اندر داخل ہنیں کر سکتا گویا خود اپنے مثنا ہرے کے مواد كو رابط نهيس وے سكتا اس ليے فهم محض كاعمل تركيب اش و حدث فاعلی مک محدود ہر جس کا شعور اسے حس سے پہلے ہی ہوتا ہو میں کے ذریعے سے وہ خودس کا نعین وافلی طور برا اس مواد کے لحاظ سے جرحتی صورت مشاہرہ کے مطابق دبا جائے ، کرسکتا ہو۔ بس وہ تو ت تغیل کی قبل تجربی ترکیب کے ام سے یہ فاعلانہ عمل اسے موضوع منفعل بركرنا ہو جس كى ورة خود ايك فوت ہو اور اس عمل کے متعلق ہم بجا طور پر کم سکتے ہیں کر داخلی حسِن اُس سے مثا ثر ہوتی ہو ۔ تعقل اور اُس کی نرکیبی وحلت وا فلی حیس سے با لکل مختلف چیز ہی ۔ وحدتِ تعقّل نو رابلکے اصول کلی کی جنتیت سے مطلق موادِ مشاہدہ پر بعتی مفولات کے نام سے حیتی مشاہدے سے پہلے معروض مطلق پر عاید ہونی ہی کہان واخلی حس محض صورت مشاہرہ بر مبنی ہو۔ البتة اس کے اندر مواد مشاہرہ کا کوئی ربط بینی کوئی مبتن مشابده بنيس مونا يه رابط صرف اس طرح ممكن بوكه دافلي میں کا تعین فوت تخیل کے قبل بخدی عمل البنی داخلی حیس بر عقل کے ترکیبی اثر) کے ذریعے سے کیا جلے، عبل کا نام ہم نے تمکلی ترکیب رکھا ہی ۔ أس بات كا هميس اين ادراك بين براير شوت ملنا رستا ہو ۔ ہم کسی خط یا دارے کا خیال نہیں کرسکتے بغیر اس کے کہ اسے اپنے تصور میں کھنچیں، کان کے ابعاد اللا شركا تصور بهن كرسكة بغير اس كے كه دو انقى خطول

ا در ایک عمدوی خط کو ایک ہی نقطے پیہ فایم کریں اور و زمانے کا تفقد نہیں کہ سکتے بغیر اس کے کم ایک خط سنفی کمنیج کر ( جو زمانے کے تصور کی خارجی سکل کوظاہر كرتا بى حرف مواد مشابره كى تركيب كعمل برجيس کے در کیے سے ہم داخلی حس کا توالی کے لحاظ سے تعیمن کرنے ہیں غور کریں اور اس کے دوران میں اس نعین توالی كو خاص طور برينش نظر ركيس - خود توالي كا نصور مجى اس ارے پیدا ہونا ہے کہ ہم حرکت کو موضوع کے عمل ( نہ کی معروض کے تعبین کی جنیت سے ابعنی مکان کے اندرموار مشابده کی ترکیب کی سینست سے دیجیس راور اس موادسے وللع نظر کرے مرف عمل نہ کیب کو ملحق لے رکھیں) جس کے ذر نیجے سے وافلی حس کا تعین آس کی صورت کے مطابق كيا جأنا بي ـ ليس عقل مواد منها بده مين بدر لبط ميل سينين یاتی ہو ملکہ اس پر اند ڈال کر خود ربط پیدا کرتی ہو۔ رہی یہ مشکل کہ و و نفس میں کا میں خیال کرنا ہوں کس طرح الد ویک معروض کی حکت مکان کے اندرکسی خانعظم سے نعلق نہیں رکھتی جیانچہ علم سندس یں اس کی مشتریس کی جاتی اس ۔ ایم کوکسی شہر کا نتیسکہ ہوٹا بدہی طور پر نہیں ملکہ مرت المرسليم في المرسية على إلى المرازية وتنبي والمراه المراه المراه في عبيت سيعين یں مکان کا احاطہ کسی سندسی شکل میں کیا جا تا ہو ایک خانفی کی ہو بخلیقی تنی کے ذریعے سے مارجی شاہد کے سواد سطان کی ترکیب یا تدالی کا ، ادراس الناق شعرف سيدس سيد الم المراب المرابي المان المرابي المان المرابي المرابي المرابي المرابي المرابية

اس نفس سے جو خود اینا مشاہدہ کرنا ہو رکبوں کہ مشاہد کے دوسر طرافعی کا کم سے کم تصور ضرور کیا جا سکتا ہی مختلف بھی ہم اور بھر موضوع کی جیٹیت سے متحد بھی البنی میں ہو کس طرح که سکنا بول که میرانسس برجیتیت خالص وجود معقول اور موضوع خیال کے آپ کا بہ عیثت مرض خیال کے ادراک کرٹا ہم جس حد تک کیہ وہ منبل اورمنظاہر کے مشاہرے ہیں ویا ہوا ہو، ولیا نہیں سیاکہ وہ عقل کے نزدیک جینفت میں ہو ملکہ جسیا وہ مجہ برظام ہوتا ہو۔ ہی پر چے تو یہ اشکال اس سے زیادہ نہیں کہ میرا نفسس كبول كرشود ان مشا بدس اور داغلي اوراك كاسترق ہوسکتا ہو نبکن واقعہ بہر حال ہی ہو اور بر اس بات سے وا ضح ہوجا یا ہے کہ سکان کو صرف طاہری واس کی خالیں صورت مظاہر قرار دینے کے بعد ہم زمانے کا ہی، حالانکہ رة فارجى مشابرے كا معروض بنيں ہىء خيال صرف ايك خط کی شکل میں کر سکتے ہیں سے ہم اپنے تصور میں کھینے ہیں اور اس طریقے کے بغیر ہمیس زمانے کی دحدت بعد کا ادراک ہو ہی ہنیں سکنا تفا۔ اسی طرح ہم لازماً دافلی ادراک میں زمانے کے طول یا اس کے فخلف مقطوں کانعین أَن تُغَيِّرًانَ عِينَ انْ ذُكِينَ عِينِ عِينِينِ فَارِي اثْبَا مِينَ نَظر آھے ہیں اپنی وائی س کے نبنان کر نظام زمانی کی شت م اسی طرح تر تبدید دی دی ای است عادی در س

مظاہر کو مکان ہیں، بیں جب کہ ہم فارجی عِن کے بارے
ہیں یہ تسلیم کرنے ہیں کہ ہم اُس کے ذریعے سے معروفات
کا علم صرف اُسی حد تک حاصل کر سکتے ہیں جہاں کہ کہ
ہم فارجی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں توہمیں داخلی حی
کے بارے ہیں بھی یہ مانٹا پرھےے گا کہ ہم اُس کے ذریعے
سے خود ایتے نفس کا مشاہدہ اسی حد تاک کرنے ہیں جی حد تا ہے
تک اپنے آب سے خنا تر ہوتے ایس بینی داخلی مشاہدے
میں ہم اپنے موضوع کا اور اک صرف مظہر کی جنبت سے
میں ہم اپنے موضوع کا اور اک صرف مظہر کی جنبت سے
میں ہم اپنے موضوع کا اور اک صرف مظہر کی جنبت سے

(H &)

بہ خلاف اس کے مواد ادراک کی قبل تجمد پی ترکیب لینی اصلی ترکیبی وحدن تعقل میں معجے اپنا شعور نہ تو بہ چینبت مظہر کے ہوتا ہو اور نہ بہ جینیت شوخفیقی کے بکہ صرف اپنے ہوئے کا شعور ہوتا ہی ۔ یہ ادراک صرف ایک خیال ہی مشا ہدہ نہیں ہی

ا میری سیحدیں نہیں آتا کہ لوگوں کو اس یات میں کیا اشکال نظر آتا ہو کہ ہالا وافلی حیں خود ہمارے نفس سے متاثر ہنوا ہی۔ اس کی شال او تو جرکے ہر عمل ہیں ملتی ہو۔ اس عمل میں ہر سر تربہ مقل واضلی حیں تا اپنیہ خیال کیے ہوئے ربط کے مطابق تعبین کرکے واضلی مشاہدہ وجود میں لاتی ہوجو توت فہم کے عمل ترکیب میں مواد مشاہدہ کا قائم منفام ہو" اس طرح نفس حیس حد تک متاثر موتا ہو اس کا ہر شخص خود ادراک کرسکتا ہو۔ وککہ ہمبن اپنی ذات کے علم کے لیے علاوہ خیال کے اس عمل کے جوہر امکانی مشاہدے کے مواد میں دورت ہی جس کے پیداکر تا ہی کسی معین طریق مشاہدہ کی ہمی ضرورت ہی جس کے ذریعے سے یہ مواد دیا جائے ۔ اس لیے گد میرا ابنا دجد محف مظہر نہیں ہی (چ جائے کہ محض موہدم ہور) لیکن میرے دیود کا نعین صرف داخلی حس کی صورت کے مطابات اس خاص کا نعین صرف داخلی حس کی صورت کے مطابات اس خاص طریعے ہی سے ہو سکتا ہی حب سے کہ وہ مواد جیے میں مربوط کرتا ہوں، داخلی مشاہدے میں دیا ہوا ہو۔ اس کے مربوط کرتا ہوں، داخلی مشاہدے میں دیا ہوا ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کو محکے ابنا علم اس جنیت سے ہنیں ہو سکتا حبیا بیں حقیقت میں ہولی کی ایک اس جنیت سے جنیا کہیں حبیا بی حب جبیا کہیں

ابینے آ ہے۔ پیر ظاہر ہونا ہوں۔ غرض اپنی ذات کاشعور ہرگنہ ابنی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے کافی ہنیں ہو بلا لحاظ ال تمام مقولات کے جن سے کی امکانی موادشاہہ کو ایک تعقل میں ربط دے کہ ایک معروض مطلق خیال کیا جاتا ہو۔جس طرح کو کسی اور موضوع کے علم کے لیے مع ایک معروض مطلق کے خیال (بینی مقولے) کے علادہ ایک مثنا ہدہے گئے ہی ضرورت ہوئی ہی جس کے ذرایع سے میں اُس کی نصدر کا تعین کر سکوں ، اسی طرح عصد اپنی ذات کے علم کے لیے بھی علادہ شعورکے بینی اسینے وجو د کے خیال کے اسپنے اندر ایک مواد مشاہرہ تھی در کار ہو جس سے کہ اس خیال کا تیتن ہوسکے۔ بس بحثنت ایک وجود معفول کے صرف اپنی فرتن ربط کا شعور رکھتا ہوں لیکن اس مواد کے لحاظ سے جیے رابط دینا ہو ایک محدود کینے والے تعبین کا با بند ہوں، جدوانلی صب کہلاتا ہی اور اس رابل کو صرف زمانے کے علاقول کے تخت ہیں ہو فہی تصورات سے بالکل مختلف ہو، قابل مشاہرہ بناسکتاہوں

بقتر صفوات بق آفقل کا عرف شعور رکھتا ہوں اور میراوجو دعہ دی سے اینی ایک مظہر کی حیثیت سے سینین ہوتا ہو کھید ہی اسس فاعلیت کی بنا رہوں اسٹ آپ کو ایک دجو دمنزل کہنا ہول - لیس مجھے اپنی ذات کا علم بر لحاظ مشاہرہ (جو فہی نہیں ہر اور خود فہم کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا) ایک مظہر کی جیٹت سے ہوتا ہو ندکہ اس جنبیت سے جسیا برے مشاہدے کے عقلی ہونے کی صورت بیں ہوتا۔

۵۴۷) فالص فہمی تصورات امکانی تجربی استعمال کا قبل تجربی استخراج

مالعدالطبیعی استخراج میں ہم نے مقولات کو پوری طرح ضال کے عام منطقی و طالیت کے مطابی ٹا بت کرکے اُن کا میداء اور ما فلا بر ہی طور پر دکھایا نفا اور قبل تجربی استخراج (پیراگراف ۲۰-۱۷) میں اُن کا امکان عام معرفات مشاہدہ کی بدیمی معلوات کی جنبیت سے ظاہر کیا نفا ۔اب ہمیس یہ دکھا تا ہی کم مقولات کے ذریعے سے اُن کُل معرفاً کا جن سے ہمارے حواس کو سابقہ پوٹا تا ہی، بریمی علم اُن کی صورت مشاہدہ کے مطابق نہیں بلکہ اُن کے توانین کی صورت مشاہدہ کے مطابق نہیں بلکہ اُن کے توانین کی صورت مشاہدہ کے مطابق نہیں بنا تا ہی ۔ اس لیے کہ آگر مقولات کی کی میں طرح وہ موادِ مشاہدہ جو ہمارے حواس کے سامنے آتا ہی کہ کس طرح وہ موادِ مشاہدہ جو ہمارے حواس کے سامنے آتا ہی کہ کس طرح وہ موادِ مشاہدہ جو ہمارے حواس کے سامنے آتا ہی مسامنے آتا ہی کہ کس طرح وہ موادِ مشاہدہ جو ہمارے حواس کے سامنے آتا ہی کہ کس میں یہ صفت نہ ہمو تو یہ بانت نابت ہمیں ہوگی کہ کس

لازمی طور بران قوانین کا یا بند ہو جد بدیسی طور بر فیم محض بیں بدا ہونے ہیں۔

سب سے بہلے ہیں یہ واضح کر دینا جا ہتا ہوں کم ترکیب حیات سے ہیں موادِ مشاہدہ کا ایک بخربی مشاہدے ہیں مربوط کیا جانا مراد لبتا ہوں جس کے فرریعے سے اُس کا اور اک بینی بخربی شعور (بحیثیت مظہر کے) ممکن ہوتا ہی۔ ہمارے پاس بدیبی حیتی مشاہدے کی فارجی اور داخلی صورتیں بینی مکان وزمان موجد دہیں اور موادِ مشاہدہ کی ہو اس لیے کہ خود یہ جیا تنافییں صورتوں کے مطابق مونا فردی ہیں اُ سکتی ہیں لیکن مکان و زمان صرف حسی مشاہدے کی صورتیں نہیں ہیں لیکن مکان و زمان صرف حسی مشاہدے کی صورتیں نہیں ہیں بلکہ خود مشاہدات ہیں (جد ایک مواد پرشتمل ہیں) یس اُن میں اس مواد کی دحدث کا تعیقن برہی طور پر موجد دہر (دیکیوفیل نجر بی حیات) ایس خارجی اور داخلی مواد مشاہدہ

ا جب مکان کا تعدّر برختیت ایک معروض کے کیا جائے (جیسا کر علم سندس میں دافعی کیا جاتا ہی تواس کے اندر صرف صورتِ مشاہرہ ہی نہیں بلکہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہوتی ہوتی اس صورتِ حس کے مطابق دیا ہوا ایک مواد جوایک شاہری ادراک میں مرابط ہوتا ہی۔ صورتِ مشاہرہ توصرف ایک منتشر مواد دیتی ہو لیکن صوری مشاہرہ اس میں وحدت ادراک پیدا کرتا ہی۔ اس وحدت کو ہم نے حیات کی بحث میں عرف یہ بات طاہر کرنے کے لیے حس میں تمار کیا تھا کردہ جیات کی بحث میں عرف یہ بات طاہر کرنے کے لیے حس میں تمار کیا تھا کردہ کی وحدت ترکیب بینی و و رابط جو زمان و مکان کے گل ادراکات ہیں ہونا چاہیے ، ترکیب حیات کی لازمی شرط کی حیثیت سے اِن مشاہدات کے ساتھ سانھ ( نہ کہ اُن کے اند) دیا ہوا ہوتا ہو کیکن یہ ترکیبی وحدت و ہی چیز ہی جو دیا ہوئے عام مشاہدے کے مواو کو ایک شعور اصلی ہیں مقولات کے ماتحت مرابط کرتی ہو۔ نی مقولات کے ماتحت مرابط کرتی ہو۔ نی مقولات کے ماتحت ہو۔ چاکہ تجربہ اِس مشاہدے پر عابد کی گئی ہو۔ بیس وہ ترکیب جس کے ذریعے سے خود اوراک ممکن ہوتا ہو متولات کے ماتحت ہو۔ چاکہ تجربہ اِس کے مقولات تجربے کے امکان کی لازمی شرائیط ہیں اور مربی طوربہ مقولات تجربے کے امکان کی لازمی شرائیط ہیں اور مربی طوربہ کی مقادر جی مشاہدے کو اُس کے مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں اور عام خارجی حسی شاہدے کو اُس کے مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے دراک کی شکل میں لانا ہوں مواد کی دریعے سے دریا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے دراک کی دریعے سے دریا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے دراک کی دریعے سے دریا ہوں مواد کے حس کے ذریعے سے دریا ہوں مواد کے حس کے دریا ہوں مواد کی دریعے سے دریا ہوں مواد کے دریا ہوں مواد کے دریعے سے دریا ہوں مواد کے دریعے دریا ہوں مواد کے دریعے سے دریعے دریا ہوں مواد کے دریعے د

المتید معودی سبی استی ایک وحدت پیلے موج دہ جرحواس استی نمان کے تعددات بیلے معان کے تعددات مسلمان کے تعددات ممکن ہوت ہم مس کے ذریعے سے زمان و مکان کے تعددات ممکن ہوت ہم مس کے ذریعے سے دجس بین قرت فیم مس کا تعین کرتی ہو) زمان و مکان بھینت مشاہرات کے دیا جاتے ہیں۔ اس لیے اس برہی مشاہدے کی وحدت زمان و مکان سے نعتن رکھتی ہم نہ کرفیمی مقددات دربراگراف ۲۲)

ومدت مے شعور بر موتی ہی کے یا میں گھر کی شکل مواد مکان

کی اس ترکیبی وحدت کے مطابق کینیخنا ہوں اگریس کا ن کی صورت سے تعظیم نظر کر لول تو بھی ترکیبی وحدث توت فہم پر مبنی ہوجانی ہر اور عام مشاہرے کے متحد النوع اجزا ی ترکیب کا مقوله بینی مقولهٔ کمٹیت بن جانی ہی بیں اس کیبر حس بعنی اوراک کا اس مند ہے کے مطابق ہونا ضروری ہی -اب ایک اور مثال کے بیجے جب بین یانی سے مجمد ہونے کا ادراک کرتا ہوں تو مجھے دو حالتوں دمیالیت اور انجاد) کی صن ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے علاقہ زبانی رکھتی ہیں لیکن زمانے ہیں، جی ہیں اندروئی مشاہرے کی شیدت سے اس منظهر کی بنا قرار دینا موں مجھے لاندمی طور بر مواد مشاہرہ کی ترکبی معدت کا تصور کا بطانا ہے کبو مکہ اس کے بغیر علاقہ زمانی سی مشامره میں معین طور بر ( لعنی کے بعد دیگرے) دیا ای نهیس جا سکتا - اگر میں اس ترکیبی وحدت کو بحثیت برسی جین کے، جس کے تحت بیں بیں عام مشایدے کئے مواد کو مرابيط كرتا بون - ابني واخلي منشا برے كى مستقل صورت بعنى زانے سے قطع نظر کرکے دیکھوں نو یہ علبت کا مفولہ بن جانی ہی جی

که اس طرح سنت به نابت به گیا که ترکیب سیّانت کا ج تجربی به تی ہی ترکیب سیّانت کا ج تجربی به تی ہی ترکیب تنقل سے بو خالص خفی ادر کیل طور پر منفوسلہ بیس شامل ہی ۔ مطابقت رکھنا الازمی ہی ۔ بد ایک ہی عمل خاطی ہی جو ویا س تخیل کے نام سنت اور بیاں فرتت فہم کے نام سنت مواج مشاہدہ میں، دبط بہدا کرتا ہی ۔

میں اپنی حس پر عابد کرنا ہوں اور اُس کے ذریعے سے اُن سب چرز ول کا جو واقع ہوتی ہیں عام زمانے کے اندر ان کی نبت کے لحاظے تعبین کرا ہوں۔ بیس الیے واقع کا مس لینی خود بہ واقعہ اپنے ادراک کے لحا فلسعلاقہ عِلْت ومعلول کے تفور کے مانحت ہی - بہی صورت اور سب مغولات کی بھی ہو۔ منفولات آن نصورات کا نام ہو جو مظاہر کے لیے لیعنی عالم طبیعی سے یہ بیٹیت ایک بجو عدمظاہر سے بدیبی قواتین منفرر کرنے ہیں . بہاں یہ سوال پیدا ہونا ہو کہ جب پرنصورا عالم طبیعی سے ماخوذ بنیں ہیں اور اس کے منونے کوسلف كَفُرِمْ بنيس بنائے كئے ہيں ركيونكه اگر اليا ہوتا تو وہ صرف بجربی موسف الدید كيونكر سمحدس آسكتا بوكه عالم طبيعي كوآن کی پا بندی کرنا لازمی ہو بینی دہ عالم طبیعی کے مواد کے رابط کو خدد اس سے اخذ کیے لغیر اس کا تنجین بدیبی طور برکیوں سمر كرسكة بين-اس معتم كاحل حسب ذبل سي-یہ بات کہ عالم طبیعی کے مطاہرے تو انین کو فہم ادر اس کی بدہبی صورت بعنی اس کی عام موادِ مثنا ہدہ کو رابط دینے كى توتت سے لازمى طور بر مطابق بهونا جاسيے اس سے زبادہ تعجب جبر نہیں ختنی ہے بان ہوکہ خودان مظاہر کو حتی مشاہیے کی بدیری صورت سے مطابق ہونا جاہیے حس طرح مظاہر بجائے خود کوئی چیز نہیں ملکہ ان کا وجود موضوع کے حس کی نسبت سے ہے اسی طرح قوانین مطاہر میں موجود نہیں ای بلکہ ان کا

وجدد موضوع مشاہرہ کے فہم کی نسبت سے ہی۔ اشیائے حقیقی میں جو فانون ہوگا وہ اُن کا لازمہ ہوگا اور ا در اک کرنے دالی وّت فہم کے باہر ہمی یا یا جائے گا لیکن مظاہر تو صرف اشیاکے اورا کان ہیں جن کا بھینت اننبامے حقیقی سے ہمیں کو سی علمہیں۔ محض ادراکات کی خیبیت سے وہ سوا اسِ قانونِ رلط کے کمیسی اور قانون کے بابند نہیں ہیں جو ربط پیدا کسٹے والی قوت آن برعاید کرتی ہی ۔ حسّی مشا ہدے کو ربط دینے والی تو ت کا نام نخبل ہوج فہم کی ترکیب دہنی کی وحدت اور حس کے مواد حسِّی کی کمژن ده لول کا یا بند ہو کیو مکه کل امکانی ادر اکات ترکیب رحیس کے اور خود یہ بجر بی نز کبیب قبل تنجر بی ترکیب تعبی منولا كى بابند ہو اس كيكى امكانى ادراكات وہ سب معروضات جو تحریی شعدرمیں آسکتے ہیں بعنی عالم طبیعی کے کمل مظاہرانیے دلط کے لحاظ سے معولات کے ماتحت ہیں ۔ گویا خدد عالم طبیعی (بہمیزت ایک عام مجرعهٔ مطابر کے) مفولات کا بابند سی اس لیے کہ اس کے وجد دکے فوانین کی اصلی نبیا دہی مفولات ہیں لیکن فہم محض کی توت صرف اپنے مغولات کے ذریعے سے بدہبی طیدا پر آن تو انبن کے علاوہ اور کوئی فوانین مظاہر برعابیہ ہنیں کرسکنی حن کا عام عالم طبیعی بحثنیت ذبانی اور مکانی منطاہر کے ایک منظم مجموعے کے با بند ہی۔ مخصوص نوانین چونکہ وہ نخر لے سے منعین کیے ہوئے مظاہرے نعلق رکتے ہیں، محل طورر قر منوافہم سے اخذ ہیں کیے جا سکتے اگرجہ وہ سب کے سب اکسی کے ماتحت ہونے ہیں۔ ان مخصوص فوانین کو معلوم کرنے کے کے طبح کی ضرورت ہی ۔ لیکن عام تجربے اور اُس کے امکانی معروض کے منعلق جو وا تعبیت حاصل ہوتی ہی وہ اُکھی مبر ہی فوانین سے ہونی ہی۔

عقلی نصورات کے اس شخراج کا نتھ

ہم کسی معروض کا خیال مقولات کے سواکسی اور ذر بیے
سے نہیں کر سکتے اور کسی خیال کیے ہوئے معروض کا علم ہوا
اُن مشاہدات کے جو ان تفورات کے جوڑ کے ہوں کسی اور
ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے کل مشاہدات حتی
ہونے ہیں اور یہ علم ، جال بحک کہ اُس کا معروض دیا ہوا ہوا
سجر بی ہوتا ہی۔ بجر بی علم کو ہم سجر بہ کہتے ہیں ایس ہم جر کھے
بریں علم حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف امکانی نجر بے کے معروضا

ا اس خیال سے کر کہیں لوگ عبد بازی سے کام کیکر اس جیلے سے کوئی مقر اور غلط نینجہ نہ کال لیں، یس یہ یاد دلانا چا ہتا ہوں کہ جہاں کے خیار کانفتق ہو مندلات ہارے حتی مشاہرے کی صدود کے پائد نہیں ہیں بکہ ایک نجیر محدود مبدان رکھتے ہیں ۔ صرف خیال کی ہوئی چیز دل کا علم حاصل کر آبین معروض کا تعتین کرنے کے بیے مشاہر سے کی ضرورت ہوئی ہو آئیدہ بہر عرف آیندہ

تجربے سے ماخرد نہیں ہو ملکہ جہاں تک خالص مشاہرات اور فالص عقلی تصورات کا نعلق ہی ببر مبادئ علم ہمارے اندر بدیبی طور بر بائے جانے ہیں ۔ تجریے اور اس کے معروضات کے تصورات میں لا رمی مطابقت ہونے کی دوہی صورتیں ہی یا تو اِن تصورات کا امکان تخربے برموقوف ہی بالتجربے کا امكان إن تفورات بريهلي صورت مقالات بدر ا درخالص حیتی مشاہدے بید بھی صادف نہیں آئی اس لیے کہ یہ مربی تصورات ہیں بعنی تخریبے برمننی نہیں ہیں ران کی بنا تخریبے یر قرار دینا گریا تخلیق بالفد کا فایل بونا ہی اس بیے صرف دوسری صورت بانی ره جانی هر رجیسے ہم عقل معض کی تخلیق بالمثل کا نظام کے سکتے ہیں)اور وہ یہ ہر سر عفلی حیثیت سے عولا تملِ عام تجربے سے اسکان کی نبیا دہیں۔مقولات کس طرح تجربے كوممكن بنانے ہيں اور ان كو مظاہرير عادر كرف سے تغرب کے امکان کے کون سے نبیا دی قضایا ہمتہ آتے ہیں اس کی مزید بجن البندہ باب میں فوتِ نصدیق کے قبل مجربی استعال کے ذیل میں کی جائے گی ۔

بقیت صنوراسین ترمعروض کا نیال بجلے خود بعض اوقات موضوع کے عقلی استعال میں منید تا یج بیدا کرسکتا ہے - بو کمہ ایس استعال کارخ ہمینت معروض کے تیبن بینی علم حاصل کرنے کی طرف نہیں بلکہ موضوع اور اس کی توتت ارادہ کی طرف ہوتا ہی ۔ ایس بلے ہم بہاں اس کا ذکر نہیں کریں گے۔

اگر کوئی شخص دونوں ندکورہ بالا صورتوں کے درمیان ایک بیسری متورت بکالے اور بیا کے کہ مقولات نہ تو ہارے علم کے برنبی عقلی عناصر ہیں اور نہ تجربے سے ماخوذ ہیں ملکہ دا فلی رسجا نات خیال ہیں جر ہا دی سرشت میں داخل ہیں اور جن کو ہما رہے خانق نے البیا بنا دیا ہو کہ اُن کا استعال عالم طبیعی کے توانین سے ،جن کے مطابن تجربہ واقع ہوتا ہی حرف ک بجرف مطالقت رکھنا ہو رگویا بیعقل معض کا ایک بیثیں ساختہ نظام ہی نور تعلع نظراس کے کہ آیندہ تصدیقات سے ان بیش ساخته رجحانات کی کوئی مدبافی بنیس رہنی ہم جننے جا ہیں فرض کر سکتے ہیں) اس درمیانی صورت پر برفیصلین اعتراض دار د بوتا ہو کہ اس صورت میں مقولات میں قہ وجوب باقی نہیں رہنا جو آن کے نفور کا سب سے اہم جر ہے۔ نثلاً علت کا تفتور جو ایک معینہ شرط کے اتحت ایک لازمى نينج برولالت كرنا بو، بالكل غلط شمرے كا اگراس كى نبیاد محض ایک داخلی ضرورت بر مانی جائے جس کی وجرسے ہم بخریی تصورات کو ایک خاص طریقے کے مطابق ربط دیتے ہیں۔ اس صورت بیں بی نہیں کم سکوں گاکہ علت اور علول معروض کے اندر ربینی وج با) ایک دوسرے سے والبندہیں بلکہ صرف یہ کہ میری نوتن ِ ادراک البی واقع ہوتی ہوکی میں اِن ود نوں ا درا کات کو ایس طرح مرابط خیال کرے پہیجیوں بوں اور یہ وہی بات ہو جرایک مشکل دل سے جاہتاہو۔

اس کیے کہ ہما را بہ دعویٰ کہ ہماری تصدیقات معروضی امتناد کھتی ہیں، محض فریب نظر مشہرے گا بلکہ کوئی تعجب نہیں کہ بعض لوگ اپنے اندر اس داخلی ضرورت کو رجس کا عرف احساس ہی ہوسکتا ہی تسبلیم ہی نئر کریں ۔ کم سے کم کوئی شخص اس چیز کے متعلق ہجٹ نہیں کرسکتا جس کا وار وملار اس کے موضوع کی اندرونی تشکیل یہ ہی۔

## إس انتخراج كا لتت لياب

اس بیں بر دکھایا گیا ہو کہ توت ہم کے خانص تصورات (اور آن کے ساتھ کل برہی نظری معلوبات) نجر بے کے امکان کی نمیا دیں ہیں اور تجرب نمان و مکان سے اندر مظاہر کے تعین کی نمیا دیں ہی اور تجبیت اس طرح ہوتا ہو کہ اصلی ترکیبی وصن تعقل جو ہم کی صورت ہو نمان و مکان پر جو حس کی برہی صورتی ہیں ہیں، عاید کی جاتی ہی۔

مبرے خیال بیں تتاب کو نمبر وارتعتبے کرنے کی ضرورت صرف بہیں تک متی اس لیے کہ جمیں ابندائی تصورات سے سروکار نفا۔ چینکہ ابہم اُن کے استعال کی بجٹ کریں گے اس لیے اب ملیلہ بیان بغیر اس قسم کی تقییم کے جادی دہ سکے گا۔ فیل می وی کام ملی کی وہری کی گوری کی اسلام کی وہری کی گئی کا میں اسلام کی وہری کی گئی کی اسلام عام منطق کا ڈھانچا ہمارے علم کی ا علی تو توں کی تقسیم سے پوری پوری مطابقت ر کھتا ہو۔ یہ قر تیس نین ہیں۔ فہم العدیقات اور نتایج کی بحث ہوتی ہو اور یہ ندکورہ بالا ذہنی تو توں کے وظایف اور تربیب کے مطابق ہی جنمیں ہم جموعی طور پر وظایف اور تربیب کے مطابق ہی جنمیں ہم جموعی طور پر عقل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چو مکم محض صوری منطق کی مشہول علم سے (خواہ وہ فالص

چو مکہ محض صوری منطق کل مشمول علم سے (خواہ وہ خالص ہو یا بنچر بی فطح نظر کر لیتی ہی اور صرف صورت خیال (لیعنی استدلالی علم) سے نعلق دکھتی ہی اس لیے اس کے تحلیلی حقیے بین تو تن حکم کا ضا بطہ سمی شامل کیا جا سکتا ہی ۔ اس کا ایک معینہ اصول ہی، جدمعروض علم کی مخصوص نوعیت کا لیا ظہر بدہبی طور پر صرف عمل عقلی کو اس کے اجزا بیں تسیم کے معلوم کیا جا سکتا ہی ۔

قبل تجربی معلومات یک منطق ایک خالص مشمول کینی صرف خالص پدیمی معلومات یک محدود ہو اس سلبے وہ اس تقسیم بیں علم صوری منطق کی تقلید نہیں کرسکتی ۔ غور کرنے سسے طاہر ہدجاتا ہو کہ توتتِ عجم کا قبل تجربی استحال ہرگہ: معروضی استناد ہنیں دکھتا لیعنی و منطق حق یا تعلیل سے منعلق ہنیں ملکہ منطق یا طل کی جنتیت سے سولاسلمی نظام کا ایک علامہ موسم منطق ہیں . پر جسے قبل تجہ بی جسے تعبد بی جسے قبل تجہ بی جسے قبل تجہ بی جسے قبل تجہ بی جسے تعبد بی جسے قبل تعبد بی حسے قبل تعبد بی حسے تعبد بی جسے تعبد بی جسے تعبد بی جسے تعبد بی جسے تعبد بی حسے تعبد بی تعبد بی حسے تعبد بی حسے

ہو جسے قبل تجربی علم کلام کم سکتے ہیں۔

البتہ قوت نہم اور قوت تعدیق قبل تجربی سطق ہیں اپنے محروضی یعنی جینی استعال کا ایک ضابطہ رکھتی ہیں اس لیے وہ اس کے تعلیلی حقیۃ میں شابل ہیں۔ اب رہی قوت علم سو اس کی یہ کوشش کہ برہی معروضات سے متعلق کوئی علم لگائے اور علم کو امکانی تجربے کی صدود سے آ کے برطائے ، سراسرمتگلانہ ہو اور اس کے و عاوی باطل اس قسم کے ضابطے ہیں کسی طرح نہیں کسپ سکتے جوعلم تعلیل ہیں لازمی طور پر ہوتا ہی ۔

بس تعلیل قضا با صرف قوت تصدیق کا ایک ضا بطے ہی شرط بھی کو ایک خواجد کی شرط بیس کی دُوسے قوت نہم کے تصورات جو بدیبی قواعد کی شرط بیس کی دُوسے قوت نہم کے تصورات جو بدیبی قواعد کی شرط بیس کی دُوسے قوت تصدیق کے تصورات جو بدیبی قواعد کی شرط بیس کی خیصہ کو تیاں دوسے جواسے ہیں۔ اس لیے نہمی قضا باکی جواس کی خیصہ کو زیادہ صبح طور پر ظاہر کرتا ہی ۔

مهر بی است کمر بی فوت تصریق کی عام اگر ہم قرت نهم کو قواعد مقرّر کرنے والی قرت کہیں تو نفسد بی و قرت کملائے گی جو ان قواعد کو عاید کر تی ہی بیغی

یہ بٹاتی ہو کہ فلاں چیز، فلاں قاعدے کے تحت میں آتی ہو یا بنیں ۔ عام منطق میں فوت تصدیق کے لیے کوئی مدایا ت نہیں ہوئیں اور نہ ہوسکتی ہیں۔ چونکہ وہ علم کے مشمول سے كُلِّيَّتُهُ فَلْمِ نَظْرُ كُرِتَى بِي إِسِ بِيهِ أَسْ كَا ابْنَا بِي كَام ره جانا بي-كم مرف صورت علم كى تعليل تصورات ، تصديقات اور تنايج میں کرے اور اس طرح وتت فہم کے استعال کے صوری تدا عد مقرّد کر دے۔ اگر وہ عام طور پر بد بتانا چاہیے کہ قواعد کیوں کر عاید کیے جائیں سینی کیوں کر نتیز کی جائے کے فلال چیز اِن کے قواعد کے تحت بیں آتی ہی یا نہیں توکسی قاعدے ہی کے ذریعے سے بنائے گی اور اس فاعدے سے کام لینے کے لیے بھر قوت تصدیق کی ضرورت براے گی ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہی کہ فوت نہم تو توا عد بناتی اور سکھاتی ہو لیکن قوت تعدیق وه قوتت ہو جر کچو سکھاتی ہنیں بلکہ صرف استعمال کی جاتی ہو۔ يسى وه چيز ہى جيے عقل سليم كيتے ہيں اور حيل كى كمى كو كو كى مدرسم پورانیس کرسکنا . اس لیے کہ مدرسم ایک محدود دماغ میں دوسروں کے بنائے ہوئے فوا عد سفونس سکنا ہو لیکن ان قوا عد سے جیج استعال کی توت خود طالب علم میں اسونی چا ہیں ۔ اگر اس میں یہ فطری صلاحیت بنیں ہو تد اسے کوئی قاعده السا بنس نا يا جاسكنا و غلط استعال سے محفوظ رہ سكنا ہو

ا اصلى من اسى توت تصديق كى كويد دافر فى كنته بين ادريد وه نقص بي جو

كر الك طبيب ، جع يا سياست دان ، طيب ، قانون ماسياست کے قواعد پر اس قدر عبور رکھتا ہو کہ دوسروں کو درس دے سے لیکن ان کے استعال میں طور کھا جائے خواہ اس لیے کی اس میں دقریتِ فہم کی نہیں ملکہ ) فوتتِ تصدیق کی کمی ہو اور وہ مجرو قاعدے کو توسیحہ سکتا ہی مگریہ تمیز نہیں کرسکتا کہ فلال مقرون صورت اس کے نخست بیں آئی ہے یا بنیں ، خواہ اس وجه سے کہ اس کی نظرسے اتنی شالیں بنیں گرز دیں اور اسے انتاعملی تجربہ ماصل نہیں میواکہ وہ تصدیق قاہم کریٹے کے قابل مور مثالون كابيي مرا فائده بوكي فرت تصديق كم تبرك ويني يس ورد جهاس مك قوت فهم كالعلق بواس كي صحت ادراك كو تو مشاول سے عمد أ تعمان بى بنيا بى اس كي كه ده شاذوادر ہی فاصدے کی شرالیط کو بخوبی اورا کرتی ہیں اور اس کے علام اکثر فہم کی اس جدوجہد کو کمزور کر دیتی ہیں کہ وہ تحرید سے فاس مالات کو نظر انداز کرے تو اعد کی عمومیت کو کا س طور پر پیش نظر رکھے اور اس کا عادی کر دبتی ہیں کہ آنییں کم تر تعیاری العمال اور بیش تر عارضی خوابط کے طرر پر استعمال کرے ۔ غرض مثالیں

کری طرح دور نہیں کیا ماسکنا ۔ایک کندذہن شخص میں صرف توت فہم اور اپنے ذاتی تصورات کی کمی ہو بخصیل علم سے در بعے سے عالم بن سکنا ہو۔ لیکن چو تکھواً فہم کی کمی سے دائیں تعدیق کی کمی میں ہوتی ہو، اس لیے کہمی کمی الیے علمامی لیلم کا نوت دیتے ہیں . لیلم کا نوت دیتے ہیں . لیلم کا نوت دیتے ہیں .

وّت تعدیق کے لیے بیباکھی کاکام دیتی ہیں جس شخص میں فطری صلاحت کی کمی ہو اس کا کام ہے ان سے سہا رہ کے جل ہنیں مکتا ۔
ہنیں مکتا ۔
اگر چہ عام منطق قرّت تعدیق کو کوئی ہدا یا ت ہنیں دوسکتی کیکی فیل تجربی منطق کی حالت اس سے بالکل مختلف ہی بیسے یو جھے تو اس کا کام ہی یہ ہم کرفرت تعدیق کے خالص بیسے یو جھے تو اس کا کام ہی یہ ہم کرفرت تعدیق کے خالص

پسے پر چیے تو اس کا کام ہی یہ ہم کر فرت تصدیق کے خالص فہمی استعال کی دمہای اور خفاظت مقررہ قواعد کے ذریعے سے کرے و اس لیے کہ قرت فہم کو خالص بد ہی علم کے مبدان میں توسیع دینے کے لیے لینی نظریے کی جثیت سے فلسفے کی کوئی فرورت نہیں ملکہ اس کا استعال باکل بے جا ہم اور اب تک ختنی کوئیشنیں کی گئیں ان میں مطلق کا میابی نہیں ہوئی ۔ البتہ ختنی کوئیشنیں کی گئیں ان میں مطلق کا میابی نہیں ہوئی ۔ البتہ تنقید کی جثیت سے لینی قوت تصدیق کو آن جند خالص فہمی تصورا

مبنی کوئیشیں کی تمکیں ان میں مطلق کا میابی نہیں ہوئی۔ البیشہ تنقید کی جندیت سے بعنی توتئ تصدیق کو ان چند خالص فہی تفقیما کے استعمال میں جو بہارے باس موج دہیں، لغز شوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فلسفہ اپنی ساری وقت ِ نظر اور قویت نقد کے رہا تھ در کا رہی ۔

قبل تجربی فلنے کی بہ خصوصیت ہی کہ وہ اس فاعدے (یا قواعد کی نبیادی شرط) کے علاوہ جو فالص فہی تصورات میں موجود ہی اس کے استعال کا موقع اور محل بھی بنا سکتا ہی۔ یہ فوقیت جو ایسے (سوا ریاضی کے) اور کل نظری علوم پر ماصل ہی راسی نبایر ہی کہ وہ جن تصورات سے بحث کرتا ہی وہ بریبی طور بر اپنی معروفات پر عابد ہوتے ہیں بجی ان کا معروضی استناد

فاحق ہمی تصورات استمال ہے جا سکتے ہیں بعنی خاکہ ہاتے ہم محف کی۔ دوسرے باب یں ان ترکسی تصدیقات کا ذکر ہوگا جو ان شرایط کے ماتحت خالص قہمی تصورات سنیہی طور بدنیتی ہیں اورجن پر اور سب معلومات مبنی ہیں لعنی قہم محف کے بنیا دی قضایا کا۔

قوت نصریق کے قبل مخربی نظریے بازگیل قصاباً) کا بہلا باب فالف نہی تصدرات کی فاکرندی

جب کسی معروض کوکسی نصور کے ماتحت لانا ہو تو دونوں کا ادراک متحدا انعدع ہوتا چاہیے لیبنی یہ ضروری ہو کہ جو کھے معروض میں ادراک کیا جائے وہ تصور میں بھی موجود ہو کیونکر اس حکے کہ معروض تصور کے ماتحت ہو معنی ہی میں میں مثلاً دکا بی کا نتجر بی نصور ہوارے کے ہندسی تصور سے مثلاً دکا بی کا نتجر بی نصور ہوارے کے ہندسی تصور سے انتخابی کا نتجر بی نصور ہوارے کے ہندسی تصور سے انتخابی کا نتجر بی نصور کے لائی خال

انحا دِ نُوعی رکھنا ہم اس بیے کہ اول الدکر میں جو گدلائی خیال کی گئی ہم وہ آخرالذکر میں مشاہرہ کی جاتی ہم۔ مگر خالص فہمی تصویرات بتر بی (بلکہ مطلق حتی) مشاہرات

سے بالکل مختلف النوع ہیں اور کہی مشاہدے ہیں ہنیں آسکتے۔ بینانچیر بیر سوال بہیرا ہرتا ہی کہ آخر الذکر کو اوّل الذکر کے تحت میں لانا بینی مقولے کو مظاہر پر عابد کرنا کیوں کر ممکن ہی ہوتو ہم کہ ہنیں سکتے کہ مثلاً علیّت حواس کے ذریعے سے مشاہدہ

کی جاسکتی ہی اور مظہر کے اندر موجود ہی۔ ایسی قدرتی اور اہم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریئر قوت تصدیق کی خود پیش آتی ہی جس میں یہ دکھایا جاتا ہی کہ خالص فہی تصورات پیش آتی ہی جس میں یہ دکھایا جاتا ہی کہ خالص فہی تصورات

کیوں کرعام مظاہر بہ عابد کیے جا سکتے ہیں ۔ دوسرے علوم میں ، جہال ان تصورات بیں جن سے معروض کا مجروطور بر خیال کیا جاتا ہے اور آن نصورات میں جن سے اس کا مقرون طور يرجي طرح وه ديا موا موتا ميء ادراك كيا جانا بهي قدر انقلاف فوعي نهس بوتا، اول الذكر كو آخر الذكر برعابير كرنے كے ليے كيى فاص توجيب كى خرورت بنيں براتى -اس سے بر بات صاف ہوجاتی ہو کہ ایک نیسری صر کی ضرورت ہی جو ایک طرف مفولے سے اور دوسری طرف مظہرسے انخارِ توعی رکھنی ہو اور اس کے واسطے سے آول الذکر آخرالذكرير عايد كيا جاسك . يه درمياني تعتور فانص ربعني تجريي اجزاسے پاک) اور اسی کے ساتھ ایک طرف عقلی اور دوہری طِرف حسِّی ہونا چاہیے۔ یہ چیز دہ ہی جسے ہم قبل تجربی فاکہ فہمی تفتور عام موادِ مشا ہدہ کی خانص ترکیبی وحدت پر مشمل ہوتا ہو۔ زمان اندرونی حس کے مواد لینی کل ادراکات

کے ربط کے صوری تعبّن کی جنیت سے، خالص منا بدے کا ایک بدرسی مواو رکھتا ہو۔ قبل تجربی تعبین زمانہ منویے سے رجداس میں وحدت ببیر اکرنا ہی اس مدنک متحدالنوع یو کیم وہ عمومیت رکھتا ہم اور ایک بدیمی فاعدے برمینی ہو- دوسری طرف وہ مظہرے اس مدیک متحدّ النوع ہو کی مواد مشاہدہ کے سر نیر فی ادراک میں زمانہ بی شا مل سوناہی۔

اس کیے قبل تجربی تعین زمانہ کے ذریعے سے ، جو خالص فہی تقورات کے فالے کی جنیت سے مقولے اور مظہر کے درمان واسط كاكام ونيابى اول الذكرة خرالذكر برعالمدكيا جاسكتابي مقدلات کے استخراج کی بحث میں جو کیمہ کہا جا جیکا ہو اس کے بعد کسی شخص کد اس مسئلے بیں سنتے کی گنجا بش نہیں كه آيا خالص فهي تصورًات كالسنهال صرف تجربي مهذنا ہم يا قبل تجربی بھی ہو سکتا ہو بعنی یہ تصویرات امکانی تجربے کے شرابط کی جنبت سے صرف مظاہر یہ عاید ہونے ہیں یامطلق انتیا کے شرا بط امکان کی حیثیت سے ﴿ ہماری حیلیات مک محدود ہونے کی بجائے) اشیائے خفیقی پر بھی عابیر کیے جاسکتے ہیں۔ اسِ ليے كير وہاں ہم يہ ويكھ تھكے ہيں كم تصورات اس وقت تک نه تو ممکن بین اور نه کوئی معنی رکھتے ہیں جب مک خود اُن کا باکم سے کم اُن اجمد اکا،جن سے وہ مرکب ہیں کوی معروض دیا سُوا نه سولینی وه اشیائے حقیقی پر (بلا لحاظ اس کے کہ وہ ہمیں دی ہوئی ہیں یا بنیں ادر دی ہوئی ہیں تو کس طرح) ہرگز عابد نہیں کیے جاسکتے۔صرف ایک ہی طرلینہ ہو جس سے معروضات ہمیں دیے جانے ہیں اور دُه ہما رہے حواس بر انڈ ڈ النے کا طریقہ ہی، نیز یہ کیفاف برہی تعتورات میں مقولے کے فطیعہ عقلی کے علاقہ برسی ص ربعنی اندرونی حس ) کے صوری تعبنات بھی شامل موت ہیں جن کے بغیر مقولہ کسی محروض برعا بدنہیں کیا جا سکتا۔

ہم حس کے اس خالص اور صوری تعبین کوحیں بر فہمی تعبور کا استعال موقوف ہی اس فہمی تعبور کا خاکہ اور اس عمل کو بچا ہا اور اس عمل کو بچا ہا اوا فہم محض بجد ہمارا فہم ان خاکوں کے ذریعے سے انجام دنیا ہم فہم محض

کی فاکہ بندی کہیں گے۔

فاکہ بجائے خود فرت نخیل کی پیداوار ہو لیکن چونکہ خیل کی ترکیب کا مقصد الفرادی مشاہدہ ہمیں بلکہ تعبین حوں میں وحدت پیدا کرتا ہو اس لیے خاصے اور خیالی تمثال ہیں فرق کرتا چاہیے ۔ مثلاً جب ہیں یا پہنے نقطے کیے بعد دیگرے لگافل میں مطلق عدد کا خیال کروں بلا لحاظ اس کے وہ یا پہنے کا عدد ہو یا سوکا نو یہ اصل میں ایک مطلق عدد کا فیال کروں بلا لحاظ اس کے وہ یا پہنے کا عدد مالی تقور کے مطابق کسی تعداد ( مثلاً ہزار) کا اور آک مفال کر ہزار کی تمثال کے ذریعے سے کیا جا نا ہی نہ کہ خود وہ تمثال ایک تمثال کے ذریعے سے کیا جا نا ہی نہ کہ خود وہ تمثال رہزار کی تمثال کو خیال ہیں لانا اور تصور سے مقابلہ کرنا ہی شکل ہی ۔ قوت تخیل کے اس عام عمل بینی کسی تصور کی شکل ہی ۔ قوت تخیل کے اس عام عمل بینی کسی تصور کی مثال تہیا کرنے کا جو خیال میرے ذہن میں ہوتا ہی آسے میں اس تقور کا فاکہ کہتا ہوں ۔

خینت میں ہمارے فا نصحبی تصورات کے اندر معروضات کی تمثالیں ہنیں بلکہ بھی فاکے ہونے ہیں مثلث کے مام تصورکے لیے کوئی تمثال کا فی ہنیں ہوسکتی اِس لیے کہ اِس میں تصورکی وہ عمومیت کہاں سے آئے گی حس کی

بدولت و مرقسم کے مثلث قائم الن واما، منفرخ الن واما وغیرہ بیصادق کہ تا ہی۔ تمثال تو اس وایئے کے صرف ایک جرز مک محدود رہے گی ۔ مثلث کا خاکہ صرف خیال ہی یں وجود رکھتا ہو۔ یہ ترکیب تخیل کا ایک فاعدہ ہو جواٹنکال مکانی سے متعلق ہے۔ معروض تجر بہ یا اُس کی تمثال کہمی تجربی تصور مک نہیں بہنچ سکتی ملکہ یہ تصور مراہ راست فرت بخیل کے خاکے پر عاید ہوتا ہو اور وہ ایک فاعدہ ہو کسی کلی تفتریکے مطابق ہمارے مشا ہدے سے تعین کا-کتے کے تفتورے مراد وہ "فا عدہ ہو جس کے مطابق میری قریب کیل چار ہا وں کے ایک جانور کی عام تشکل کھینےتی ہی جو تخریبے کی پیش کی ہوئی کسی شکل یا کسی امکانی تمثال تک ہے میں مفرون طور برظام كرسكون ، محدود تنبين بر- فاكه بندي كا به عمل جو ہمارا فہم مظاہر کی صورت معف کے لاظ سے کرتا ہو ایک السا بمتر بر جو نفس انسانی کی گرائیوں میں جیا مواہد آورجیں کا بھید فطرت سے لینا اور آسیے ظاہر کرنا وٹوار بر - بم صرف أناكم سكة بين كم تشال تخليفي تخيل في تجرى وت کی پید دار ہر اور حتی تصورات ر مکانی انسکال) کا خاکہ خالص برہی قرت تخیل کی بیدا دار اور منونہ ہی۔ اسی کے ذریعے سے اور اسی کے مطابق تشالیں وجود میں آسکتی ہیں اوراسی کے واسطے سے وہ نقور سے مسوب کی ماتی ہی ور سر بجائے فود اس سے پوری مطابقت ہنیں رکمنیں باخلاف اس کے

فالس نہی تعقد کا فاکہ وہ چیز ہی جکسی تمثال سے ادائیں ہو۔ سکتا بلکہ ایک فالس ترکیب ہی۔ عام وحدت تصقد کے اس قاعدے کے مطابق جے مقولہ ظافر کرتا ہی ۔ بیزوت کے سیال کی ایک قبل تجربی پیداوار ہی جہ عام دا فلی حیس کا تعین اس کی صورت ربینی زمانی کی شرایط کے ماقت کرتی ہی کی ادراکات کے لحاظ سے جہاں تک وہ وحدت تعقل کے مطابق ایک تصور میں مربوط ہوں ۔

ایک مسور بین مربوط ہوں۔ عام خانص نہی تصور ات کے خاکوں کی خشک اور بے نظف تخلیل کو چیوڑ کر ہم ان پر مقولاٹ کے سلسلے میں نظر ڈالیس گے۔

مکان ہی اور کل معروضات حس کا فاکہ ذائم ہی کین اگر کیت میں اور کل معروضات حس کا فاکہ زانہ ہی لیکن اگر کیت کو فہی تصور کی حیاجائے تو اس کا فاکہ عدد ہی اور یہ وہ اور اک ہی جو (متحد النوع) مفاویر کو به طراتی توالی ایک ایک کرے مرابط کرتا ہی ۔ لیس عدد خیفت میں ایک عام متحد النوع مشاہدے کے مواد کی وحدت ترکیب کانام ہی جو ایس طرح عمل میں آتی ہی کہ میں خود زمانے کو مشاہدے کے دوران میں پیراکرتا ہوں۔

انبات خانص نہی تصور میں عام موادِ حس کا تدِ نفابل ہے جس کا تفور دیا نے کے اندر) وجود ظاہر کرتا ہی۔ کرتا ہی۔ نفی وکہ ہی جس کا تصور دنا نے کے اندر) عدم طاہر رتا ہی۔

اِن دولوں کا تضاد ایک ہی زمائے کے خالی ہونے ا در پر سمیانے کے فرق پرمبنی ہو۔ جو کلہ زمانہ صرف مشا ہدے مینی معروضات کی چنیت مظہری کی صورت کا نام ہے اس سایے مظا ہر میں عبنا جمد مادہ حس کے جدر کا ہو وہ کل معروضات كى چنىيت خنىقى كا نون تجريى ماده بهر دىسبى شيقيت يا اثبات شی بر اوہ میں کا ایک درجہ یا مقدار ہوتی ہی جس سے قدیعے سے مہ ایک ہی زمانے (مینی دِا فلی حس) کو ایک ہی معروض کے لحاظ سے کم و بیش پڑ کرسکتا ہی بیاں تک که وه معدوم (= صفر = نفی) سوما کے ۔ پس اثبات اور نعی یں ایک ربط اور تعلق بلکہ اوں کہنے کہ ان دونوں کے ورمیان مرارزح کا ایک سلیلہ ہوجیں کی وجہ سے ہر اثبات کا تھور ایک مفدار کے طور پر کیا جاتا ہی۔ جیانی جب اثبا کو ایک منداری عثبت سے دیکھا جائے بوز لمنے کو یہ کرتی ہو تو اُس کا خاکہ ہیں اُس کا سلیل اور یجساں زانے میں ولما ہر ہونا ہو نواہ ہم مس کی ایک فاص مقدار ہے کہ اسے کم کرتے چلے جا ہیں ایہاں سک کہ ور فاتب ہوجائے یا نعی سے نسروع کرے بتدریخ اس مقدار تک بینیس . ہو سرکا فاکہ اثبات شوکا (زیائے کے اندر) قیام ہو يعنى أس كاخيال نغربي نعين زمانه كي تستقل ببيا وكي عثيت سے جر تقرات کے درمیان ایک حالت پر قائم رہی ہورتانہ مرکت انس کے اندر تغریزیر اعراض حرکت

کے ہیں۔ بیس زمانے کا جوخود غیر متغیر اور قایم ہی ترمقابل مظہر کے اندر وجد غیر متغیر اعینی جد سر ہی اور صرف آسی کی بنیا دید مقاہر کے یہ لحاظ زمانہ کیے بعد دیگرے یا ساتھ ساتھ ہیں۔ ہونے کا نعین ہو سکتا ہیں۔

علیّت کا فاکہ اثبات شوکا یہ پہلو ہو کہ جب کبھی دہ دی ہوئی ہو تواس کے فرراً بعد کدئی ادر شوظہور میں آئے۔ بیٹی دہ مواد ادراک کی توالی پرمشتل ہو جہاں پنک کہ یہ توالی ایک فاعدے کے مانخت ہو۔

تعامل یا جہ ہروں کے باری باری سے اعراض کی علّت ہونے کا ، خاکہ ہر ایک کے تعیثات کا ایک قاعدے کے باتحت ساتھ ساتھ موج و ہونا جاہیے۔

مرورہ بالا مراک کرنے میں خور سیت کا ما مروس کے یہ طراق قرالی ا دراک کرنے میں خود زمانے کے ساتھ ترکیب (ترکیب) بیرکیقیت کا خاکہ مواد حین کو زمانے کے ساتھ ترکیب دینیے لینی زماسلے کے یہ کر سنے بہانیدن کا خاکہ مرز مانے میں

ادراکات کے باہمی تعلّق براور جبت کا خاکہ معروض کے تعیّن نمانی پر کو اس کا وجود زمانے میں ہی یا ہمیں اور ہی لکی طرح سے ہی متل ہی اور ان چیزوں کے تعور میں مددما ہو۔ لیس فاکے اصل ہیں مقرد: توا عدمے ماتحت زمانے کے مریبی تعینات ہیں اور مقولات کی تر نیب کے مطابل کل امکانی معروضات کی توالی زمانی ، مشمول زمانی ، تزییب زمانی اور وجود زمانی بر عاید ہوتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوگیا کو توتت نہم کی خاکہ بندی تخیل کی قبل تجر فی ترکیب کے دریعے سے معیقت بین مواد مشاہدہ کو دا فلی حس میں متحد کرنی ہی اور با لواسطہ وحدیث تعقل کے فطید فارعلی میں مدد دینی ہو جد داخلی ص ( الفحالیت ) کا مد مقابل ہو۔ ہیں خانعی فہی تصورات سے خاکے ہی وَهَ حقیقی سرالط میں جن ك دريجت ير تعورات مورهات برعايد كي وات بين. اور ان میں کوئی معنی پیدا ہوتے ہیں نینی مقولات کا محل استعال تجرب سے سوا کھے بنیں ۔ ان کا کام حرف یہ ہو کہ ایک وج بی یر ہی وحدت ( یعنی کُل شور کے اصلی تعقل میں متعد مرد نے ) کی بنا ير مظا برك عام قوا عد تركيب ك تحت بين لائين الد أكتين إلى قابل بنا دس كم ايك تجرب بس مر بوط موسكس -میکن امکانی تحریب کا دایرہ ہماری کل معلومات کو میکیا ی

ادر این دائرے سے عام تعلق رکھنے کا نام قبل تجربی طبیعت اس محدم ہو ادر اسے ممکن بنانی ہو۔

بہاں یہ بات فابل لحاظ ہو کے گوحسی فاکے معولات کو حقیقت کا جامہ بینا نے بیس لیکن اسی کے سائنہ وہ اِن کو عدود بعى كر ديية بين بعني أنفس ان شرايط كا با بند بنا ديته بين جرعفل کے باہر رحیں میں واقع ہیں۔ لیس فاکہ اصل میں معرمض کی میثیت مظہری یا حیتی تصوّد ہی جومعو ہے سے مطالقت رکمتا ہو (عدومتدار کی چثیت مظہری ہیء حسااثا كى، نيام جوبركى، دوام دجوب كى وقس على بذا) جب بم أبك مدود كرانے واكى تنرط كو بطالين تو وكو تصدر عصي بم في محدود كيا تغاربهت وسيع بوجاتا بور جنائيه مفولات الين فالص عنى میں بغیرصتی شرابط کی یا بندی کے انتیا کی چنیت حقی رعابد ہوتے ہیں مگر ان کے خاکوں میں اشیاکا تصور صرف مظاہر کی حیثیت سے کیا جاتا ہی لینی ان کا دایرہ فاکوں کے داریے سے الگ اور کہیں زیادہ وسیع ہو۔ اس میں شک بنس کہ خالص نہی تعددات کل حسی شرایا سے فطح نظر کرنے کے بعد مبی ایک مفهوم ریکهتے ہیں لینی صرف وصرت ا دراک کامنطقی مفہوم. مین ان کامکوئی معروض نہیں ہو"ا تعنی ان سے کسی شی کا نفتور ہنیں کیا جا سکتا منتلا جو ہرے اگر ہم حتی نعبتن نکال دیں نوجو کچه باقی ره جاتا ہی وہ منطقی موضوع کی جنتیت سے رچوکسی دوسرسے موضوع کا محول ہنیں ہوسکتا) خیال کیا جا سکتا ہی لبکن بر تصور ہارے کسی کام کا بہیں اس لیے کے اس سے کی طا ہر بہیں ہونا کے وہ شی جسے موضوع کی حیثیت سے فیال کرنا ہو کیا نیٹنات رکھتی ہو۔ بیس مقولات بغیر خاکوں کے مرف قرت فہم کے تصوری وظایف ہیں لیکن ان سے کہی معروض کا تقدر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صفت ان میں حیس کی مدوسے پیدا ہوتی ہوج قرت فہم کو حقیقت سے آ شناکرتی ہو گھراسی کے ساتھ آسے محدود میں کردینی ہو۔

## وت لصربق ك قبل تجربي نظر

(تعليل فضايا)

کا دوسرا باب معض کے نبیاری نضابا کا نظام

ہمنے بھلے باب سن قبل بحربی توت تصدیق بر مرت ان عام شرالیطکے مطابق غور کیا ہم جن کے بغر وہ فالص فہی تفورات کو ترکیبی تعدر نیات بیں استعال کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔اب ہمیں یہ کرنا ہم کہ جو تعدد نیات توت فہم اس تنقید ہی امتیاط کے ساتھ قایم کرتی ہم اُنٹین نظم و تر تیب کے ساتھ بیان کردیں۔ ظاہر ہم کم اس میں ہمارا مغولات کا نقشہ فابل و توق طور پہ

ہماری رہنمائی کرے گا اس میں کو فرت ہم کا کی خالص برہی علم اسمانی کرنے پرشمل ہو۔ علم اسمانی تجربے پر عاید کرنے پرشمل ہو۔

چالخیر اُن میں اور عام حس میں جو علاقہ ہم اسی سے قرتن ہم کے

می قبل جربی نبیادی قفایا کا سحل نظام مرتب ہوجائے گا۔
ہم آئیس نبیادی قفایا صرف اسی وجہ سے ہنیں کہتے کو
یہ اور قفایا کی نبیاد ہیں ، بلکہ اس وجہ سے ہیں کو یہ خود اپنے
سے برتر اور عام تر قفایا پر مبنی نہیں ہیں گھراس صفت کی دجہ
سے وہ ٹیوت سے بالا تر نہیں سے جا سکتے۔ گو یہ ٹیوت معروضی
طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا بلکہ کل معروض علم اسی ٹیوت پر
مبنی ہو تیکن عام معروض علم کی موضوعی ٹیرالیا ہے این کا ٹیوت
دیا ممکن ہی ہی اور خروری ہی، ورنہ اس نسیم کے قفیتے پرسن گھڑا
دیا ممکن ہی ہی اور خروری ہی، ورنہ اس نسیم کے قفیتے پرسن گھڑا

سے پہاں ہبت کرنامنعود ہر انخلیلی تصدیقات کا بھی ذکر کرنا پڑے گا تاکہ اس تقابل کے ذریعے سے اوّل الذکر کے نظر سبے بیں غلط فہمی کی گنجائیش نہ رہے اور ان کی مخصوص فرغیت واضح طور یہ ہا رہے سامنے آجا ہے ۔

## فہم محض کے بنیادی فضایا کے نظام کی (پہلی نصل) ممل تحلیلی نصدلقات کا اصل اصول

ہمارے علم کا مشمول جرکھ ہی ہو اور وہ جس طرح ہی موق بر عاید ہوتا ہو ہم حال ہماری کل تصدیقات کی عام منفی شرط یہ ہو کم ان میں تناقض نہ یا یا جائے مدنہ یہ تصدیقات بجائے ٹوو(بلا لحاظ معروض ہمیا معنی ہیں ۔ لیکن یہ ہو سکتا ہو کہ ہماری تصدیق میں کوئی تناقض نہ ہو ادر اس کے با وجود اس میں تصور کو اس طرح د بلط د با گیا ہو جس طرح معروض میں نہ یا یا جائے بااس تصدیق کو چسے سمجھے کی نہ کوئی مدیبی وجہ موجود ہو نہ تجربی ۔ الیہ صورت میں تصدیق با وجود تناقض سے بری ہونے کے باطل میں نہ یا د ہوسکتی ہی۔

یہ تفیقہ کر کسی شی کی طرف کوئی ایسا محمول منسوب ہیں ۔ کیا جا سکتا جو اس سے تناقض ، کھٹا ہو، فضیئہ تناقض کہلاتا ہی۔ یه حقیت کا ایک عام اگر چرمنفی معبار ہم اور منطق سے تعلق رکھنا ہم اس لیے کہ وہ معلومات کے مشمول سے قطع نظر کرکے انمیس صرف معلومات کی جنبیت سے ویکھنا ہم اور محف تناقض کی بنا پر رو کردنیا ہم ۔

بین اس منفی قفتے کا منبدت استال ہی ہوسکتا ہولین اس کے فرلیج سے نہ صرف باطل کا (جہاں کک وہ "نا فض پہ مبنی ہو) سند باب کبا جا سکتا ہو بلکہ خق کو پہچا نا ہی جاسکتا ہو۔ اس سے کہ وہ منبت ہو اس کے فرریع سے بامنعی ۔ نو اس کی حقیت ہمیشہ تفیقہ "نا قض کے فربیع سے بخربی ہیجانی جا سکتی ہی اس طور پر کہ محروض کے علم کا جو حقیت کفر بی ہیجانی جا سکتی ہی اس طور پر کہ محروض کے علم کا جو حقیت تفیقہ بنی ہیجانی جا سکتی موجود ہی اور خیال کیا گیا ہی اس کی ضید کی میدگی میں شدی کی میدگی ۔ ہمیشہ نفی کی جا سے گی کیکن خود تھوڑ کا وج یا انبات کیا جا کے گا

کیو نکہ اس کی ضد معروض ستہ تنافض رکھتی ہوگی۔

پسس ہم فضیہ تنافض کو کل تحلیلی تصدیقات کا عام اور
مکمل اصول قرار دے سکتے ہیں لیکن کا فی معیار حق کی حیبت
سے اس کی قدر وقعیت اور مصرف اس سے زیادہ ہیں. یہ
بات کم جوعلم اس تفقیق کے مثافی ہوگا۔ اپنے آپ کو باطل کر
دے گا اُسے ہماری حقیت کی مجہ نتین ہیں بنانی ۔ چانکہ ہمیں صرف
لیکن ان کی حقیت کی مجہ نتین ہیں بنانی ۔ چانکہ ہمیں صرف
ترکیبی معلومات سے سروکار ہو اس لیے ہم اس کا ہمیشہ لیا تا

لیکن اس سے اس شیم کے معلومات کی حقیت کے متعلق کسی فیصلے کی توقع نہیں کریں گے۔ ببهمشهور ومعروف قضتیر، جو نقظ صوری اورمشمول سے خالی ہو، بعض اوفات اليه ضالطے سے ظاہر كما جاتا ہو حدامك تركيب يرشمل اي - به تركيب محض مي احتياطي سے بلاوجه اس میں شامل کردی گئی ہو۔ دہ ضابطہ یہ ہو۔ مامکن ہو کہ ایک چرد ایک بنی وقت بوسی اور ندیجی بور قطع نظر ایس کے کہ بیاں لفظ نامکن کے ذریعے سے غواہ مخواہ مرکی لقنیدیت جَنَانَي مَني رو جداس قضية مين خور بي ياكي عاتي رويد امريبي قابل لحاظ بح كم اس طور بر ده زماني كي تيدكا يا بند موماتا بي الريا اس كى يرتسكل بوجاتى بى - جب كوئى شى الف كسي شى ب کے برابر ہو تو اسی زمانے میں وہ غیرب ہنیں ہو سکتی میکن بہ ہو سکتا ہے کہ وہ فتلف زمانوں میں ب اور غیرب دونوں ہو مثلًا أيك نشخص جاجوان ہم اُسى دنن ميں بور معا ہنيں ہو سكتا۔ البته يه ضرور بومكما بوكم سيط وه جوان بو اور لعديس بدايها

ببکن تغبیہ تناقض کو ایک خالص منطقی تفیتے کی جیٹیت سے حدد د زمانہ کا یا بند نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ندکورہ بالا ضا بطر اس کے مقصد کے سنافی ہی ۔ یہ خلط نہی اس وجسے ضا بطر اس کے نصور سے الگ کر پیدا ہوتی ہی کو شرکا ایک محمد ل اس کے نصور سے الگ کر لیا جاتا ہی بھر اس کی ضید اس محمد ل سے جوڑ دی جاتی ہی جو

ہو چائے۔

قود موضوع سے ہنیں بلکہ اس کے محمول سے بو ترکیب کے ذریعے اس سے جو آگیا ہو، تنا قض رکھتی ہو اور وہ ہمی صرف اس صورت بین کی بہلا اور دوسرا محمول ایک ہی وقت میں اس کی طرف خسو ب کیا جلئے۔ اگر میں کہوں کہ ایک شخص بوجا ہل ہو عالم ہمیں ہو، تو اس کے سا تر ایک ہی فقت ، کی شرط لگانی بھی ضروری ہو اس لیے کی بوشخص ایک وقت ، کی شرط لگانی بھی ضروری ہو اس لیے کی بوشخص ایک وقت بیں عالم ہو جائے لیکن فار میں یہ کہوں کہ کوئی جا بل شخص عالم ہمیں ہو تو یہ ایک تعلیل قفیتہ ہوگا کیونکہ یہاں جا الت کی صفت موضوع کے نصوری میں تفیید تا ہی تعلیل شاق ہو اور اس صورت میں یہ منفی تفییہ براہ راست قفیہ شاق ہو ایک ہی فروری کی شرط لگانے شاق ہو ایک ہی دفت ، کی شرط لگانے میں مناسب ترمیم کر وی ہو تا کہ اس کا تحلیلی قفیہ ہونا گی طرح دا ضح ہوجا ہے۔

فہم محض کے بنیا دی قضایا کے نظام کی (دوسری قضایا کے نظام کی ) (دوسری قصل) ممل ترکیبی تصدیقیات کا اصل اُسُول

ترکیبی تسدیقات کے امکان کی توجیہ کرنا الیا کام ہی

جس سے عام منطق کو کوئی سروکار نہیں۔ اُس بیں اِس کا ذکر سک نہ آنا چاہیے۔ لیکن قبل بچر بی منطق کا یہ سب سے اہم بلکہ دامد کام ہی کر بدیسی ترکیبی تعدیقات کے امکان ، اُن کی شرایط اور دایرہ اِستنا دسے بحث کرہے کیونکہ اسے انجام دینے کے بعد وہ اسپنے مقعد لینی فہم محض کی حدود کا تعین کرنے سے بخربی عہدہ برآ ہوسکتی ہو۔ بخربی عہدہ برآ ہوسکتی ہو۔ تعدید سے آگے نہیں بخربی عہدہ برآ ہوسکتی ہو۔ تعدید سے آگے نہیں برا منظور ہو تو ہم اس تصود کی طرف

ایک الیسی چیز جوانس بین پہلے ہی خیال کی گئی تھی منسوب کہ وسين من ادر اگرمنني تصديق منظور بو نواس كي ضدما اس کے وا رُے سے فار رح ہونا ظاہر کر دیتے ہیں مگر ترکیبی تعدیقات میں ہم دیے ہوئے تعدد سے اسکے برامد کرایک البي چير جد اس ليس خيال بين گائي تني اس كي طرف منسوب کریتے ہیں۔ یہ نسبنت نہ نواتحا دکی ہو اور نہ تنا تف کی ادر اس کی بنا پر تصدیق بجائے خود حق با باطل ہیں کی جاسکتی۔ يه ان سليف ك بعدكم ايك تمدد كد دوسرك تصور کے ماتھ ترکیب دینے کے لیے اس کے دارے سے اکے بط صنے کی ضرورت ہو ہمیں ایک تیسری چیز درکار ہر جس کے ذریعے سے دو تعبودات کی ترکیب عمل میں آسط م السيرى جيز جركل تركيبي تصديقات كي قام كياني كا ذر ليد ہو كيا ہو ؟ يه وه عام اور آك ہى جس بين مار كل اوراکات شامل ہیں بعنی داخلی حس ادر اُس کی بدہی صورت رجیے ندا شکیتے ہیں۔ ادراکات کی ترکیب بخیل پر تیکن ان کی ترکیب وحدت رجو تعدیق کے لیے درکا د ہی وحدت تعقل برمبنی ہو۔ اس کے اندر ترکیبی تصدیقات کا امکان ادر چنکہ ندکورہ بالا تینوں چیزیں برہی ادراکات کے ما خذہیں اِس لیے برہی ترکیبی تصدیقات کا امکان می تلاش کرنا چاہیے۔ بلکہ جب برہی ترکیب ادراکا ت موج محض ترکیب ادراکا ت برہی ہو تو برہی ترکیب ادراکا ت بوج محض ترکیب ادراکا ت برہی ہو تو برہی ترکیب تصدیقات کا ایسا علم حاصل کرنا ہوج محض ترکیب ادراکا ت

آئیس گی۔

اگر ہم یہ چاہتے ہیں کو ہارا علم معروضی حقیقت رکھتاہو

یعنی ایک معروض یہ عاید کیا جائے اور اس کے ذریعے سے معنو

اور اہیمت حاصل کرے تو یہ معروض ہمیں کسی طرح دیا ہواہونا

چاہیے۔ بغیر اس کے تصور ات مشمول سے خالی ہوں گے۔ ہم

ان کے ذریعے سے خیال تو کریں گے مگو اس خیال سے ہمیں

کوئی علم حاصل ہمیں ہوگا بلکہ محفی ادراکات کا ایک طلعم بن

عائے گا۔ کسی معروض کا دیا جانا، اگر اس سے مراد بالواسطر نہیں

بلکہ بلا واسطہ شاہرے ہیں آتا ہو، حقیقت بیں اس کے تصور

کو تجریعے یہ (خواہ وہ حقیقی تجربہ ہو یا امکانی) عابد کرنے کا

نام ہی۔ خود زمان و مکان اگر ج وہ تجربی عنا صریعے پوری طرح

باک ہیں اور باکول بدیمی طور پر ادراک کیے جانے ہیں کوئی

وجدتی استعال معروضات تجربه بر نه دکھایا جاتا۔ اُن کا ادراک عض ایک خاکہ ہی اور وہ محاکاتی تخبل پر مبنی ہی جو معروضات تجربہ سے مدد لیتا ہی۔ بغیر اِن معروضات کے نہان ومکان کوئی اہمیت اور حقیقت نه رکھتے۔ یہی بات بلا تفریق کی تفوراً کے متعلق کی حاسکتی ہی۔

غرض تجربے کا امکان دہ چیز ہی جو ہمادی کل بدی معلوات میں معروضی حقیقت بیدا کرتا ہی۔ تجربے کی بنیا د مظاہری تکیب وصدت پر فائم ہی لینی عام معروضات مظاہر کی تصوری ترکیب برجہ س کے بغیر وہ علم کی جنٹیت نہ رکھتا بلکہ محض بے سرو پا حستی ادراکات کی جن میں کسی متحد (امکانی) شعور کے قواعد کے مطابق کوئی رابط نہ پایا جاتا اور اُنٹیس تعقل کی قبل تجربی دوبی مطابق کوئی مناسبت نہ ہوتی۔ پس تجربے کی بنیا و بعض بدیبی صوری اُصولوں پر ہو لینی ترکیب مظاہر کی وحدت کے عام قواعد پر جن کی معروضی خفیقت بھیٹت لازمی شرایط کے بدیبی سروفی خفیقت بھیٹت لازمی شرایط کے بہین خربے میں بلکہ اُس کے امکان میں دکھائی جاسکتی ہی بیغیر اس علاقے کے بدین ترکیبی قضایا قطعاً نا مسکن ہیں اس لیا کم اس علی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے اور اُس تیسرے جرا و لینی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے وہ اُس تیسرے جرا و لینی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے میں اُس کے اُس تیسرے خرا و لینی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے میں اُس کے اُس کی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے سے اُن کے تعمور کی ترکیبی وحدت کو معروضی حقیقت حاصل ہوتی ہو۔

اس میں شک بہیں کہ ہم مرکان یا اَن اُنگال کے متعلق ج تعلیقی تغیل اس میں کمینچتا ہو برہی ترکیبی تصدیقات کی حتورت میں بہت کچے معلومات رکھتے ہیں جن کے لیے کسی تجربے کی فرند ہیں۔ لیکن یہ معلومات کوئی معنی نہ رکھتے ملکہ محض من گھڑت ہونے، اگر مکان مظاہر لیعنی فارجی تجربے کے مواد کے تعین کی جینیت سے نہ دیکھا جاتا۔ اس لیے یہ فالص بدہبی تصدیقات بی، اگرچہ بالواسطہ، امکانی تجربے بر ملکہ خود تجربے کے امکان پر عاید ہوتی ہیں اور صرف اسی پر ان کی ترکیب کی معروضی مقیبت مبنی ہی ۔ چرنکہ تجربہ، بجینیت امکانی تجربی ترکیب کی وہ واحد طربق علم ہی جیس سے دوسری اقسام ترکیب کوشفیت حاصل ہوتی ہی اس لیے وہ بدہبی علم کی جینیت سے صرف اس ماصل ہوتی ہی اس کے وہ بدہبی علم کی جینیت سے صرف اس مادر سوا اس چیز کے جو تجربے کی عام ترکیبی وحدت کے لیے ماروری ہی اور کوئی چیز ہیں ہوتی۔

ببر کم ترکیبی تفدلقات کا اصل اصول یہ ہی۔ برمرفن مواد مشاہدہ کی ترکیبی وحدت کی ان شرابط کا یا بند ہو جمامکانی تربے کے لیے لازمی ہیں۔

اس طرح برہی ترتیبی تصدیقات ممکن قرار یاتی ہیں جب
ہم بدہی مشاہدے کی صوری شرائط بینی ترکیب تخیل اور ایک قبل
تجربی تعقل کے اندر اس کی وجربی دحدت کو عام اسکانی تجربی علم
پر عاید کریں اور یہ کہیں کہ عام تجربے کے اسکان کی شرایط
محروضات تجربہ کے اسکان کی شرائیط میں اس لیے دہ ایک بدیمی
ترکیبی تصدیق میں محروضی استناد رکھتی ہیں۔

بٹیا دی قضایا جہاں کہیں ہمی پائے جائیں آنھیں ہم محق کی طرف منسوب کرنا چا ہیے۔ یہ توٹٹ نہ صرف واتعی تجرکیے کے توامدکا مخزن ہو بلکہ ان نبیا دی قضایا کا ہی یا خذ ہوجن کی دوسے کل چروں کو (جو ہمارے تجربے کی معروض ہوسکتی ہی) لازمی طور پر مغرقه قوا عدکے ماتحت ہونا جاسیے کیونکہ اِن کے بغیر مظاہر سے معروضات کاعلم حاصل بہیں ہوسکتا۔ خود فوانین فطرت بس اگرہم اسمنس عقل کے بخربی استعال کے بنیادی قضا باکی حیثیت سے ویکھیں، وجرب کی شان یائی جاتی ہو بعنی كم ست كم يدكمان بوا بوكم ان ك تعين كى بنا إن جيزول ير ہی جہ تجربے سے مقدم امد بدیبی استناد رکمتی ہیں۔ لیکن کی قوانین نطرت بلاتفریق عقل کے بلند تر نبیادی تفایا کے ماتحت ہوئے ہیں اور آن کا کام حرف یہ ہو کہ ان فضایاکومظام کی مخصوص صورتون برعايد كربي . بين وه تفورجو قواعدى عام تشرا لط

اور تعینات پرکشتل ہی اکٹیس عقلی قضایا میں یا یا عالا ہی ۔ تجربہ تو حرف وہ صورت واقعات پیش کر دنیا ہی جو کسی فاعدے کے تحت میں آئی ہی ۔

رس بات کا کوئی نطرہ ہیں ہوسکتا ک<sub>و مح</sub>ف تخربی قضا یا فہم محض کے تضایا، یا فہی قضایا تجربی قضایا سبھ لیے جانیں گے۔ كبولكم فبمي تفية بن نفورك لحاظت جر وجرب يا با جا أابر وة نخري تفضية بيس، عاه اس كا استنا دكتنا بي عام كيول من ہو، کھی ہیں ہونا۔ دونوں کا فرق اسانی سے نظر آجا اہو۔ اس ملط مبحث سد بجنا مجد مشكل نبس و لعض خالص يديني قضايا اليديمي بين ونهم معض سد مخصوص بهين سيم ماسكة اس ليك كه وه خالص نصورات سے نہيں بلكه خالص مشاہات سے داگرچ توتت مم کے فریعے سے) افذ کے جلتے ہیں اور توتن فہم صرف اتصورات کی توتت ہو۔ یہ تعنایا ر یافی میں یائے جانے ہیں تیکن اُن کا تخرید پر عابد کرنالینی آن کا معروضی امتناد، بلکہ خود اس قسم کے برہی ترکیبی فضایا کا امکان ( بعنی اُن کما استخراج ) سراسٹر فہم معف پر مُنْفِف ہو۔ اس لیے ہم اپنے بنیا دی قضایا میں ریاضی کے قضایا کو لوبہیں البتہ اُن قضایا کو ضرورشمار کریں گئے جن پر قوانین ریاضی کا امکان اور اُن کا برہی معردضی انتنا د موقوف ہی اورجنیس ان قدانین کا اصل اصول سجمنا جاسید ، ان بی مشا مدے سے تفتور کی طرف بنیس ملکہ فصور سے مشا برے کی طرف فدم رط صابا جانا ہو۔ خالص نہی نصور ان کو اسکانی تحریبے پر عاید کیے میں اُن کی ترکیب کا استعال دوطرح کا ہو سکتا ہو ایک ته رياضياتي ده سراطبيعياتي . اس ليه كه بير تركيب كه تدايك عام

مظہرکے مشاہرے سے اور کمیہ اُس کے دجددے تعلق رکھتی ہو مشاہرات کی بدیری شراکط نو امکانی تجربے کے لیے تطعاً وجی ہی کیکن تجربی معرمضات مشاہرہ کے وجدد کی شرائط بجائے خود محض آفاتی ہیں۔ اس ملیے ریاضیانی استعال کے تضایا تو قطعاً دجی اور لفتی ہونے ہیں میکن طبیعیاتی استعال کے تفایا کی بدسی وج بیت تجربے اور تحربی خیال کی شرط کی با بند ہو بہی محض بالداسط ہو ادر ان بیں اول الذكركي سي بلا واسطَّم يغينييت بنيس يائي جاني راكر م إسب اُن کی اس نقلیبت میں جو تجربے سے متعلق ہو کوئی فلل نہیں رقما)۔ یہ فرق نظام قضایا کی مجٹ کے خاتنے پر زیادہ واضح ہوجائے گا۔ مقولات کا نقشہ ور بخور نبیادی تفایاکے نقشے پر ولالت كراً الله الله الله كله وه أنبين منفولات كے معروضي استعال كے توا عد ہیں ۔ جنانچہ فہم محض کے کل نبیا دی تفایا کی مارفسیں ہیں۔ (۱) شاہرے کے علوم تحارفہ (۲) عِسّی ادراک کی بدیمی توقعات

(۳) تجریے کے تباسات

عام تحربی خبال کے اصول موضوعہ

ان نامدن کا انتخاب میں نے بہت اصتباطے کیا ہے ماکم انتظامی

تضایا کی تعنیبت ادر آن کے استعال یں جوفرق ہر اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ آگے چل کریہ بات طاہر برجائے گی کم میتت امد

کینیت کے مقدلات بیں ( آخر الذکر میں محف صورت کے کا المسے جہاں تک بھینیت اور مظاہرے بدیمی نعین کا سوال ہی این کے بنیادی قضایا گئیدت و مدانی ہی بنیادی قضایا گئیدت و مدانی ہی القیدیت و مدانی ہی القیدیت و مدانی ہی القیدیت و مدانی ہی اور اقدام کی بھینیدت و مدانی ہی اور اقدام کی بھینیدت و مدانی ہی اور اقدار کی دریا فیاتی اور آفرالذکر کو طبیعاتی کے میاں آول الذکر کو رہا فیاتی اور آفرالذکر سے علم ریاضی سے اور آفرالذکر سے علوم طبیعی کے قضایا مراد ہیں اس میں بلکہ صرف ہم محض سے قضایا - جماں بیک وہ وافلی حس سے مقی ریاضی سے اور آفرالذکر سے علوم طبیعی کے قضایا مراد ہیں ہیں بلکہ صرف ہم محض سے قضایا - جماں بیک وہ وافلی حس سے مقال مراد ہیں ہیں بلکہ صرف ہم محض سے قضایا کی اور اکا ت کے جدان کے اماد دیا ہیں ہیں کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کے اس کا اس کی اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کا اس کے اس کا اس کا اس کے اس کا اس کی اس کا اس کی کا اس کی کا اس کا کا اس کی کا اس کی کا اس کا کا اس کی کا اس کی کا اس کا کا اس کی کا اس کا کا اس کی کا اس کی کا اس کی کا کا کا کی کا اس کا کا اس کی کا کا کا کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کی کی کا کی کا

مله ربط ووطرح کا برتا ہو ایک نواشقال دوسرے الترام ، انتقال اُن محروضات کی ترکیب
کانام بوجن میں کوی لازی تعلق بہیں ہونا شاکا دوشلت جن بیں ایک مربع تقییم کیا جا تا ہو
، بجلت مود ایک دوسرے سے کوئی لازمی تعلق بہیں رسکتے ، شخدالنوع اجزا کی ہر ترکیب
حس پر رباضی کے نقطہ نظر سے غمہ کیا جاسکتا ہو اسی قیم کی ہوتی ہو (اس ترکیب کی
بھی دوسی ہوتی ہیں ایک جمع دوسرے وفاق ، اول الذکر شفادیہ مربیرہ اور آخرالذکر
مفادیہ شدیدہ سے تعلق رکھتی ہی ، النزام اُن معروضات کی ترکیب ہوج ایک دوسرے
مفادیہ شدیدہ سے تعلق رکھتی ہی ، النزام اُن معروضات کی ترکیب ہوج ایک دوسرے
سے لاندی تعلق رکھتے ہیں مشلاعرض جو سرسے یا معلول علیت سے اور بوشملف الفاع

11

مشاہرے کے علوم متعارفہ اُن کا اصل اُصول بہ ہری ۔ مگل مشاہدات کمقادیر مدیدہ ہیں ۔

ن نيوت

کُل مظاہر صورت کے لحاظ سے ایک زبانی اور مکانی مشاہب پر مشمل ہوتے ہیں جدان سب کی بدیبی نمیا دہو ہیں اُن کا اوراک یاتج بی شعد صوف موادِ مشاہدہ کے اُس عمل ترکیب سے ہوسکتا ہی جس کے ذریعے سے ایک معینہ مکان یا زمانے کے اوراکات وجود میں آ بیس بعنی متحد النوع اوراکات کے دلط اور اُن کی ترکیبی وحدت کے شعورے معام مشاہدے کے متحد النوع مواد کا یہ شعور جرمعروض کے اوراک کا بیشین میں بیس کسی معروض کی اشرطہ کو وہی چیز ہی جسے ہم مقولہ کمین کمین مشاہدے کے مواد کی ایس کی مقولہ کمین مشاہدے کے مواد کی ایس کی مقولہ کمین ہوئے میں مشاہدے کے مواد میں ایس ترکیبی وحدن کے ذریعے سے ممکن ہوجس کے فریعے سے میان ہو جس کے فریعے سے میکن ہوجس کے فریعے سے منہ النوع مواد کے دلیل کی دحدن انعقور کمیت میں خیال می جاتی ہو۔

جید سور اس کے دید کور پر الدانیال کے جانتے ہیں ان کے دید کویس طبیعیاتی کہتا ہوں اس کے دید کویس طبیعیاتی کہتا ہوں اس کے بی مدہ پر الداک کے حجد دکاتام ہی۔ اس کی بھی حقومیں ہو سکتی ہیں، طبیعی لینی منااہر کا باہمی ر لبطہ اور مالبد البلیعی یعنی ال کا وہ دبی توت علم میں ہوتا ہی۔

بینی کل مظاہر امتداد رکھنے والے مفادیر یا مقادیر مدیدہ ہیں اس لیے کہ وہ مشاہرات کی جثیت سے مکان یا زمانے ہیں اسی ترتیب کے در لیے سے ادراک کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے خودمکان دراک کا نعین ہونا ہی ۔

مدید مقدار وہ ہی حس میں اجزاکا اوراک کل کے اوراک کومکن ثبانا ہو العنی لذمي طور براكس سے بہلے واقع بوما ہى ، بب كسي خط كا خواہ وہ کتنا ہی جیوٹا کیوں نہ ہو، نصور بنس کرسکنا جب بک کہ آسے اپنے ذہن میں نہ کھینچوں بعنی ایک نقطے سے شروع کرکے کیے بعد دمگیے كل اجرد اكد وجد مين نه لاؤل اوراس طرح اس مشا بدے كو فرين میں نہ قائم کروں ۔ یبی حال ہر زملنے کا ہی خواہ مہ کتنا ہی مختصر ہو۔ یہاں بیں ایک کھے کے بعد دوسرے کھے کا تعتور کڑا ہوں اور اس طرح اجزائے زمانہ کو جوٹرنے سے ایک معینہ مقدار زمانہ کا تعمور بیدا ہوتا ہے۔ کل مظاہر میں طبنا حقتہ صرف مشاہدے کا ہونا ہو وہ با تو مکان ہوتا ہو یا زمانہ اس بے ہرمظہر بجینیت شاہدے کے ایک مغدار مدید می کیونکه وه صرف اجرزای نوالی اور ترکیب ربینی آتفیس یکے بعد و میرے جوڑنے ) سے ادراک کیا جا سکتاہی۔ جنانچہ کل مظاہر مجموعوں ( بینی پہلے سے دیے ہوئے اجزاکی مجموعی مقداروں) کی جنیت سے مشاہرہ کیے جانے ہیں ۔ یہ صورت ہوقسم کی مقادیر کی بنیں ہو ملکہ صرف أن كى جن كا بهم مقاوير مديده كى جنبيت سي تصور اور ادراك كريسة اللي -

تمالی اور ترکیب کے اسی عمل بیر، جو تخلیقی تغیل اسکال کے بنانے

میں مدور شینے ہیں ارباضیات امتداد (سندسم) اور اس سے علوم منعارفم کی نبیا و فائم ہی جرحیت مشاہدے کی آن بدیبی شراکط کو ظا مرسرے ہیں من کے بغیر فارجی مظہر کے ایک فالص تصور کا فاکہ وجود میں ہنیں المسكنا شلًا" دولفظول كي يح مين صرف ايك بي خط مُستقم بوسكنابي م دو خطوط مستقم کسی مکان کا احاطه نهیں کرسکتے ، دغیرہ وغیرہ - ببر علوم متعارفه صرف معادير سے بيتيت مفادير كے تعلق ركھتے ہيں۔ اب نهی مفداد کی دوسری جنبیت لینی اس سوال کا جراب که فلال جیر كتني بري بهر اگرچ اس كے منعلق مخلف قضا يا موجد بيس جو تركيبي اور بلا واسطر لقِتنی ہیں کیکن اِن میں سے کوئی فہم محض کے علوم متعارفہ نہیں كه جا سكنة-اس تسم ك قفاياكه در مساوى مفادير من مساوى اهافه یا کی کرف سے وہ برستور مساوی رستی ہیں "تخلیلی قضایا ہیں ۔اس لیے كم مهيس ان مفدارول ك تفورى اتحادكا بلا واسطم شعور بونا باي مكر علوم متعارفه کے لیے بہ شرط ہو کو وہ ترکیبی تضایا ہوں۔ بہ خلاف اس سے اعدادیکے باہمی علانے کے متعلق جو نضایا ہیں وہ ترکیبی نوہیں مگر سندسے کے قضایا کی طرح ملی نہیں ہیں۔اس لیے یہ علوم متعارفہ بنیں بلکہ اعداد کے ضابطے کہلانے ہیں۔ شلا ٤ + ٥ = ١١ کری تحلیلی قضية بنين ہى اس ليے كم نہ أو ہم ، كے نصور ميں نہ ه كے تعور میں اور نہ اِن دولوں کے مجموعے کے تصور میں ۱۲ کا عدد خیال کے اس راب رہا یہ کہ ان دوتوں کے مجوعے بیں ہمیں ۱۲ کے عدد کا نفتور کرنا چلسیے یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اس بلے کم تخلیلی تفییے ہیں تو سوال حرف یہ ہم کہ آبا میں واقعی موضوع کے

تعتور میں ممول کا تعتد خیال کرا موں یا نہیں) ۔ لیکن ترکیبی تعقید مونے کے باوجہ دیر محض ایک منفرد تفتیہ ہو۔ جہاں تک کہ صرف متحد الندع ادراكات (اكائيون) كى تركيب كانعلَّق بى بى تركيب صرف ابك بى طریقے سے وقوع میں اسکتی ہو اگر جبراس کے بعد اِن اعداد کااسما کلی حیثیت فائم کر لیٹا ہو۔ جب میں بر مہنا ہوں دنین خطوط سیے جن میں سے دو لِ کر تیسرے سے بڑے ہوں،ایک شلت مجنبا ماسکتاہی، لوميرك سامن صرف تخلبنى مخبل كا وظبغه بهى جو فتلف جورك بالرب خطوط سے فخلف زاولوں کے مُثَلَّث کیسنے سکنا ہے۔ لیکن یا کا عدد صرف ایک می طریفے سے دجہ دیں آ سکتا ہو اور اس طرح ۱۲ کا عاثر ہی جد اور ھ کی ترکیب سے پیدا ہوتا ہی ۔ اس تسم کے قضایا کوہم علوم متعارفه نهیں کہ سکتے (درنہ علوم متعارفہ کی کوئی انتہا ہی نہ رہے گی، بلکہ اعدادے ضالطے کہیں گئے ۔ بیافنب تخبرایی ریاضیانی قضتیه هما رے بریسی علم کو بہت وسیسے کر دیتا ہو اس لیے کہ حرف اس کی بدولت خالص ریاضی اپنی بوری صحنت کے ساتند معروضات تجربه بدعابدكى جاسكتى ہى اور يہ چرز بينراس نيفيت کے خود مخود واضح نہیں ہوئی ملکہ اس بیں اکثر تناقف بیابر جاتے ہیں۔ مظاہر استبائے خفیقی مہیں ہیں ۔ تجربی مشاہرہ صرف عانص مشاہدے

مظاہر استبائے حقیقی ہنیں ہیں۔ تجربی مشاہدہ صرف خانص مشاہدے ر ذمان و مکان ایک فدیلجے سے ممکن ہو۔ لیس ہندسے میں جو کچھ خانص مشاہدے کے منعلق کہا جاتا ہو وہ تجربی مشاہدے پریمی لجون وچہا صادق آئنا ہو اور یہ اعتراض کہ حیثی معروضات تشکیل مکان کے قواعد ( مثلًا خطوط بازوا باکی لامتنا ہی نقیسم پڑیری) کے مطابق نہیں ہوسکتے ساقط ہوجاتا ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ اعتراض تسیام کر لیا جائے تو مکان اور اُسی کے ساتھ کل علم دیاضی کا معروضی استناد جاتا رہتا ہو۔ اور اُسے مظاہر پر عاید کرنے کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ بیصور مشاہرہ لینی اجزائے مکان و زمان کی ترکیب ہی ہی جس کے ذریعے سے مظہر کا اوراک بینی فارجی تجربہ یا معروضات کا علم عاصل ہوسکتا ہو اور جو کھے دیاضی میں آول الذکر کے فالص استعال کے متعلق تا بت کیا جاتا ہی وہ وہ لازی طور پر آخرالذکر بر بھی عاید ہوتا ہی جو اعتراضات اس پر سیاج عاصل ہو اور ان چیز دل کو جمال کی حیار سازیاں بیس جو لیے وا طور پر حقیق معروضات کو بھالہ ی حیر من کی صوری شرط سے آزاد کرنا جا ہم ہی ہی وہ دا ہو ہے۔ اگر الیا ہوتا تو بقیقا ہم اُن کے بین دی ہوئی انتیائے حقیقی سمجتی ہی۔ اگر الیا ہوتا تو بقیقا ہم اُن کے بین دی ہوئی انتیائے حقیقی سمجتی ہی۔ اگر الیا ہوتا تو بقیقا ہم اُن کے منطق بر بین طور پر کھر بھی معلوم نہ کر سکتے بیاں مگ کہ مکان کے منطق بربی طور پر کھر بھی معلوم نہ کر سکتے بیاں مگ کہ مکان کے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالی بین کر بی بی بیاد فرار پاتا۔

## ا دراک کی بدیمی توقعات

ان کا اصل اصول یه ہری۔ کُل مظاہر بیں دہ اثبات جرحیتی ادراک کا معروض ہوتا ہر ایک مقدار شد بدنینی ایک درجہ رکھتا ہی۔ ر

دراک تجربی شعور کا نام ہر اور اُس بین حتی ادراک بعی شامل ہے۔

مظاہر بھینیت معروضات ادراک کے زمان و مکان کی طرح خالی (محض صوری) مشاہدات بہیں ہیں ( اس کیے کہ زمان و مکان کائے خد بجریی ادراک بس بہیں آسکتے )۔لینی مظاہر بین علاوہ مشا ہدے کے کسی معروض کا ماقہ مبی شامل ہونا ہو رجس کے ذریعے سے کوئی چیر مکان میں یا زمانے میں موجود سونے کا ادراک کیا جاتا ہی جیتی ادراکات کا یہ اثبات محف ایک داخلی ادراک ہی حب سے حرف بی ع کے تناثر ہونے کا شعد ہونا ہو اور یہ نا ٹیرایک معروض کی طرف منسوب کی جانی ہو۔ نظریی شعورسے فالص شعور کا تغیرے بہنت سے مارے ہوتے ہیں جن میں مواد ادراک کم ہوتے ہوتے بالعل معدوم ہوجانا ہو۔ اِسی طرح حسّی ادراک کے ظہور مقدار کی ترکیب اس خالف مشا ہرے لینی صفرسے شروع ہوکہ بندر ہے برشف بطبقتے متینه مفدار کک پنجتی ہو۔ چر کہ حس بجائے نوو کوئی معرفی ادراک بنیس براوراس میں زمان و مکان کا مشاہرہ بنیں یا یا جاتا اِس کے اس بس کوئی مفدار مدید نہیں ہوتی مگر وہ نہی ایک مفلار **غرور رکفتی ہی ( بعبنی وہ ندر کجی اور اک جو ایک خاص زمانے میں صفر** سے شروع ہوکر ایک معینہ درجے کک بنجنا ہی جسے ہم مقدارشدبد کتے ہیں۔ اس کے مقابل حیتی ادراک کے مگل معروضات بین مہی ایک مقدار شدید بعنی عاس کو مثاثر کینے کا ایک درجہ ما ننا پڑتا ہے۔ ہم اُن کُل معلومات کوجن سے تجربی علم کے لوازم برہی طوریہ بہجا نے اور متعین کیے جاسکتے ہیں، برسی توقعات کم سکتے ہیں اورلقيناً السكورس في يبش خبالي "كي اصطلاح اسي معني من استعا

کی تھی نیکن چنکہ خطاہر میں ایک چیز البیبی ہی جد برہبی طور پر ہر گز معلوم بنین کی جاسکتی اورجو دراصل تجربی ادر بدیری علم بین مابدالاتیاز ہو لینی عتی ادراک (بعینین مواد ادراک کے) اس لیے بظاہر بانتیم مكلًّا بوكم اسك متعلق كوى بدين لوفع قائم بنيس كى جاسكى البته نهان ومکان کے خالص نیتنات کو بلحاظ شکل دمقدار مظاہر کی برمی وقعات كم سكت بيس - اس ليه كه دُو أن چروں كا جر تجرالي بيس دی جاتی ہیں برسی ادراک کرتے ہیں۔لیکن اگر یہ مان لیا جائے کے ہر حتی ادراک میں بیٹیت ایک عام ادراک کے ربغراس کے کی كوئى خاص إدراك ديا بروابو) ايك جُود والسايايا جاما مرجد بديي طور پر معلوم کیا جا سکتا ہو او ایس بدیبی توقع کی ایک مشتنی صور سمعنا جائیے۔ یہ ایک عیب یات معدم ہوتی ہے کر تجربے کے اُس جُنَاد کے متعلق، جو اُس کے مادے سے تعلق رکھتا ہم امیر مرف تغرب ہی سے اند کیا جا سکنا ہی <u>سلے سے کوئی اندازہ کیا جا</u> مر خفشت میں ہونا ہی ہو۔ وہ ادراک جومس کے ذریعے سے کیا جائے ایک بی لمح

وہ ادراک جو حس کے ذریعے سے میا جانے ایک ہی کھے میں واقع ہوتا ہر ( بہاں فتلف ادراکات کی توالی کا ذکر نہیں ہی۔
بس بیٹنیت مظہر کے اُس حقے کے جس کا ادراک کئی متوالی ترکیب بنیں ہی کہ اُس میں اجزا کے ادراک سے کُل کا ادراک کیا جاتا ہو دہ کوئی متفدار مدید نہیں رکھتا ۔ اگر اُس لیے بیں حتی ادراک معدوم ہد جائے تو دہ یا لیل خالی لینی صفر کے برابر دہ جائے گا۔ تجربی مشاہدے بیں حتی ادراک کے وجود کا میڈ مقابل اثبات ادر اُس

کے عدم کی ترمفایل نفی ہوئی ہی- ہرمینی ادراک تخفیف سربر سوناہی-لینی رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے معدوم ہو سکتا ہو بعنی مظہر کے اثبات ادر نفی کئے بہتے ہیں درمبانی حتی ادر اکات کا ایک ٹسکسلہ موماہو جن میں آبس میں اُس سے کم فرق ہوتا ہو جننا کہ کسی ایک درمبر ادراك ادرصفر بالغي بين مؤنا بهوليني مطهرسي أنبات كالهميشه ابک درجه بهونا به جوادراک بین محسوس نبین بهذنا اس لیے کہمتی ادراک ایک ہی لمح میں واقع ہونا ہو،اُس میں یہ بنیں سونا کہ مختلف ادراکات کی شوالی ترکیب کے ذریعے سے اجذاکے ادراک سے حکل کا ادراک کیا حامے ۔ لیس ایس میں ایک منغدار نو ہونی ہو مگر مندلہ مربد نبیس ہوتی - ہم اس مقد ارکو صب کا حستی اور اک وحدت کی جننیت سے کیا جاتاً ہی اور حس کی کثرت کا تعقد صرف اسی طرح ہوسکتا ہو کم وہ ندریی تخفیف سے نفی کے قریب ہو جائے ، مقدایہ شديد كت بي - بيس برمظهر من أنبات أبك مفدار شديد بعني درج ر کمنا ہی جب اس انبات کو رحیّی ادراک کی یا مظہرے کسی اور انبات شلا نجرکی مقیت فرار دیا جائے او درجَ انبات بیشت عِلْت کے اثر کہلاٹا ہی شلا اثرِتقل اسی وجرسے کہ ورجر صرف ایک مقدار کوظاہر کرنا ہی جس کا اوراک توالی کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک ہی لجے ہیں ہوتا ہو۔ اس چیز کی طرف ہمنے برسبيل تذكره صرف اشاره كرديا بهر اسبيه كه في الحال بيس عليت سے بحث بنیں کرنی ہو۔ لیں ہر حتی ادراک بعنی ہر مظہر کا اِنبان غواه وه کتنا بی خیب کیوں نہ ہو ایک ورجہ یا مقدار شدید رکھتا ہو۔

جس بین مزید نخفیف کی جاسکتی ہو۔اور اس انتبات اور نفی خنبت نرامکانی اوراکات کا ایک سلسله وا فع بو- بر رنگ منلا سرنعی کا ایک درجه مواما ہی جو کشا ہی خفیف کیوں نہ ہو کسی خفیف ترین بنیں کہا جا سکتا ۔ یہی حال حرارت ، وزن وغیرہ غرض ہر چر کا ہو۔ نفا دیدکی وه صفت جس کی بنا پر اُن کا کوئی جرد دخیب ترین جرز و (جرز و خرو) بنیس کها جا سکتا تسلسل کهلانی ہی ۔ مکان وزمان مسلسل مقادیر بس اس لیے کہ ہم آن کے اجزا کو صرف اسی طرح اللہ کا سکتے ہیں کہ اُسکتے ہیں ہوئی کے اُسکتے ہیں کہ کہ کہ اُسکتے ہیں کہ ان کا ہر جُد بجائے خود ایک مکان یا ایک نمانہ ہونا ہو ۔ مکان مرف مکانوں پر اور زمانہ صرف زمانوں برمشتل ہوتا ہو۔ نقاط ادر لحات محض صدود لین اُن کی حد بندی کے مقامات ہیں ۔ لیکن ان مقامات کے لیے مشاہرات کا ہونا ضروری ہوجن کی وہ حدبندی با العين كرت بول . محف مفامات برحثيت إن اجرداك جن كا زمان ومکان سے میلے دیا ہونا ممکن ہی، ول کر زمان و مکان ہنیں بنا سکتے۔ اس قسم کی منعا دیر کو ہم منعادیر رواں ہی کہ سکتے ہیں اس لیے کہ (تخلیقی فیل کی) وہ ترکیب جس سے یہ کہور میں آتے ہیں ایک عمل ہو جوزانے میں واقع ہوتا ہوالدرانے کا

تسلسل خاص طور پر روائی سے تجیر کیا جاتا ہی۔ بیس کل مظاہر مسلسل مفادیر ہیں، مشاہرے کے اعتبار سے مقادیر مدمیرہ اور ادراک (حتی اوراک بینی انبات ) کے اعتبار سے

مفادير شديده -جب موار مظهر كى تدكيب غيرمسلسل مو تو وه اصل میں رایک مظہر یا ایک مقدار منہیں ملکہ) نہنت سے مظاہر کا مجموعه موتا ہوجو ایک ہی تخلیقی ندکیب کو جاری رکفے سے نہیں بلکہ ترکمیب کے عمل کہ بار بار دُہرانے سے بہور میں آ"نا ہے۔ اگر میں سولم آنے کو ایک مقدار ند کہوں تو یہ اُس صورت میں صحیح ہو جب اس سے مراد جا ندی کا وہ سکہ موجے رویسے کنے ہیں۔ بہ یے شک ایک مسلسل مفدار ہوجس کا کوئی بھر خبیت نرین ہیں ہو بلکہ ہر جمزدے ایک سکتہ بن سکتا ہے اعدائی طرح اس جمزدے ہر جن وسے بھی رئیکن جب سولہ آنے سے مراد سولہ علیحدہ علیدہ سکتے تعنی اکتباں ہوں تو اُس کے لیے منعدار کا تفظ استعال کرنا فلط ہو بكه أس كوسكول كالك مجوعه كمنا جابي - جونكه عدد اكائيون سے مرحمب ہوتا ہو۔ اس لیے مظہر بیٹیت اکائی سے ہیشہ مغدار مسلسل چو نکه کل مظاہر خواہ آئیب مقادیہ مدیدہ کی جنبیت سے دیکیا

بو ککر کل مظاہر خواہ اُسنیں مقادیر مدیدہ کی جنبت سے دیکیا جائے با مقادیر شدیدہ کی جنبت سے دیکیا بہت اس لیے بہ فقیتہ کم ہر تغیر ( بینی نئو کا ایک حالت سے دوسری حالت افتیار کرنا) مسلسل ہوتا ہی بیاں رہا فیباتی لفتیبیت کے ساتہ تابت کیا جا سکتا تھا اگر تغیر کی عرف کا مسکلہ قبل تجربی فلسفے کی عدود سے جا سکتا تھا اگر تغیر کی عرف کا مسکلہ قبل تجربی فلسفے کی عدود سے باہر ادر تجربی اصولوں پر موقوف نہ ہوتا ، یہ بات کہ ایک الیم قلیت کا مجدد ہے جو اثنیا کی حالت میں تغیر پیدا کرتی ہو لینی آئیس ایک مقردہ حالت سے باکل مختلف حالت میں ہے آئی ہو بینی آئیس

ملور بہروریا فت بنیں کرسکتی ۔ اس کی وجہ اصل میں یہ بنیں ہو کم
دہ ایس کے امکان کو نہیں سبحہ سکتی (اس لیے کہ امکان تو اور بھی
کئی برہی معلومات کا ہماری سبحہ میں نہیں آتا) بلکہ یہ ہو کہ نظر مظاہر
کے نیجنات سے تعلق رکمنا ہی جو صرف نجر لیے ہی سے معلوم ہوسکتے ہیں
درال حالیکہ اس کی علت غیر منفیر ہوتی ہی ۔ پونکہ یہاں ہم سوا امکانی
نیر لیے کہ خالص بنیا دی تصورات کے اور کسی چرز سے کام بنیں
لے سکتے اور یہ نصورات نجر بی اجزا سے باکس باک ہوتے ہیں ۔
اس لیے ہمیں عام طبیعیات میں ، جو چند نیا دی تصورات پرمینی ہو
دفل بنیں دینا چاہیے ور نہ ہمارے نظام کی وحدت بین طل واقع

"اہم ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں جن سے ہمارے اس متعدد دلائل ہیں جن سے ہمارے اس تفقیے کی اہمیت آبات ہوسکتی ہے۔ ایک طرف حتی ادر اکات کے متعلق برہی توقعات فائم کرنے ہیں ادر دو سری طرف آن غلط نمائج کا ستہ باب کرنے ہیں جو عدم ادراک سے اخذ کیے جامکتے ہیں۔ جب یہ نما بت ہرگیا کم ادراک کا ہر انبات ایک درجہ رکمتا ہی اور اُس کے ادر نفی کے درمیان خینف تر درجات کا ایک نامیدد سلیلہ ہذا ہی ہوئی ہر حس بیں لازمی طور پر انفعالیت حس کا ایک نامیدد مشرقہ درجہ ہونا ہی تو ہم کہی الیے حسی ادراک با تجربے کا ایک مقرقہ درجہ ہونا ہی تو ہم کہی الیے حسی ادراک با تجربے کا ایک با بیانی ہنیں رہنا جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ( استدلال کے کسی بیر چربے سے بھی ) اثبات مظہر کا یا طل محددم ہونا تا بت کیا جاسک بیر ہیں خلائے دمانی یا خلائے زمانی کا نئبوت ہیں بالواسطہ یا خلائے زمانی کا نئبوت ہیں بالی محددم ہونا تا بت کیا جاسکہ بیس بیس بی اثبات مطابر کا یا طل محددم ہونا تا بت کیا جاسکہ بیس بیر ہے۔ سے تبھی خلائے مکانی یا خلائے زمانی کا نئبوت ہیں بیس بیر ہے۔

دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ نہ تو حتی مشاہدے ہیں اثبات کے باکل معدوم ہونے کا ادراک کیا جاسکتا ہو اور نہ کسی ایک مظہر کے مدادج اثبات کے فرق سے یہ نینجہ لکالاجا سکتا ہو۔ با دجود اس کے کہ کسی خاص مکان یا زمانے کا مشاہرہ سراسر مثبت ہواہی بینی اُس کے کسی جنو ہیں خلا نہیں ہوتا ہیر ہی چ تکہ ہرا ثبات بینی اُس کے کسی جنو ہیں خلا نہیں ہوتا ہیر ہی چ تکہ ہرا ثبات ایک درجہ دکتنا ہی جو مظہر کی مقدار مدید کے ایک حالت پر خاتم سہتے ہوئے، نبدر پی کم ہو کر صفر ( خلا) تک پہنچ سکتا ہو اس لیے یہ اُنا پر سے کا کہ زمان و مکان کے بُر ہونے کے لیے شمار ختلف دیسے ہوتے ہیں اور ختلف مظاہر کی مقداد شدید کم و بیش ہوسکتی ہو درا نخالبکہ مشاہدے کی مقدار مدید برابر ایک ہی رہے۔

ہم اس کی ایک شال بیش کرتے ہیں ۔ ترب قریب سب طبیعی مساوی عم کی فتلف اشیا کی مقدار ہیں رکھ تو وزن اور کچہ مزاحمت کی بنا برے بُرت بڑا فرق دیکھ کر بالاتفاق اس بنتج پر بہتے سنے کہ برحم د مظہر کی مقدار مدید فتلف اشیا ہیں مختلف حد انک خلا رکھنا ہو لیکن اِن صفرات ہیں جو زیا دہ تر ریاضیات اور حرکیات کے اہر سنے بکسی کو یہ بات ہیں سوجمی کہ ان کا یہ نیجہ ایک مفروضات سے پر مبنی ہی حالا نکہ ان کا وعولے ہو کہ وہ اس فیم کے مفروضات سے پر مبنی ہی حالا نکہ ان کا وعولے ہو کہ وہ اس فیم کے مفروضات سے پر مبیز کرتے ہیں بینی اسٹول نے بہ اس فیم کے مفروضات سے پر مبیز کرتے ہیں بینی اسٹول نے بہ فرض کر لیا ہو کی جو اثبات مکان ہیں ہی در میں بہاں شھوس بین یا نظر سے الفاظ استعمال بہیں کہ وں گا اس لیے کہ وہ تجربی تفورات بین یا

میتت کے لحاظ سے فرق ہو سکتاہی۔ اس مفروضے کے ، جو نجر لیے پر منی نہیں ہو سکنا ملکہ محض ما بعد الطبیعی ہیء مقابلے ہیں ہم ایک قبل تحرفی توت بیش کرتے ہیں جو ختلف مکانوں کے مختلف حدثک پر مونے کی توجیه تو نہیں کر سکتا نیکن اس مفروسضے کی ضرورت کو ترفیح کر دبتنا ہو جس کی روسے ایس فرق کی توجیبہ خلائے مکانی سے کی جانی ہو۔ ہمارے نبوت سے کم سے کم بہ فائدہ ہو کہ ہماری عل كو آزادى بل جاتى ہوكي اگر طبيعيات كى بجنت بيس اس مسلط كے منعلن کی مفردف کی ضرورت پڑے تو ہم توجیب کی کو کی دوسری صورت اختیار کریں۔ ہمارے تظریبے کے سطابق ام مکان کے سادی حقِّے فتلف انباسے اس طرح پر ہو سکتے ہیں کو آن بیں کہیں خلانہ ہو نیکن آن میں سے ہر ایک میں اثبات ایک خاص درج رکھتا ہو (مزاحمت یا وزن کا) جو اُن کی منفدانیہ مدید کو کم کیے بغیر بندریج کم بوسکتا ہو بہاں تک کہ وہ معدوم ہوکر فلا بن جائے۔ مکن ہو کہ کوئی چیز جو ایک مکان میں ساری ہو اور اُسے پر كرنى مد مثلًا حمارت اور اسى طرح (مظيمركا) برا ثبات ، بغراس مكان كے كيى حقيد بيس خلابيد اكب موسك، درج كے لحاظ لم عد كم موجائے اور اس كے با وجود مكان كواسى طرح بركريے جيبے كم كوكي اورمظمر جددسيع س زياده مو-

میں بہاں یہ نہیں کہنا چا ہنا کہ فتلف انبا میں واقعی تقل ذعی کے لیک معن سے ایک کے لیک صف کے ایک ایک بیادی تنظیم کا فرق موجود ہے بلکہ صرف نہم محف کے ایک بنیادی تنظیم کی بنا پر یہ واضح کرنا چا بہنا ہوں کہ ہمارے حتی اوراکا

میں کی کیفیت ہمیشہ محف نجر بی ہوتی ہی اور برہی طور پر باکل ادراک ہنیں کی جاسکتی (شالا رنگ مزہ وغیرہ) لیکن اثبات چومطن حتی ادراک کو ظاہر کرتا ہی ادر نفی یا صفر کی خید ہی اصلیں صرف ایک دجرد کا نصور ہی اور اس سے مراد عام تجربی شعور کی ایک ترکیب کے سوا اور کچہ نہیں بینی اندرونی حیں میں تجربی شعور صفریت ہر او پنج در ہے کک ایس طرح برط ھایا جا سکتا ہی کہنا ہم کی ایک ہی مفدار مرید (شالا ایک روشن سطح) آئی حیں بدیا کرتی ہی جنتی (کم دوشن سطحوں کے) کئی اور اکات بل کر کرنے ہیں ایس ہم مظہری مقدار مربدسے یا کل قطع نظر کرنے کے بعد ہی اس موں ہیں جو ایک سلے کے اندر واقع ہوتی ہی ایک متحد النوع ترکیب کا ادراک کرنے ہیں جو صفرسے لے کر نجر بی شعور کے کسفاص درسے مک برطائی جاسکتی ہی ایس لیے جسی اوراکات تو حرف بجرب ہی ہیں دربی جاسکتی ہی اس کتی ہے جس بات فرج کی ہی معاور پر معلوم کی جا سکتی ہی۔ یہ جسب بات درج کہ ہم عام مقادیر کے متعلق تو بدیبی طور پر حرف ایک کیفیت بینی نسلسل لیکن کیفیتات ( اثبات مظاہر) کے متعلق بدیبی طور پر صرف ایک کیفیت ایک کیفیت ایک متعلق بدیبی طور پر صرف ایک کیفیت ایک متعلق تو بدیبی طور پر صرف ایک کیفیت ایک کیفیت ایک متعلق بدیبی طور پر صرف کا بو نا معلوم کر سکتے ہیں۔ یا بی متعلق بدیبی طور پر صرف کا بو نا معلوم کر سکتے ہیں۔ یا بی متعلق بدیبی طور پر صرف کا بو نا معلوم کر سکتے ہیں۔ یا بیبی طور پر صرف کا بو نا معلوم کر سکتے ہیں۔ یا بیبی کر سکتے ہیں ہی بیبی طور پر صرف کا بیبی بیبی کر سکتے ہیں۔

## جربے کے قیاسات

ان كا اصل اصول بربر: - تجربه حتى ادر أكات بس أبك وع بى علاف . ك تفعد يد موقوف بى -

## ىن سورىت سورىت

تجربہوہ علم ہی جرمیں ادراکات کے ذریعے سے ایک معرفی کا تعین کرتا ہے۔ بس مہ حقی ادراکات کی ایک ترکیب ہی جرفود ان ادراکات کی ایک ترکیب ہی جرفد ان ادراکات میں شامل نہیں ہی ملکہ مواد ادراک کی ترکیبی دورت کا نام ہی جو ایک ہی شعور میں یائی جائے۔ یہ حتی معرد خات کے

علم بینی تجربے (نہ کہ صرف مشاہدے یا حیثی ادراکات) کا سب سے اہم جمد و ہی ۔ تجربے میں ادر اکات کا نعلق محض الفاقی ہوتا ہی چنا بخیر فود ان ادراکات سے بہ بات نہ معلوم ہوتی ہے اور نر ہوسکتی ہے۔ کیر آن بین کوئی لازمی علاقہ ہی۔ تجربی مشا پُرے سے مواد کے بک جا ہونے کا ہم اوراک کرنے ہیں لیکن اس میں مظاہر کا کوئی لازمی رابط جس كى بنا پر وه نيان د مكان بين بكجا بونا بو، نبين با يا جا ما چونكه الخرب حتى ادر اكات كے دربیے سے معروضات كا علم ہى بعنى اس بين مواد ادراک کے وجود کا باہمی تعلق اس طرح ا دراک نہیں کیا ما ماجیا ورة ألفاقا رمانے میں یا یا جائے ملکہ اس طرح جیسا و معروضی حدیث سے زائے میں ہی اور خود زمانے کا حتی اوراک ہو بہیں سکتا اس لیے زمانے بیں معروضات کے وجدد کا تعبین صرف این کے عام رابط زماتی بعنی صرف برہی تصورات ربط کے دریعے سے ہوسکنا ہے۔ چو کہ اِن تصورات بين بهيشه دعبب بإيامانا بح اس ليه بم يدكم سكته بين که نخر برحشی ادراکات بیس ایک وجدی طلاف کے نصور پرمنی ہی۔ را نے کے بن جہات ہیں۔ دائمی ہونا ، کیے بعد دیگرے ہونا اور سانفر سانغ ہوا اس لیے مطاہرے علاقہ زانی کے نبن فا عدے، جن کے مطابق ہر مظہر کا وجود وحدث نمانہ سے منعین ہوسکتا ہی۔ بخریے سے مقدم ادر اس کے امکان کی شرط لازم ہوں گے . النيون فياسات كا عام بنيادي تفييه مبني بر أس وجربي ومدت لنقل ببرجر کل امکانی تجربی شعدر (صیتی ادراک) بین سر زمانے بین بائی عانی ہی اور چونکہ یہ ایک بدسی شرط ہی بیس یہ تفییہ مبنی ہی کل منظاہر کی دحدت رکیبی پر بر لحاظ اُن کے عسلاقۃ زمانی کے ۔ اس سلیہ کمہ اصلی تعقل کا عمل اندرونی حس (کل ادراک کے مشمول) کی صورت رہی مواد شعور بخربی کے علاقہ زمانی پر عابد ہوتا ہی اوراسی اسی تعقل میں اُس کل مواد کو اُس کے علاقہ زمانی کے لحاظ سے ، متحد کرتا ہی ۔ یہ بات بر ہی طور پر ظاہر ہی ۔ ارس کی قبل بخربی وحدت سے حب کے ماتحت وہ سب بر ظاہر ہی ۔ ارس کی قبل بخربی وحدت سے حب کے ماتحت وہ سب معروض بن سکتی ہیں ۔ علم سے تعلق رکھتی ہیں بعنی میرے اوراک کا جبر بی طور پر شخب ہیں ہی وحدت جر بحب طور پر شخبین ہی ہیں ۔ علم اوراکات کے علاقیہ زمانی کی ترکیبی وحدت جر بدیبی طور پر شخبین ہی ہی ۔ اُن اوراکات کے علاقیہ نہ اُن کی ترکیبی وحدت جر بحر بی طور پر شخب ہی اور بر قوا عد دہی اوراک کا بھرت زمانی کے تیا سات ہیں جن سے ہم ایس وقت بحث کر رہے ہیں ۔

ان نبیادی قضایا ہیں بہ خصوصیت ہو کہ وہ مظاہر اور ان کے وجود نظر بی مشاہدے کی ترکیب سے بحث ہنیں کرنے بلکہ صرف ان کے وجود سے اور بہ لحاظ وجود ان کے باہمی علاقے سے - مظہر کے حتی اوراک کا طریقہ تو بدہی طور پر اس طرح منعین ہوسکنا ہو کہ اس کی ترکیب کا قاعدہ ہر نجر بی مثال بیں بدہی مشاہدے کا جزو نتا ال کر دے بنی اس کے قرریعے سے مظہر کو ممکن بنائے کیکن مظاہر کے وجود کا فلم بری طورسے حاصل ہیں کیا جا سکنا اوراگر ہم بداستہ کسی وجود کا قیاس قائم بری کورسے حاصل ہیں کیا جا سکنا اوراگر ہم بداستہ کسی وجود کا قیاس قائم بین کرسکتے لینی اس چیز کو جو اس بھی کرلیں قد اس وجود کو منجتن نہیں کرسکتے لینی اس چیز کو جو اس بین اور دوسرے تجر بی مشاہدات بیں ما بہ الامتیا نہ ہی، کہی سمعلوم بین کرسکتے ۔

ددنوں مرکورہ بالا نبیادی تضایا ، جنسیں سم نے اس بنا پر

ریاضیانی قضا با کے نام سے موسوم کیا نما کہ وہ ریاضی کونظاہر بہ عابد ہونے کی سند دینے ہیں ، صرف مطاہر کے امکان سے منعلق من اور أن كا مفهوم يه نفاكه مطاهر ان مشابر ا وراثبات ادراک دونوں کے کا طسے ترکیب ریاضی کے نوا عدمے مطابق ظہور میں اسکتے ہیں۔ اس لیے ال دونوں میں اعداد سے اور نظهر سے تعبین مغدارے کام لیا جا سکتا ہو مثلاً ہیں سورج کی روشنی کے حیس کا درجہ جا تد کی روشنی کا دو لاکھ گتا بدسی طور پر منعبہ ت اسی <u>بہلے سے مفرد کرسکتا ہوں - اس لیے پہلے دونوں تفیایا کو ہم</u> تغرري فضايا بهي كه سكتے ہیں -بحروه تفایا جر مظاہرکے وجرد کو بدہبی طور بر قواعِدکے تحت میں لاتے ہیں اِن سے یا نکل مختلف ہیں چر مکہ وجر در پہلے سے منعین نہیں کیا جاسکیا اس کیے یہ نضایا محض دجود کے باسمی علاقے یہ عابد ہوں گے اور آن سے صرف ترکیبی اصول اخذ کیے جاسکیں گے بیاں علوم متعارفہ یا بدہی تو فعات کی مخبالیش نبیں ہی ملکہ جب بہیں ایک معین حینی اوراک ایک غیبر معین اوراک کے ساتھ ایک هاص علاقه و في بي د يا بو الهو تو بم بديي طور بر نهي السكة که به دوسرا ادراک کس توعیت ادر کس مغدار کا ہی ملکہ صرف اننا كرسكة بين كو ده بيل ادراك ك سائد اس جهت زماني بي كيا علاقه ركمتا بو- فليف كى اصطلاح بين فياسات كالمفهوم اس س مبت مختلف ہے جدیا ضی ہیں ہے۔ رباضی ہیں نباس وہ ضابطہ ہو جد مقدارون کی مساوات بناتا ہو اور وہ مبی سمیشد نقرری طور پر-

چنا پخرجب تناسب کے نین ارکان دیے ہوں تو چرتھا بھی اون کی نبیت سے دیا بین مقرر کیا جاسکنا ہو لیکن فلنے میں نیاسس دو کمیتوں کربیں بلکہ کیفیت کے علاقوں کی مساوات ظاہر کرتا ہے ادر بہاں ہم نین دیے ہوئے ارکانسے صرف چے ستے دکن کی مقدار بدرسي طور برمعلوم كرسكة بين خود اس ركن كا تجين نهين كريسكة - البنت أسي بقرب بين اللاش كرف كا ايك فاعده اوراس كى شناخت كى ايك علامت بهين إلى تفدا جانى بروليس نخرب كا فیاس صرف ایک فاعدہ ہو جس کے مطابق ہم حسی ادراکات سے وحدیث نخربہ ( مذکہ خود حتی ادراک برمینیت نخر بی مشاہد کے) افذ کرتے ہیں اور یہ فاعدہ نبیادی تفقے کی جبشت سے معروضات (مظاہر) کے لیے تقردی استناد نہیں بلکہ صرف تریبی استناد رکھنا ہے۔ یہی بات عام تھر بی خیال کے اصول موضوعہ بر صادق آنی ہی جو مثنا ہدہ محض ( صور ننبِ مظہر) حتی ادراک ر مادی مظہر ادر تجربے ( ان ادراکات کے باہی علاقے سب بر مکسال عابد سوستے بیس لینی دہ صرف ترینبی قضایا بیں جربانیا یا تفرری فضایا سے یعنین میں ہنیں (اس سیے کہ وہ تو دونوں میں بر بھی طور بر موجود ہو مگر نوعیت افتین میں بینی وجدانیت (اورطراق تبوت میں فتلف ہیں۔

جو تنبیهم ہم کل نبیادی فضایاکے منعلق کر می ہیں وہ بہاں فاص طور پر طروری ہو کہ یہ قیا سات فوق تجربی استعال میں ہمیت اور استناد سکتے ہیں۔ ہمیت اور استناد سکتے ہیں۔

اور مرف اسی شرطست تا بت کیا جا سکتا ہو کیر مطاہر براو راست تقولات کے تحت بیں نہیں ملکہ ان کے فاکوں سے تحت بیں لامے يائيں ۔ اس ليك كو اگروه نمعروضات جن بران قضايا كوعابدكرنا بو ا شیائے حقیقی ہوں افد اُن کے منعلق کوئی بدیبی ترکیبی علیم حاصل کرنا ما مكن بوء دراصل برمعروضات صرف مظاهر بيس اور أن كالمحمل علم جوكل بديبي بنيا دي فضاياكا ماحصل بوء صرف امكاني عجربه بح پس ان قضا باکا مقصد صرف بهی بوسکنا بوکه ترکیب مظاهر میں تجربي علم كى وحديث كى شرايط معيّن كرديب. تركبب مظا برصرف للم فہی تصویرے خاکے کی شکل میں خیال کی جا سکتی ہو ورنہ اس تصوید کی وحدث نو برجنتین ایک عام ترکیب کے مفوسے کا قاہ وظیفہ ہی ج كسى حتى عدود كا يا بند نهين - غرض إن قضايات تمين صرف يه على ماصل بونا بوكم مظاهر كو تصورات كي منطقي اور عام وحدث کے قیاس کی بنا پر رابط وہ اس لیے کہ خود تفقیتے ہیں توسم متعویلے سے کام لیتے ہیں لیکن اس کے استعال ربینی وسے مطاہر پر عابد کرنے میں معدے کی جگہ اس کے خاکے کو جو اس سے استعال کی کبی ہور کھتے ہیں ۔ یا بیں کہنا چاہیے کو خاکے کو ایک محدود کرنے والی نسر طرک چینت سے اور منفولے کے ضا بطے کے نام سے اُس کے بیلو بدہلو عگه دیتے ہیں -

(العث)

ہمالہ فیاس نے جوہر کا نبیادی نفیتہ

منابر کے تم تبرات میں جوہر بدننور باتی رہنا ہو اور مالم نطرت بس اس کی مجدعی مفدار نہ گفتی ہو اور نہ بڑیتی ہو۔

بنوت

کل مظاہر ندائے کے اندر ہوتے ہیں جس کی مستقل بنیا دراندونی مشاہدے کی دائمی صورت کی جنیت سے ) ہم صرف سا ند ساتہ ہوئے ادر کے بعد دیگرے ہوں۔ لینی زمانہ جس کے اندر مظاہر کے کل گیرات تصور کیے جائے ہیں، لینی زمانہ جس کے اندر مظاہر کے کل گیرات تصور کیے جائے ہیں، بجائے خود مستقل اور تیزرسے بری ہی اور ایک بعد دیگرے ہوتا یا ساتہ ساتہ ہونا آتی کے تعبینات کا نام ہو۔ خود ٹرمانے کا حسی اوراک بنیس کیا چا سکنا، ایس لیے جس اوراک کے محروضات بینی مظاہر میں نیزات کا ایک حامل پایا جانا چاہیے جو زمانے کا گیر متفاہل ہو اور جس کی نسبت سے مظاہر کے انبات سے مظاہر کے انبات سے مظاہر کے انبات سے نصور کی جاسکتی ہیں لینی وجود اشیا سے تعلق رکھے والی صفات کا حامل جوہر کہلاتا ہو اور بی مینا میں مورف اس کے نبینات کی جیشت سے نصور کی جاسکتی ہیں بی صفا میں صورف اس کے نبینات کی جیشت سے نصور کی جاسکتی ہیں بیں وہ مستقل عضر جس کی نبیت کے بینیر مظاہر کے زمانی علاقے بیس وہ مستقل عضر جس کی نبیت کے بینیر مظاہر کے زمانی علاقے بیس وہ مستقل عضر جس کی نبیت کے بینیر مظاہر کے زمانی علاقے بیس وہ مستقل عضر جس کی نبیت کے بینیر مظاہر کے زمانی علاقے منظم رہے اندید جوہر لینی وہ انتہات ہو

جر کل نیرزت کے حامل کی جیست سے مہیشہ ایک حالت پر قایم ر شاہرے چونکہ اس کے وجود میں کوئی تغیر نہیں ہوسکتا اس لیے عالم فطرت بين أس كي مقدار ميي كم يا زياده نهين سوسكتي -ہمیں کنزن مظاہر کی جوعیں ہوتی ہی وہ ہمیشہ متوالی الداس کی منتظر ہدنی ہو۔ ایس ہم صرف اس میں کے ذرایع سے کہی اس بات کا تعبین ہیں کرسکتے کہ آیا یہ کٹڑت مظاہر بہ جیثیت معروض تجربے کے سانہ ساننہ سوج د ہی ماکیے بعددیگرے وجد دیس آنی ہی جب کک اس کا کوئی حامل نہ ہو جہ بہشہموجد رستا ہو، لین ایک دایمی ادرمستقل عنصر جس کی نسبت سے مظاہر کے تنظرات اور آن کا سانھ سانھ ہونا، ایک ہی دحدو کی مختلف نسئون (جہان ِ رانی سمجمی حائیں ۔ بیب زمانی علاقے صرف ایک مستنقل وجدد کے اندر ہی ممکن ہیں ( اس لیے کوزمانی علاقے دو ہی ہیں اسا تھ ساتھ ہونا اور کے بعد دمگرے مونا بانظ ویگر به وجود منتقل خود زمانے کے تجربی ادراک کا حامل ہواور مرت اسی نسبت سے زمانے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔اس کا استقلال زانرِ مطلق پرولالت كرنا به حد منطا برك وجود ك سائفه سائفه بهونے کا ایک مشتقل لازمہ ہی اس سیے کہ گفیٹر غود زمانے۔ سے تخلق نہیں رکھتا بلکہ صرف اک مطا ہرسے جور زمانے میں ہوتے ہیں ﴿ اسى طرح ساتھ ساتھ ہونا قود زمانے كى كوكى جرت بنيں ہى اس كے كم أس كے اجزا سانقرسانقد بنس بلکے بعد دیگرے ہونے ہیں جب ہم کے بعد دیگرے ہونا

تود زمانے کی طرف مسوب کرنے ہیں توہمارے و بن بین ایک اور زمانه بوما برجس سك اندريه توالي دا قع برد- اسي مستقل عنمر کی بروات و وجد جوسلسلہ زمانہ کے فناف حصول میں کے اور دکھیے مورد برتا ہے ایک کیت حاصل کتا ہے جدت کہلاتی ہو اس لیے کم محف توالی کی صورت میں وجود بر لحہ غایب ہونا اور شے سرے مع بدا بونا رسنا اور أس بين مطلق كتيت نه بوتى - لهذا بخر اس مستقل عنصر کے کوئی علاقہرانی ممکن نہیں ہے ۔ چد کلم دمانہ بجائے خود اوراک شیس کیا جا سکتا اس لیے ہی مظاہر کامستقل عنصر مرتعین زمانه کی نبیا و اورحیسی ادراکات لینی تخریف کی وحدیث ترکیبی کے لیے شرط لازم ہی۔ ہر دجود اور تغیر اسی مشتقل عنصر كى جرت سجمى ما سكنى ہو أليس كل مظاہر س مشتقل عنصر معرفض اصلی بینی جربر بی اور وه کل عناصر جن میں تخبر بدنا ہی یا بوسکنا بی مرف اس جرس دجود کے طریقے لینی اُس کے تعینات اس -م یہ ویکھتے ہیں کم ہر زمانے میں نہ صرف فلیفیدل نے للکہ عام لوگوں نے ہی اسی مشتقل عنصر کو مظاہر کے کُل نفرات کی نبیاد مانا ہی اور لفینا آیندہ بھی مانتے رہیں گے ۔ صرف اتنا فرق ہو کہ فلسفی اپنی معینہ اصطلاح میں کہنا ہو ونیا کے کُلُ فَغِرات من جربر ایک حالت پر فایم رہا ہو، مرف اعراض بدلتے ہیں مرج نے آج مک نہیں دیکھا کہ اس تفیۃ کا نبوت نو در کیاں کہی اسے تا بت کرنے کی کوشش ہی کی گئی ہو۔ ملکہ یہ ہی مگبت كم موتا محكم به خالص اور برسي توانين فطرت كا اعمول اقلين

قرار دیا جائے جس کا وہ ہر طرح مستق ہو۔ سے پوچے آواس فیقے میں
کہ جہر وجود مستقل رکھتا ہو ایک ہی بات کی تکرار ہو۔ اس لیے کہ اس
وجود مستقل کی وج سے ہم مظہر پر جہر کا مقولہ عاید کرتے ہیں اور یہ
قابت کرنے کی خرورت ہو کو کر کل مظاہر میں ایک مستقل عنصر موجود ہو
اور کل تغیر پر بر عنا صر محف اس وجود کے تعینات ہیں لیکن چر مکہ بیشو
محف اذعانی طور پر لینی تصورات کے ذریعے سے ہی اور اس کا تعلق ایس
لیک ہیں آیا۔ اس قسیم کے قفا یا صرف امکائی سخر ہے ہی خیال کک ہی صرف ایک اس جنی صرف ایک ایس کا تعلق ایک بین ہونا وکھایا
سے یہ سد رکھتے ہیں بعنی صرف ایسے استخراج کے ذریعے سے تابت
کے جا سکتے ہیں جس میں سخر ہے امکان کا ان پر موقوف ہونا وکھایا
حیائے ۔ لہذا کوئی تعقیب ہنیں کو یہ قفید کی شرکے کی بنا تو قرار دے
ویا گیا ( اس لیے کو نتی بنی علم ہیں اس کے بغیر کام نہیں جاتا ) مگر اس
کا کوئی شوت آج تک نہیں دیا گیا۔

ابک فلسفی سے پرچاگیا کہ دھنوں کا وزن کیا ہجواس نے جاب
دیا کہ علی ہوئی لکر ای کے وزن سے بچی ہوئی راکھ کا وزن گھٹا وو تو
دین کہ علی موری معلوم ہو جائے گا بعنی اس نے قطعی طور بریہ یہ فرض
کر لیا کہ اگ میں بھی ا دہ (جوہر) فنا ہے ہنیں ہوتا ملکہ صرف
اس کی صورت بدل جاتی ہی۔ اسی طرح یہ فضیّہ کہ لاشی سے کوئی شو دجہ دیس ہنیں اسکتی، اسی قفیّہ بغا کے جوہر لینی اس فضیّے کا ثینجہ ہو کہ منطاب کی ایک مستقل نبیا دہی جو ہمیشہ موجد دینی ہی جب مظہر لینی وہ عنصر جیسے ہم جوہر کھے ہیں تعین زمانہ کی اصل نبیا دہھرا

توکل وجود گزشته اور آینده زمانے میں صرف اسی کی نسبت سے شیکن ہوسکتا ہی۔ اس لیے ہم مظہر کو جہر صرف اسی لیے کہ سکتے ہیں کو ہم اس کا وجود وائی مانتے ہیں۔ اس کو تفاکا لفظ اچھی طرح ظاہر نهيس كرما - اس كي كم اس كا تعلق تد زاده تر آينده زماني سه به بگرچ مکہ ہمیشہ باتی رہنے کے وجرب کے ساتھ ہمیشہ سے ہدنے کا وجرب بمى لازمى طور بروالبشه بح اس سبي بهم لفظ تقامحو استعال كرسكة بين كوكى شو لاشو سے وجود بين بنس ائى اور كرى شو لاشوكى طرف رجوع نہیں کرسکتی۔ یہ دو تفایا ہیں جنیں کہ قدما ایک دوسر سے لازمی طور پر والسنہ سمجتے سے مگر لعامین لوگوں نے اکمیس علط فہی کی بنا پر الگ الگ کر دیا کبوں کہ وہ یہ سمجے کے بر انتہائے حقیقی بہد عابير موت بين اور ان بين سے بهلا دنياك ( با عنبار جبر) ايك علت عقيقي برمینی مونے کے منافی ہو۔ مگریہ اندلیشہ فضول ہو اس سلیے کہ بہا ں . عرف عالم نخربہ کے مطاہر کا ذکر ہوجن بیں ہم کوئی وحدت تصوّر ہنیں کرسکتے اگر ( با عنبار جرس نئی انتباکا دجد میں آنا نسلیم کرلیاجائے كيونكم أس صورت بين وه چيز بأفي نهين ريني جس بيد زمان كي وحدث كا تصور موقوف بى لىنى وه مستفل اور واحد نبيا د ساقط بوجاتى بى جس كى نسدت سے كل تغرات بين وحدت بائى جانى ہى . بگريد اجبى طرح سجھ لینا چا ہیے کہ یہ تبا اور دوام صرف اس طریقے سے تعلق رکھتا ہی جس سے کہ ہم اشاکے وبود کا ( بہ جنبیت مظہر کے ) جربرکے تبعینات کو، جو اصل میں اس کے وجود کی خالص حالتیں ہیں

اعراض کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آن
کا تعلق جوہر کے وجود سے ہی (منفی تعیقات وہ ہیں جکسی چیز
کا چہر میں نہ ہونا ظاہر کرتے ہیں) جب ہم جوہر کے مثبت تعیق ما دہ
کا ایک علیمہ وجد فرض کرتے ہیں (مثلا حرکت کا بحشیت ما دہ
کا ایک علیمہ وجد فرض کرتے ہیں (مثلا حرکت کا بحشیت ما دہ
کہلاتا ہی نمیز کرنے کے لیے "عرضیت" کہا جاتا ہی مگر اس سے
بہت سی فلط ہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور زیا دہ جیجے یہ ہی کہ عرض
بہت سی فلط ہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور زیا دہ جیجے یہ ہی کہ عرض
فر وجود جوہر کے اشاقی تعین کا ایک طرح فود فیر شیخ بہ ہی کہ وجود
فرم کے منطقی استعال کے شرایط سے بنا پر تو یہ ناگر بر ہی کہ وجود
جوہر کے اس بہلو کو جوجوہر کی طرح فود فیر شیخ نہیں ملکہ تغیر
جوہر کے اس بہلو کو جوجوہر کی طرح فود فیر شیخ نہیں ملکہ تغیر
کے مستعل اور نبیا دی تصور میں ایک نسبت تصور کی جائے۔ اسی
خود کوئی نسبت نہیں ملکہ نسبت کی ایک شرط ہی۔
خود کوئی نسبت نہیں ملکہ نسبت کی ایک شرط ہی۔

تغرک تصور کی سد بھی اسی بھائے جرم سے ما نفر آئی ہے۔
کون و فساو ( بیدا ہونا اور غایب ہوجانا) کسی الیی شوکے تغرات
کا نام نہیں جو خو و بیدا ہوتی ہو اور غایب ہوجاتی ہو۔ تغر ایک
الیما طریق وجود ہی جو اُسی معروض کے کسی دوسرے طریق وجود
کا بینجہ ہو اُس لیے وہ شوجس میں تغیر ہونا ہی نہیں بدلتی بلکہ من
اس کی حالت بدلتی ہی۔ چونکہ یہ تبدیلی صرف اُن تعینات سے تعلق رکمتی ہی جو بیدا یا عایب ہو سکتے ہیں ، اس لیے گویہ اُلٹی با ت

معلوم بونی ہو کین واقعہ بہی ہو کہ تیخر صرف وجود مستقل العنی جربر میں واقع ہونا ہو۔ نَغِر بزیہ اجزاکے اندر کری تغربنیں سرنا بلکہ وہ خود ہی برل جانے ہیں بعنی وہ بجیثیت تعینات کے غایب ہوجانے ہیں اور آن کی جگہ دوسرے پیدا ہوجانے ہیں۔ اس مية تغركا حيتى ادراك صرف جوبريس كيا ما سكتابي. مطلق بیدا ہونے یا غایب ہونے کا جب سک کہ وہ ایک وجود مستقل کے بدلنے والے تعینات سے تعلق نہ رکھنا ہو ادراک ہوری ہیں سکنا۔ اس لیے کہ اسی وجدد مستقل کی بدولت ایک حالت سے دوسری حالت میں لینی عدم سے وجود میں اسنے کا تصور ہونا ہو اور یہ تجربی طور بر صرفِ اس مجددِ مستقل کے تغیر يزير نعين كى جنت سے ادراك كيا جاسكنا ہو۔ فرض كيجي كركرى شوكيي خاص لحييس وجوديس المئي ببس كوكي البها لمحريمي ماننا يطي گا جب كريد شوموجود بنين شي - اب آب اس لمح كانجين كاب سے کریں گے بجز الیبی اشیا کے جو پہلے سے موجود ہوں کیول کہ فالی زمانہ جو وجود انتیاسے بہلے گزرا ہو ہمارے اور اک کامعرف ہنیں ہوسکتا۔ بیس جب آپ اس نئی شوکے پیدا ہونے کاسلسلہ آن انتیاسے ملائیں کے جربیلے سے موجودتیں اور اس کے بیرا ہونے مک باتی تغیر، تو یہ نئی شواغیں برائی انتیا کے وجودِ مستقل کا ایک تعین قرار یائے گی۔ ہی صورت کسی شوکے غایب سونے کی سی ہو کیوں کہ اس کے لیے بھی ایک الیے زمانے کے تجربی تفدد کی ضرورت ہی جس میں کو بہ مظہر موجود نہ ہو۔

جوہر ( بہ چینت مظہر کے) سمل نعینات زمانہ کی نبیا دہ ہی۔کسی جوہر کا پیدا ہونا یا غابب ہو جانا زمانے کی تجربی وحدت کی شرطِ واحد کو ساقط کر دے گا ادر اس صورت میں مظاہر کو دو زمانوں کی طرف منسوب کرنا پڑے گا جن میں ایک دوسرے کے بہلو بہلو انتیا وجود رکھتی ہیں ۔ یہ بات باکل نافابل قبول ہی اس لیے کہ زمانہ ایک ہی ہوجس کے مختلف حصے ساتھ ساتھ بہنیں بلکہ کے لعدد گیے اعدد گیے میں۔

ہیں بھائے جہر ایک لازمی شرط ہو جس کے بغیر اشیاکا بیٹیت مظاہر یا معروضاتِ نخر یہ کے تعبین ہیں ہوسکتا۔ اب رہ یہ سوال کم مظاہر کی اس وجہ بی ٹھا بھی اس کی جہرت کانخر ہی سعبار کیا ہی،اس سے ہم آگے بحث کریں گے۔

**دوسه افیانس** نوالی زمانهٔ کائبیا دی قضیّه خانون علیت مطالِق

كُلُّ أَيْرَاتُ قَالُونِ رَلِطِ عَلَيْ وَمِعْلُول كَرِمْ مَالِقَ وَأَقِعَ أَمْلَةُ مِنْ وَمِ

ن. نبوت

مدرجہ بالا نبیادی نفقے میں یہ دکھایا جائے کا ہو کو نوالی زمانہ کے محل مظاہر صرف تغرات ہیں بعنی وجود مستقل رکھنے والے جو مرکے

تعینات کا کیے بعد دگرے پیدا ہونا اور غایب ہو جانا اور الیا ہیں ہو تا کہ خود جو ہرکے عدم کے بعد اُس کا وجود یا وجود کے بعد اُس کا عدم واقع ہونا ہو بالفاظ دیگر خود جوہر نہ پیدا ہونا ہو اور نہ غایب ہونا ہو۔ اس تفییے کو ہم اِن الفاظ میں بھی بیان کرسکتے تے درمنظاہر کا بدلنا بعنی کیے بعد دیگرے واقع ہونا (جوہرکا) صرف ایک نغیر ہی۔ کا بدلنا بعنی کیے بعد دیگرے واقع ہونا (جوہرکا) صرف ایک نغیر ہی۔ ایس لیے کہ جوہرکا پیدا ہونا یا غایب ہونا، اُس کا تغیر نہیں کہلائے گا۔ تغیر ہوں جو ہو تھے ایس تبیہہ کے بعد ہم نبوت کی ساتھ موجود ہو بعنی وجود مستقل دکھتا ہے۔ ایس تبیہہ کے بعد ہم نبوت کی طرف آتے ہیں۔

یں یہ اوراک کرتا ہوں کہ مظاہر ایک دوسرے کے بعد واقع ہونے ہیں بینی اشیا کی جو حالت ایک وقت ہیں ہی دہ اس سے پہلے کی حالت سے فتلف ہی ۔ لیس میں دو ادراکات کو زمانے ہیں مرابط کو تا ہوں ۔ یہ رابط محض حیں یا مشاہدے کا کام ہنیں بلکہ تخیل کی ایک قرت ترکیب کا عمل ہی جو داخلی حیں کا علاقیم زمانی کے لحاظ سے لیت کو دوطرے سے مرابط کر سکتا ہولینی ان ہیں سے ہر ایک کو زمانے کے لحاظ سے میرقم یا مقدم قرار دے سکتا ہو اس ایک کو زمانے کے لحاظ سے میرقم یا مقدم قرار دے سکتا ہو اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لحاظ سے معروض ہیں تجربی طور براس کا نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لحاظ سے معروض ہیں تجربی طور براس کا نہیں نہیں کیا جا سکتا کو خور مؤر اور ایک حالت کو منقدم ادر ایک حالت کو مقدم دوض میں ایک یہ شعور ہونا ہی کی میرانخیل ایک حالت کو منقدم ادر ایک حالت کو موقر قرار د نیا ہی ۔ اس کا شعور نہیں ہونا کو خود معروض میں ایک موقر قرار د نیا ہی ۔ اس کا شعور نہیں ہونا کو خود معروض میں ایک

مالت دوسری سے مقدم ہی بالفاظ دیگر صرف حِسّی ادراک کے ندلیج سے مج بعد ویگیے واقع ہمنے والے مظاہر کی معروضی نسیت منعبن بنیں کی عاسکتی ۔ ایسے معلوم کرنے كين كي سلي دونوں ما لنوں ك تعلق كا تعدد اس طرح كرنا كرا جا ہے جس سے وج بی طور پر بیا شعبین ہوجائے كر دولول ميس سے كس كو مقدم اوركس كوموفر قرار دنيا جا بيد مكروه تفوّر مبن بين تركيبي وحدث كا وجوب يا يا عاتا هو تخرى تهين موسکتا ملکه اس کا عقلی تصور سوما ضروری مجوا در ده بیان علّت و معلول کی نسبت کا تفور ہوجن بیں سے اول الذکر زمانے کے اندر آخرالذكر كا بينيت مسبتب كے نعيتن كرتى ہو مگراس طرح بنیں کہ بیعمل محض ہمارے تخیل میں واقع ہونا ہورکل مظاہریں اس کا حیبی ادراک نه کیا جا سکنا ہو) بیس حرف اسی در بیج سے کہ ہم مظاہر کی قوالی بیتی کل نیرات کو فانون قلبت کے نعت میں لائيں خود تجرب بعنی مظاہر کا نتجر بی علم ممکن ہو۔ بالفاظ دیکر خود مظاہر بیتیت معروضات نخربے صرف اسی قانون کے مطابق ممکن ہیں۔

کرن مظاہر کا حتی اوراک ہمیشہ متوالی ہوتا ہی - اجزا کے ادراکات کے بعد دیگرے ہوتے ہیں - اب رہی بنہ بات کہ آیا خود محروض میں مہی یہ توالی واقع ہوتی ہی ایک عبراگانہ عور طلب مسکلہ ہی جو بہلے میں شابل ہنیں ہی - یوں تو ہم ادراک کو جہاں یک کہ ہمیں اس کا شعور ہوتا ہی معروض کہتے ہیں -

مكرجب يه لفظ مظامر كي حليه ال طرح استعمال مذكيا جائ کر وہ ( بیشت ہمارے ادراکات کے ) خودمعروض ہیں بلکراس طرح کو ده ایک معروض پر دلالت کرنے ہیں تو پیراس کاکیا مفهوم ہو ؟ به سوال زیادہ دفت نظر کا عناج ہو۔ جہان کے کہ مظاہر بجشت ادراکات کے ہارے شعررے معروضات ہیں، اُن میں اور حتی ادراک میں بینی ترکیب تخبل کے اندر الحالے میں کوئی فرق بہنیں ہو اور ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ کثرت مظاہر بار ذبن میں ہمیشہ کے بعد دیکرے بیدا ہوتی ہی ۔ اگر مظاہراتائے نفینی ہونے فوکوئی شخص آن کے ادراکات کی توالی سے براندانہ نذكر سكناكي وه معروض كے اندركس طريقےست مرابط ہيں المالي كريم توحرف البني ادراكات كا شعور ركھتے ہيں۔ بر امركم افيالي حقیقی ( قطع تظران ادراکات کے جن سے کو وہ ہم کو منا نر كرتے ہيں أحميا ہيں ، ہمارے وائرة عمل سے بالكل غارز ہى یہ ان کے بعد کہ مظاہر انٹیائے عقبتی نہیں ہیں مگران کے سوا کوئی چیز ہمارے علم بیں ہنیں دی جاسکتی جمبیں یہ دکھانا ہو كيه خود كترت منطابر لين كون سا علاقه زماني با با جانا ، وورانخاليكم أن كاحتى ادراك بمبيئه متوالى سؤنا بو. مثلاً ابك محمر جميرك سامنے ہے اس کے مطہر کا ادراک منوالی ہی، اب یہ سوال ہو كيراً بإخوراس كمرك الجرزا بين بهي توالي بائي جاني مو- ظاهر بو كر ايك كوتى نسليم بنين كرے كا - جب بين معروض كے نصور كدنون ننجري معنى بين استعال كرون توبرطهم كوكى نشح خفقى اينس

كلكه حرف أيك مظهر بهر جس كا نوق تتجربي معروض نامعلوم بهر تو پیر اس سوال کا کیا مفہوم ہوا کہ خود منظہرکے ( جو کوئی کٹی ۔ خفیقی بنیں ہی اجزا ہیں کیا علاقہ یا یا جا یا ہی ، اصل میں بہاں متوالی میں کے مشمول کو ا دراک کیا گیا ہو اور اس مظہر کو جد دیا سوا می کو ده خدد اُن بی اواکات کا مجمو عد ہی، معروض فرار دیا گیا ہوجس کے ساتھ میرے نصور کا جو میں لے حتی ادر اکات سے افذ کیا ہو بمطالفت رکھنا ضروری ہو۔ تفوار اغور کرسنے سے یہ بات سمجھ میں " جاتی ہو۔ بچ ککہ حق علم اور معروض علم کی مطابقت کا نام ہر اس لیے ہم بہاں صرف بخربی می کی صوری شرابط لیدی ہونے کا مطالبہ کرسکتے ہیں اور مطہر صرف آسی وقت حیتی ادراکان کے مفایلے میں اُن سے مختلف معروض سجھا جا سکتا ہی جب وہ ایک الیے فاعدے کے تحت میں موجو أسے اورسب ادراکات سے میتر کرنا ہی ادراس کے اجزا یس ایک خاص ربط کو لازمی قرار و بنا ہی مظہریں وہ چیز جد ادراک کے اس لازمی فاعدے کی شراکط پوری کرتی ہو، معروض تبوسا

اب ہم اپنے اصل مقصد بہائے ہیں۔ کسی چر کا داقع ہونا بینی ابک البی حالت کا دافع ہونا جو بہلے ہیں تنی حتی طور ہداس وقت تک اوراک ہنیں کیا جا سکتا جب تک اس سے بہلے کوئی السام ظہر نہ ہو حس میں یہ حالت ہنیں یائی جاتی نئی اس میں کہ کوئی ابسا واقعہ جواس زمانے کے بعدواقع ہو

یا ایک السی حالت کا پیدا ہو ماجس سے پہلے اور کوئی حالت نہیں تھی، اسی طرح نا قابل ادراک ہی جس طرح خود خالی زما نہ۔ پس ہر واقعے کی حسّ ایک الیا اوراک ہو جو ایک اور واقعے کے بعد ہونا ہو مگر بہ بات تو ہر نرکیب حس میں یا ٹی جاتی ہی جیسا کہ ہم اوید ایک گھرے منظہرے منعلق تنامیکے ہیں. اس لیے صرف نوالی کی بنا یر یہ ادراک دوسرے اوراکات سے میتر نہیں کیا جا سکتا بیکن اسی کے ساتھ ہم یہ سبی و عکیتے ہیں كو اگركرى منظهر ميں جوابك واقع پرشتىل ہو ادراك كى مقدم حالت کو ہ اور موتو مالت کو ب کہا جائے نو ہما رہے العاک میں ب سیشہ و کے بعد آئی ہم اور ق ب کے بعد بنیں بلکہ ہمیشہ پہلے اس ہو۔ شلایں ایک جاز کو دریائے بہاؤت ورف یر جلتے ہوئے و کیننا ہوں - مجئے جازے اس مفام کا ادراک جو دمارے میں اوپر کی طرف ہو بیلے ہونا ہو اور اس مقام كا جوينيج كى طرف ہو تعديب سونا ہو اور يه المكن ہوكمبرى صل میں جہاز یہلے دریا کے دھارے میں بنچے کی طرف اور بیر اوید کی طرف اوراک کیا جائے۔ اوید کی مثال میں میرا گھر کا ادراک چیت سے نشروع ہوکرفرش پرسی ختم ہوسکتا تھا۔ اور فرش سے شروع ہو کر حبیت بید نہی - اسی طرح بیں ایس تجربی مشاہدے کے اجزاکا اوراک دائیں طرف سے بیی شروع کرسکتا تھا اور یا ئیں طرف سے بی عرض اِن ادراکات کے سلسلے میں کوئنی متبیتہ ترینی بہیں تھی جس کی

وجرسے بہ ضروری ہوتا کہ میں مظہر کے ابر اکر تخریے میں مرابط کرنے کے لیے اپنا ادراک فلاں نقطے سے شروع کروں کبن واقعات کے اوراک میں بہ تنا عدہ ہر مگبہ یا یا جاتا ہو۔ اور وہ مظہر کا علم حاصل کرنے ہیں حتی ادراکات سی ایکفاص ترتیب کو وجو بی قرار دیتا ہو۔

بیس بہیں اوداک کے موضوعی سلیلے کو مظاہر کے معروضی
سلیلے سے اخذ کرنا پرطے کا اس لیے کہ موضوعی سلیلہ یا کل
غیر معین ہو اور ایک مظہر اور و درسے مظہر ہیں تمیز نہیں کرسکا
معض اس کے ذریعے بہ نما بت نہیں ہوتا کہ معروض کے اجزا ہیں
کیس طرح کا دبط ہو اس لیے کہ اس کا کوئی معینہ اُ عمول نہیں
بیس معروضی سلیلہ کثر ت مظاہر کی اس تدییب پرمشنل ہو گا
بیس معروضی سلیلہ کثر ت مظاہر کی اس تدییب پرمشنل ہو گا
اس کی روسے ایک دانے کا اوراک ایک مفررہ فاعدے
اس کی روسے ایک دانے کا اوراک ایک مفررہ فاعدے
اس کی بنا یہ بیس نہ صرف المینے اوراک بلکہ خود مظہر کے منعلق
بیر سلینے کا حق ہونا ہو کہ اس میں ایک خاص ترتیب یائی جاتی ہو
بیر سلینے کا حق ہونا ہو کہ اس میں ایک خاص ترتیب یائی جاتی ہو
بیر سلینے کا حق ہونا ہو کہ اس میں ایک خاص ترتیب یائی جاتی ہو
بیر سلینے کا حق ہونا ہو کہ اس میں ایک خاص ترتیب یائی جاتی ہو

تعبّن كريس اس مليه كم كوئى مظهر موفر تقطيم زمانه سے مقدم نقط كوواليس بنيس جأنا البتته أبك غيرمتين منفدم نقط كى طرف منسوری کیا جا نا ہو۔ یہ خلاف اس کے ایک دیے ہوئے زمانے کے بعد دوسرے معین زمانے کا آنا وجوبی ہو- جو مکم اس مؤقر زمانے ہیں ایک چیز موجدد ہو اس سلیے ضروری ہو کہ ہم اسے کسی ندسی مقدم مظہرے مسوب کریں جس سے لعد ولا ایک تا مدرے کے مطابق لجی وجدیی طور برطہور میں آتى يو-ليس وأقد يحتيث أيك شجين جرك كرى شكسى مقدم تشرط کی طرفت لیتنی انتاره کرنا ہج مگر یہ شرط اس واقعے کا قطعی تعین کرتی ہی۔ فرض کھے کہ ایک واقعے سے سیلے کوئی چیز البی نه مهدنی حس کے لعد اس واقعے محا ہونا کسی فاعیدے ستے مطابق ضروری ہوتا تو بیراکل ادراکات کی ترکیب صرف ہما دست دس میں بعثی موضوعی سوتی اور معروضی طور بہداس كا تعيش ندكيا جا سكتاكه اصل بين كون سا ا دراك مقدم اور کون سا موخر ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس صرف ادراکات کا ایک غیر مرنتی مجوعہ ہونا جو کسی معروض کی طرف شوب د کیا جا سکنا کیوں کہ اس کا سلسلہ ایک سا ہونا اور مظہر س كوئى جرز نتين كرف والى مر بوتى حيل كى بنا يركوئى غاص ترنب معروضي طور پر لاز مي قرار دي جاسك - ليس بم يد نه كم سكة كر خود الطررك الدايك حالت دوسرى حالت كى بعد دافع ہوتی ہے ملکہ صرف میں کہتے کہ سمارا ایک ادراک دوسرے إدراک

کے بعد واقع ہوتا ہی۔ طاہر ہی کہ یہ صرف آبک موضوعی جیز ہی اور اس کے کسی معروض کا تعبین نہیں کیا جا سکتا بعنی کسی ننو کا (منظمر کی جنبیت سے بھی) علم حاصِل ہیں ہوسکتا۔

اس واقع کا ہونا ایک مقردہ فا عدم کا تجربی علم ہونا ہو تو ہم یہ اس سے پہلے کوئی اور چرزی جس کے بعد اس واقع کا ہونا ایک مقردہ فا عدب شے مطابق ضروری ہو کیوں کہ اس کے بغیر ہم معروض کے متعلق یہ ہنس کہ سکتے سے کیوں کہ اس کے بغیر ہم معروض کے متعلق یہ ہنس کہ سکتے سے کیر یہ فلال چیز کے بعد دقوع ہیں آیا ہو اس لیے کہ محف اس نزیب کی بنا پر جو ہمارے ادراک ہیں ہو جب یک کسی کے اندر کوئی تریب مانے کا عق ہنیں ہو جب یک کسی فا عدم نزیب کی مقدم چرز کی نسبت سے فا عدے کے مطابق یہ ترتیب کسی مقدم چرز کی نسبت سے متعن نہ کی جائے ۔ لہذا جب ہم اپنی موضوعی ترکیب حس کرمودی قراد دیتے ہیں تو ہمیشہ ایک ایسا قا عدم یے نظر ہوتا ہو جس کے مطابق مناہر اپنی ترتیب وقوع ہیں کسی مقدم مظہر کی نسبت سے مطابق مظہر کی نسبت سے منبعتن کے گئے ہوں اور صرف اسی شرط کی بنا پر سمی مقدم مناہر کی نسبت سے منبعتن کیے گئے ہوں اور صرف اسی شرط کی بنا پر سمی واقع کا تجربی علم ممکن ہو۔

بہ ظاہریہ بات اُن سب نظریات کے منافی ہی جو اب تک ہماری تو تت نہم کے استعال کے منعلق فاہم کیے گئے ہیں۔ اِن نظریات کو منعدم مظاہر کے اِن نظریات کی رُوست بُست سے واقعات کو منعدم مظاہر کے بعد واقع ہونے ہوئے و مکید کر اور اُن کا مقابلہ کرکے ہم نے یہ

فاعده اخذكيا بوكه فلال وافعات بميشه فلال مظامرك بعدوافع ہوتے ہیں اور اس کی بنا پر علّت کا تفوّد قایم کیا گیا ہے۔ اگر بر صورت ہوتی نو علیت کا نصور محض نخربی ہوتا اور بہ فا عیرہ کبر ہر و اتعے کی ایک علّت ہوتی ہو اُسی حد تک اُنفاقی ہو ٹا متناکہ خود تخربه بونا ہی۔ اس کی عمومیت ادر وجربیت محف فرضی موتی اور خفیفی کلی استناد نه رکھنی اس کیے کیر وہ بدرہی بنیں ملکہ استقرا ۔ بیرمدینی ہوتی۔ اصل میں اس تصوّر کا بھی وہی حال ہم جر اور خالص بدرسی نفتورات ( شلا مکان و زمان ) کا - سم آنفیس تجربے سے بحیثیت واضح تصورات کے اعد کرسکتے ہیں۔ اس کیے کہ خود ہم نے اکفیس تحریے کے اندر داخل کیا تھا اور ان ہی کے ذریعے سے تجرب وجود میں آیا تھا۔ اس بین شک ہنس کہاس سلسلیہ وافعات کا نعتن کرنے والے فاعدے کے تصور میں ، تقور علت کی جیست سے منطفی دضاحت اُسی وفت بیدا ہوتی ہوجب ہم آسے تجربے میں استعال کرنے ہی لیکن خود تجربه اس برمننی ہوکہ اس فاعدے کو مظاہر کی را نی وعدم ترکیبی کی ایک شرط لازم کی جیثیت سے بیش نظر رکھا جائے يس يه ايك بديهي اورفبل تجربي قاعده بو-اب ایک شال کے ذریعے یہ نابت کرنے کی ضرور ہو کہ ہم خود بخربے میں بر کبی نہیں کرنے کہ (کسی نے واقعے کے) ترتیب وفوع کومعروض کی طرف نسوب کریں اور اُسے ان ادراک کی موضوعی تر نبیب و فوع سے میتز کریں

جب بہک کہ ایک ایسا قاعدہ موجود نہ ہوج ہیں ادراکات کوکسی فاص زنیب سے مشاہدہ کے پر مجبود کے۔ اصل بین اسی مجبودی کی بنا پر معروض کے اندر کسی ترتیب دفوع کا تفور ممکن ہو۔

مم اليني ذمن من بعض ادر اكات ركت من اور أن كا شعور می رکفتی بین نبکن به شعور کنتا سی دسیع ادر سیح اور منین کیول نه بو بچر بمی به جرف بماری ادر اکات ، لینیکسی قاص اوراک نمانی کی نسبت سے ہمارے نفس کے تعینات ہی رہیں گے۔ آخریہ کیوں کر سختا ہے کہ ہم اِن ادراکا ت کا ایک معروض قرار دستے ہیں ایتی آن کے موضوعی وجد دسکے علاوه أن كى طرف أبك معروضى وجود سى نسوب كرت ين نا بر ہے کہ معروضیت کسی اور ادراک زیتی ادراک معروض کی نسبت پرشنل بنیں ہوسکتی۔اس کے کم میرسی سوال بیدا ہوگا کی یہ دوسرا ادراک کیوں کرانیے دائے۔ آ بر مع ما ہم اور اس موضوعی معنفیت کے علاوہ جد مہ ہماری كيفين نفس كى جنيث سے ركفنا ہو، معروضى حبتيت ميى حاصل كرايتا أي - جب الم اس بات برعور كرف بي كم معروض کی طرف منسوب کرنے سے ہمارے اوراکات بین کون سی نئی بات پیدا ہو جاتی ہو اور آئیس کیا اہتیت ماصل بدعاتی بو تو معلوم بونا بوکر صرف اتنا فرق بونا بی کہ اور اکا ت کے رابط میں ایک طرح کی وج برت بدا ہوجاتی ہے اور وہ ایک فاعرے کے تخت بیں آجاتے ہیں بینی عرف اسی بنا پر کو ہمارے ادراکات بین علاقر زانی کے لحاظت ایک نماص ترتیب مجرفی طور پر پائی جائے اسمیں معروضی عقیقت حاصل ہوتی ہے۔

مظاہر کی ترکیب میں ادراکات ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد ہے ستے ہیں اس سے کسی معروض کا ادراک ہیں ہوتا کیوں کہ اس توالی سے جوہرعمل ادراک میں مشترک ہو ایک دوسرے بیں تمیز انیں کی جاسکتی کیکن جب میں یہ ادر اک کراہوں یا پہلے سے فرض کر لیٹا ہوں کہ اس ٹوالی ہیں موفر حالت مقدم حالت سے ایک خاص نسدت رکھنی ہو بجی ایک مفررہ فاعدے کے مطابق اس کے بعد وجد دس آتی ہو آر ایک واقعے کا اوراک ہوا ہو بعن میں ایک معروض کا علم عاصل کرنا ہوں جسے میں زمانے میں ایک خاص مگر دسینے پر مجبور موں کبوں کر مفدم حالا كى بنا ير أست اس كے سواكوكى اور علم دى بى نبيس جا سكتى -پس جب بس کسی وافع کا ادراک کرنا مول تواس بس ایک تو یہ بات شامل ہو کہ اس سے پہلے کوئی دوسری حالت تھی كيول كم اسى كي نسبت سے موجودہ مظهركا علاقه زباني متعبن ہونا ہو لینی اس کا ایک مفدم زمانے کے بعد میں بین وہ موجد بنين نما، وجدين آنا مگريد معينه علاقة زافي اس مطهركد اسی طرح حاصل بوتا ہو کہ مقدم حالت بیں کوئی البی شرط مانی جائے جس کی بنا پر یہ واقعہ ایک مقردہ فاعدے کے

مطابق ہمیشہ طہور ہیں آنا ہو۔ پس ہم اس سلسلے کو اکث کو ہونے واشعے کو مقدم بنیں کرسکتے دوسرے جب مقدم حالت دی ہوئی تراس کے بعد یہ خاص واقعہ ناگریہ اور وج بی طور پر ظہور ہیں ابنا ہو۔ اس طرح ہمارے ادراکات بیں ایک ترکیب بیدا ہوجاتی ہوئے واقعہ کسی مقدم حالت کا بنہ دنیا ہو یہ مقدم حالت کا بنہ دنیا ہو یہ مقدم حالت کا بنہ دنیا ہو اور کے واقعہ کسی مقدم حالت کا بنہ دنیا ہو اور اس موجودہ واقعہ کسی مقدم حالت کو بنہ ویا ہوئے مالت دیدے ہوئے دانعے کی بنا پر معبن بنیاں کی جاسکتی ہو ادر اس دانعے کا موقع کی جنبست سے نیٹن کرتی ہو ادر اس مرابط کردتی ہو۔

جب یہ ہماری حس کا دج بی قانون اور ہمارے کل ادر اکات
کی ایک صوری شرط ہو کہ مقدم وقت اپنے بعد آنے والے قت
کا وج بی طور پر نقین کرتا ہی (کیوں کہ ہم موخر زمانے کا اور اک
صرف مقدم زمانے کے ذریعے ہی سے کرسکتے ہیں ) نویہ ہم سلالہ نما نہ کے بچر بی اور اک کا فاگر یہ قانون ہی کر مقدم زمانے کے مطابع موخر زمانے کے ہر وجود کو منیقین کرتے ہیں اور یہ بھیشیت واقعے کے ہر وجود کو منیقین کرتے ہیں اور یہ بھیشیت واقعے کے نب ہی ظہور ہیں آسکتا ہی جب ندکورہ بالا مطابع اس کے وجود کو زمانے میں منیقین لینی ایک قاعدے کے مطابق مشخص کر دیں اس لیے کہ صرف مظاہر ہی ہیں تسلسل کے مطابق مشخص کر دیں اس بے کہ صرف مظاہر ہی ہیں تسلسل نا بی بھی حاصل ہو سکتا ہی۔

می نجریا اور اس کے امرکان کا مدار توت فہم برہ اور افتی فہم کا بہلاکام یہ نہیں ہے کہ وہ معروضات کے تصور کو واضح کرتی ہو بلکہ معروض کے عام تصوّد کو ممکن بناتی ہی اور یہ اس طرح

سے ہوتا ہوکہ توتت فہم زمانے کے سلیلے کو منظاہر اور آن سے وجود پر عابد کرتی ہی اور اُن بیں سے ہر ایک کو موتقر شہراکہ مقدم منطا ہرکے لحاظ سے میتن کی ہوتی جگہ دنبی ہو۔ اس کے بغیر یہ مظاہر خود زمانے سے جداس کے مل اجذا کی جگہ کو بدہبی طور پر معبّن کرنا ہو مطابقت عاصل نہیں کرسکتے یہ جگہ کا نعبتن مظاہر زمانہ مطلق کی نسبت سے اخذ نہیں کیا جا سکتا رکیوں کہ وہ مہارے ادراک کا معروض بنیں اسی ملکم صورت اس کے برعکس ہو۔ مطاہر خود زملنے کے اندر ایک دوسرے کی جگہیں معین کرنے ہیں ادر اس ترتیب رمانی کو وجربي بنا ديني ببن بعني موخر واتع كر وجربي طور بر مقدم حالت کے بعد طہور میں آنا جاہیے ۔ اس سے مطاہر کا ایک سلیلدس جأمًا ہو ج توت فہم کے توسط سے امکانی ادراکا ٹ کے سلسلے میں وہی ترتیب اور دیط پیدا کردنیا ہو جو اندرونی حس کی صورت ( زمانے) میں جہال کل ادر اکات کی جگہیں مفرد میں ، بدسی طور پر یا کی جاتی ہی۔ پس دانعه ایک ادراک ہی جدامکانی تجربے سے تعلق رکفنا ہے اور امکان سے وجود میں اسی دفت ان اس جب کہ ہم مظہر کو اس کی مگد کے لحاظ سے زمانے میں منیتن بعنی ایک الیا معروض سمجیس جو ایک فا عدے کے مطابق ادر اکا ت ى ترتب سى سميشه يا يا جا سك يه فاعده جس كى تقس

كسى چيزكا به لحاظ سلسله زمائز تعين كيا جانا بويه بوكه مقام

مالت میں ایک الیبی ننسرط موجود ہی جس کی بنا پر ایک واقعہ ہمیشہ ربعنی وجوبی طور پر) ملہو ربیب آتا ہی لیس علّیت کافی کا فضی کا مکانی نجربے بینی سلسلئر نوانی کی نسبت سے معروضی علم کی نبیاد ہی -

مركراس تفييركا استدلال مندرجة ذبل امور يرمنحصر ببو-کل بخری علم کے لیے تغیل کے دریعے مواد مظا ہر کی ترکیب خروری ہو جو ہمیشہ منوالی ہوتی ہو بعنی اس میں آ دراک ہمیشہ ا مک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں نیکن تخیل میں بہ تر نیب (کرکس چیز کو مندم اور کس چیز کو موخمه مونا چاہئیے) متعبّن بہیں موثی اورمتوالی ادراکات کا سلیلہ اس سرے سے سی شروع کیا جا سکتا ہے اور اُس سرے سے بھی۔ لیکن اگر بیم ترکیب ایک ترکیب مرسی ( بعنی دسید ہوئے مظہرکے موادکی ترکیب) ہی نداس کی ترتیب معروض میں منتجین بونی ہو ملکہ بہ کہنا زیادہ جمعے ہو کو اُس میں متوالی ترکیب کی ایک الیبی ترتزب ہو وایک معروض کا تبین کرنی ہو اور اس کے مطابق ایک جیز ہمیشہ مفدم بوگی اورجب وهٔ دی بوتی بو تو دوسری جز وجربی طوریه اس کے بعد ظہور میں آئے گی۔ اگر میرا ادراک ایک واقع پر مشتل ہو تو و و ایک نجر بی نصدین ہوگی جس میں تفدم اور ناخر منعین سمعا ما نا ہو سین نا الے کے لاا داسے ایک مفترم مظہرکا وجود ما ناجاً ا او عس کے بعد بہ واقعہ ایک فاعدے کے منطابق وجوبی طور برنطبور مین آنا سی ورنه اگر مفدم منظهر و با سخا

اور وانعم اس سے بعد وج بی طور پر المبورس نہ آتا تو سم است محض اینا وہم سیجتے۔اگراس سے کسی معروض کا اوراک بھی ہوتا آلہ وہ محض خواب كملانا۔ يس مظاہر كا (بينيت اسكاني ادراكات كے وہ علاقہ جس میں کسی موخر واقعے کا وجود ایک فاعدے کے مطابق زمان مي ايك مقرم مظهرك دريع سي سقين الإنابي بيني عليت ومعلول كاعلاقه ، أيك شرط لازم بو سلسله ادراكات کے منعلن ہاری تجربی نفیدلفات کے معروضی استنار یا تحربی حقیت بعنی خود تجربے کی ۔ اس لیے سلسلہ مظاہر کے علافہ علیت کا تفیتہ (نترالیل نوالی کے نتحت میں سمکل معروضات ننجر بر سے لیے استنا و رکمتا ہی کہوں کہ وہ خدو تخریعے کے امکان کی تنبیا د ہی۔ بہاں ایک اور شبہ بیدا سونا ہو سے دور کرنا ضروری ہو-مظاہر میں علاقیہ علبت کا تفیہ جس صوریت میں کہ سم نے أسع بيان كيا بُر عرف أن كي ترتيب لوالي مك محدود بهو -ما لا نکداس کے استعمال کرتے وقت یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ آن سے بک جا ہونے پر سی ماید سونا ہو ادر مالت ومعلول کا سانند سانند ہونا ہی میکن ہو - شلا کمرے بس گرمی ہو اور باہر نہیں ہو۔ بنی اُس کی قلیت کی تلاش کرنا ہوں تر یہ باتا ہوں کے کرے بیں آنشدان روشن ہو۔ بیاں علن اور اس کا معلول بعنی کرے کی گرمی دونوں ساتھ ساتھ ہیں . نیس علیت ومعلول میں توالی نہیں ہو ملکہ دولوں ایک ہی وفت میں موجرو ہیں ادر میرسی به قانون مادن آنا ہو۔ عالم فطرت میں اکثر علّت

و معلول ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں اور معلول صرف اس بنا يد زملنے بيں موتر سمجا جا سكنا ہوكر علن ابنے پورے معلول کو ایک کھے میں بیدا نہیں کرسکتی لیکن جس کھے میں معلول ببیدا ہونا ہو وہ اپنی علِّت کی علّبت کے سا نَظ ہی سا نظ ہونا ہو کیوں کہ ایک لمہ پہلے علِّت معدوم ہوجاتی تومعلول بھی وجود میں شہرانا - بہاں اس بر غور کرٹا جاسیے کہ ہمارے لي نظر أمان كي ترتيب به نه كه امتداد - به علاقه بهر عال باقی رستا ہو خواہ زما نہ کچھ بھی نہ گزرا ہو۔ ہوسکنا ہو کہ علِّت کی علیت اور اُس کے بلا واسطہ معلول کے درمیان کا زما رہ بمنزله حيفر مود يبني دولول سانفه سانفه مولى "ما مم ان ميں جو علاقہ ہو وہ بانی رہنا ہو اور ہمیشہ زانے کے نما ناسے تعین بزیر ہے جب بیس و کیمنا ہوں کہ ایک گولا میرے ہوئے كتب بر ركما ہى اوراس كى وجرست كتب بيس ايك حيوالا سا گروسا پڑ گیا ہو تو بہاں گولا بھٹیت عدّت کے اور اس کا معلول دونوں سائنہ سائنہ ہیں اہم میں ان دونوں میں ان کی طبیعیاتی نسبت کے علاقہ نمانی کے کا اللہ سے فرق کرنا ہوں چرکر جب میں گونے کو گذی، پر رکھنا ہوں تو اس کی سطح میں جربیلے سم ارتفی، گرط حا پڑ جا نا ہی کیکن اگر گڈے میں کمی امعلوم وجبس ) گرط معا برط المؤا ہو أنو اس کے بعد كوئى كولا المهورس بنيس أأنا-لبذا زمانه كا تقدم و تاخَّر بي وه واصر مقرى معيار بي.

جیں سے کیرمعلول ایک مفدم علّبت کی نسبت سے بہیجا نا جاسکتا ہو اگر ایک گلاس میں یا نی تھرا شوا ہو تو وہ گلاس یا نی کی ہموار سطح سے اویر چراہ جانے کی علّت ہو حالانکہ یہ دولوں مظاہرسانفسانف واقع ہونے ہیں داس لیے کو جب بیں یانی کو کسی برطے بنن سے کلاس میں آنڈ بلنا ہوں نواس سے بعد ایک نکی چیز طاہر ہوتی ہر بینی بانی کی سطح جو پہلے ہموار تھی گلاس میں بدل کر مفعر ہوجانی ہو۔ اس علبت سے فعل کا تفقد، فعل سے فرت محاتفتور اور اس سے بالواسطہ جوہر کا تصوّر ما صل ہونا ہو تو مکہ ہم اپنے "نقیدی مقصد کو جے صرف بدسی ترکبی علم کے افد سے تعلق ہو، تحلیل کے ماند فلط ملط نہیں کرنا جائے،جس سے تصورات کی ( توسیع نہیں) ملکہ صرف توضیح ہمدتی ہو، اس لیے ہم نحلبل کی تفصیلی بحث عقل محض کے آبیدہ نظام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اور ایول میں اس فسیم کی تحلیل کی موجودہ درسی کنابوں میں کمی نہیں ہو - بھر بھی ہم جو ہرکے تجربی معبالہ کو جو بفائے مظہر کے ذریعے آئی آسانی سے اور آئی اجبی طرح ظاہر بنیں ہو سکتا جننا فعل کے ذریعے سے ، یہا نظراندانہ

جہاں فعل اور اُس کے ساتھ نوّت موجود ہو وہاں جہر کا ہونا ہمی ضروری ہو اور اسی جوہر بین مظاہر کے اس سیاصل اس ما خذکی بنیاد تعلاش کرتی جا ہیں۔ یہ کہنا تو بھیت سہل ہو کیکن جب یہ سوال کیا جائے کہ جوہر کا کیا مفہوم ہمی تو منطقی دور

سے بی کر اس کا جاب دینا اِس قدرسهل بنیں ہی ۔ آخر فیل کے تصورسے فاعل کی تفاج جرمرکی اہم اور مخصوص علامت ہم كيول كر افذكي جاسكتي ہوء جد كيجيد مم ادبيد كر شيكے ہيں اس كے مطابق اس مسلے کوحل کرنے میں کوئی فاص دفت بٹیں ہوتی حالاتكم عام طریقے کے مطابق ( بعنی صرف تصور ات كی تعلیل سے) اس کا حل کرنا ناممکن ہو۔ فعل کے معتی ہیں وہ علاقہ جد موضوع عَلِينَ اور معلول مِن ہونا ہو۔ جو مکہ مکل معلول واقعات بینی تغیر پر میر مظاہر پر مشتل ہیں جو زمانے ہیں کیا بعد دیگرے طاہر ہونتے ہیں لہذا اُن کا آخری موضوع ایک وجود مستنفل ہو جو نغرات کے مطاہر کا عامل ، بینی جوہر ہی ۔ اس کیے کہ فغیبر علب کے مطابق افعال ہمیشہ مظاہرے تیزات کا سبب ہیں اور إن كاموخوع السابنين بوسكنا جوخود نيتر ببزير بهد ورنه بجر ووسرے افعال کی اور ایک دوسرے موضوع کی ضرورت ہوگی جداس تخرکا تیتن کرے ۔ اس بنا پرنعل بیشت ایک کافی جری معیارے جوہریت کو تابت کر دیتاہی بغراس کے کہ ہمیں ادراتا کا باہم مفابلہ کرکے ایک وج دمستقل کا شراع لگانے کی ضرورت ہم اور بیج پوچھے او یہ شراع اس تنسبل کے سائند لگایا ہی بنیں جا سکنا جو نفتر جوہر کی وسعت اور کلین کے لیے درکارہر به تتنجه كه كل كون وفسادكي علّبت كا موضوع آول (مظاهر كم مبدان مین ، خود کون و نساد سے بری ہی، زیادہ نقبتی ہو اللہ وج دستقل کی تجربی وجربیت لعنی جربرا بحثیث مظهر است المقد

يک پېنيا رتبا ہو۔ جب كوئى وافعه طهورس أتابي لدجرد امك شوكا بدامونا قطح نظراس چرزے جدیدا ہوتی ہی بجائے خود غور و فکر کا متاج ہی - موجودہ حالت کا عدم سے دجد بیں آنا خواہ دہ كميى كبينبت برنستل نه مو خود بى ايك تقبّن طلب امر مير. اس پیدا ہونے کا تعلق جسیا کہ ہم نمبرو بس دکھا جکے ہیں جبر سے نہیں راس کے کہ وہ تونے سرے سے پیدانہیں مونا) لکہ اُس کی مالت سے ہو۔ لیس یہ ایک تغریبر نہ کہ عدم سے وجدد میں آنا ۔جب اس پیدا ہونے کدکسی بردنی علیت کامعلول سبها جائے نو وہ تغلیق نو کہلائے گاہے ہم بحثیث واقعے کے مظاہر میں تسلیم نہیں کرسکتے اس لیے کر اس کا امکان ہی تجریے کی وحدت کو ختم کر دے گا۔ البتہ اگر ہم کل اشیا کومظاہر کی جنیت سے نہیں بلکہ انیائے طبقی کی بنت سے دیکھیں اور عقل محف کے معروضات سمجھیں تو وہ جوہر مونے کے بادعود ایک بیرونی عرفت کے بابند فرار دیے جا سکتے ہیں مگر دال ا اس لفظ کا مفہوم باکل بدل جائے گا ادر بہ مظاہر بریجینیت امکانی معروضات نجربہ کے عابد نہیں ہوسکے گا۔ کسی چیز میں تغیر کبوں کہ سونا ہو۔ بیکس طرح ممکن ہو كرايك خاص لحے بيں جو حالت موجود ہو آس كے تعد اسسے أبك فتلف حالت ظهور مين أفي - اس كوسم برسي طور برمطلق نہیں سمجمہ سکتے اس کے لیے واقعی فرنوں کا علم

درکار ہو جو صرف تجربی طور پر دباجا سکتا ہو شلا تحک قرتیں

با دوسرے الفاظ بیں لبعض متوالی مظاہر (بجیبیت حرکان کے
جو این توتوں کو ظاہر کرنے ہیں۔ البتہ ہر نظیر کی صورت، دُہ نشط
جس پر کہ اس تغیق رکا ہم جنیت ایک نئی حالت کے وجود بیں
انا موتوف ہو، (قطح نظر اس کے کہ اس کا مشمول بینی دُہ
حالت کہ جیس بیں تغیر ہوتا ہو کیا ہی بینی خود حالات کی توالی
خارو تھین اور شہر الیط زمانہ کے مطابق بر ہی طور پر ہمارے
عور و تھی کا موضوع ہو سکتی ہی ۔

عور و تھی کا موضوع ہو سکتی ہی ۔

عور و تھی کا موضوع ہو سکتی ہی ۔

جب ایک چہر ایک حالت و سری حالت ب و دسری حالت ب ب بی منتقل ہونا ہو نو بہلی کا نقطہ زمانہ دوسری کے نقطے سے ختلف ہو اور اس کے بعد آئا ہو ۔ اسی طرح دوسری حالت اثبات بسی اثبات بہیں خالت سے جس بیں کہ یہ اثبات بہیں نفا اسی طرح مختلف ہو جس طرح کیم سے ، صفر سے ، لیخی جب حالت ، ب مالت ، ل سے حرف کیرت کے لحاظ سے جب حالت ، ب مالت ، ل سے حرف کیرت کے لحاظ سے فتلت ہو نب میں یہ تغیر (ب ۔ و) کا عدم سے وجود بیں آنا ہی۔

ف ہر بات الموظ رمنی چاہیے کہ ہم عام طور پر نسبت کے تغیر کا ہنیں بلکہ عرف حالت کے تغیر کا دکر کر رسبت ہیں ۔ اس لیے جب کوئی جسم کیاں حرکت کی حالت بل کوئی تغیر رہنیں ہوتا۔ البقہ جب حرکت کی رفتار گھتی بطعثی ہو تو حالت بدل جاتی ہو۔

اس کے کہ یہ زاید مقدار بیلی حالت بیں موجد نہیں تنی اور وہ اس کے اعتبارے صفر تھی . بیں سوال یہ ہو کہ ایک چرز ایک حالت واسے امک دوسری حالت اب میں کیوں کر منتقل ہوتی ہی ۔ دو لموں کے درميان بميشه ايك زمانه سونا بر اور إن لحول مي جودومالنين ہوں ان کے درمیان ہمیشہ فرق ہونا ہی ہو کھ نہ کھٹے کیت رکھنا ہر (کبول کہ مظاہر کے اجزامی ہمیشہ مقادیر سونے ہیں) پس ایک عالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوٹا اک دو لحوں کے بیج کے زمانے میں واقع ہونا ہوجن میں سے بہلا اُس چبز کی مقدم حالت کا اور دوسرا اُس کی موخر حالت کا تعین کرتاً ہی ۔ لیس یہ دواوں کمنے زمانہ تغیر ادر اس کے ساتھ ووٹوں حالتوں کے نعل کے حدود میں اور اس طرح خود مجی تَقْر بين ثنا مل بين - سرتقر ايك عَلَّتْ ركمتنا بي عِد دوران تعبّر میں امّل سے آخر تک اپنی علّیت ظاہر کرتی ہی بس بہ علّیت اینے تغر کو وفعتہ (کا یک یا طرفترالین میں) نہیں ملکہ ایک زمان کے سکے اندر طاہر کرتی ہی۔ اس طرح جوں جو اندام لمہ الاسے المراب کے آخر تک گزراجاتا ہو اتبات دیں ا کی مقدار میں این دونوں کے درمیانی مدار رح طور کرتی ماتی ہو۔ پس ہر تغیر صرف علیت کے ایک مسلسل نعل کے ذریعے سے ممکن ہے جہ اس حد نک جہاں کیک کہ وہ مکساں سو ایک اڑر

كہلاً ا ہو۔ تيفران انرات يرمشتل نيس ہو سك أن كے دريج

سے بیٹیت اُن کے معلول کے دجود میں اُنا ہی۔

یہ نیٹر کے نسلسل کا فانون ہی جس کی بنا اس بات برہم

کم زمانہ اور وہ مظہر جو دمانے کے اندر ہی الیہ اجزامشمل

ہی جن میں سے ہر ایک کا مزید تجزیع ہو سکتا ہی تیجر میں شی

کی ایک حالت تیغر کے دوران میں ان سب اجزاسے گزر کم

دوسری حالت کو پنچتی ہی - مظاہر کے اثبات اور زمانوں کی

مقداد کا کو کی چیوٹ سے چیوطا فرق الیا بنیں حبس کا مزید

تجزیع نہ ہو سکے - بیں اثبات کی نئی حالت پرانی حالت سے

جس میں کم وہ موجود بنیں نئی شروع ہوکران نامیدود مدارج

جس میں کم وہ موجود بنیں نئی شروع ہوکران نامیدود مدارج

بہال ہمیں اس سے بحث نہیں کو یہ قفیہ طبیعیات میں کیا فایدہ رکھتا ہو کئیں یہ بات کہ ایک ایسا ففیہ جوحری اسلامی فلید کرتا ہو، بدہی طور پر ایک ایسا ففیہ جوحری ایک کیول کر ممکن ہو، تہت جہان بین کی نیتا ج ہو، آگرجہ بظاہر بیر امر واقعہ ہو اور اس کے امکان کا سوال نفول معلوم بیر اس کے امکان کا سوال نفول معلوم بیر اس کے امکان کا سوال نفول معلوم بیر اس کے مقل محف سے در لیے سے ہمارے علم کو توسیح دینے کے اتنے لیے نبیاد دعوے کے جانے ہیں کہیں ان مام فاعدہ بنا لینیا جا ہیے کہ ایس معالمے بیں ہمیشہ شب کی بیا ہے کہ ایسی اسا وموجود نہ بیوں جن سے کام لیس سے اور جب بھی کہ الیسی اسا وموجود نہ بیوں جن سے بیا فاعدہ استی اور جب بھی کہ الیسی اسا وموجود نہ بیوں جن بیا پر سے بیا فاعدہ استی اور جب بھی جانے محف ان وعانی نسبت کی بنا پر سے بیا فاعدہ استی ان فاعدہ استی اور جب بھی جمعف ان وعانی نسبت کی بنا پر

کوئی چیز تسلیم نه کریں گئے۔ تخربی علیم میں ہر اضافہ اور إدراک کی ہرتمہ فی اصل میں اندرونی حس کے تعیتن کی توسیع بینی ایک عمل زمانی ہو خواہ اس کے معروض مظاہر موں یا خالص مشاہرات ۔ بیعمل زمانی ہر جمز کا نعبتن کرنا ہو مگر خود اس کا تعبین کوئی چرز ہنیں کرتی بینی اس کے اجزا صرف زمانے میں اور زمانے کی ترکیب سے وبي بوت بوت بي مرازان اس سيديد ديا موا بنين بونا. اس کیے اوراک کا ایک مقدم حالت سے موفر حالت میں منتقل مرنا زمانے کا نعین ہی اس ادراک کے ظہور کے ذریعے سے اور چرنکہ زمانہ اور اس کے اجزا ہمیشہ ایک مقدار رکھتے ہی اس لیے یہ طہور ادراک برجینیت ایک مقدار کے ، کل مارچ سے جن میں سے ہر ایک کی مزیر تقسیم کی جاتی ہو ایک خاص درسي مك بنيخنا أو - اس سے ايك اليك فالدن كا امكان واضح ہوجاتا ہی جس کے مطابق تغرات کی صورت بدرسی طور يد معلوم كى جاسكنى ہو . بياں مم حس چيزكا سائدازه كرفيس وہ خرد ہمارا ادراک ہی جس کی صوری شرط کل مثلامر کے دیے جانے سے پہلے ہمار سے ذہن بیں موجود ہو اور دہ صرور بدسي طور بر معلوم كي جا سكتي بنو ـ ليس جيس طرح زماني میں مظاہرے مسلسل ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل مونے کے امکان کی بدرہی جسی شمرط موجود ہو اسی طرح توتت فهم اپنی وحدّتِ تعقّل کی بدولت بدیبی شرط ہی رس زمانے سے اندر کل مقامات مظاہر سے سلیلہ قلبت وُحلول کے درود کا دریع مسلسل نعین کی حبیب میں قلبت معلول کے درود کا فاکر یہ طور پر نعین کرنی اور اس طرح زمانی علاقوں کے تجربی علم کو ہمیشہ کے لیے درگئی ) تعینی معروضی چنیت سے مشتند فرار دنی ہی۔

نیسافیاس نیسافیاس

ا بہمارے کا بنیادی تھیں کا وق محاس یا استراک میں کُل جوہر جہاں تک کہ وہ مرکان میں ساتھ ساتھ ادراک کیے جاسکیں ایک دوسرے سے تعاقل کی حالت ہیں موتے ہیں۔

بنوت

اننیا سا ندسا ند اُس حالت میں ہوتی ہیں جب وہ باری باری سے کیے لید وگرے ادراک کی جاسکیں ( یہ بات توالی ظاہر میں نہیں ہوسکتی جیسا کہ ہم نے دوسرے تفیۃ میں دکھایا ہی مثلاً میں اسینے ادراک کو پہلے چا ندپر ادر میر زمین یر مرکوز کرسکتا ہوں یا اس کے برعکس پہلے زمین پر اور میر چا ند بر۔ اور چو ککہ ان معرد ضات کے ادراکات باری باری سے ایک دوسرے کے بعد ہو سکتے ہیں اس سے بی بین کہتا ہوں کہ وہ دولوں سانتہ سائنہ موجوہیں ہیں اس سے بی منظاہرے ایک ہی

ونت میں موجود مونے کا - مگر ہم خود زمانے کا ادراک ہنیں کرسکتے اور من انتیا کو ایک می وفت میں موجد مان کر اس سے یہ اخذ كرسكتے ہيں كي اَن كے اور كات بارى بارى سے ابك ووسر کے بعد ہوتے ہیں۔ ہماری ترکیب نخیس مرف یہ تنانی ہو كم جب إن ادراكات بيس سے أيك موضوع بين موجود موتاہي نو دوسرا نهیں ہونا اورجب دوسرا ہوتا ہو تو بہلا نہیں ہونا مگر برنہیں نباتی کم معروضات ساتھ ساتھ موجود ہیں بعنی وون ایک ہی وقت میں بائے جانے ہیں اور یہ اجتماع دحوبی ہو ا کے اور اکات باری باری سے ایک ووسرے کے بعد ہوسکیں۔ اس لیے اِس بات کا کہ انٹیا ایک ہی وقت میں الگ الگ موجود بیں اور آن کے تعینات باری باری سے آبک دوسرے کے بعد ادراک کیے جانے ہیں ایک عقلی تفور درکارہی تاکہ ہم یہ کہ سکیں کہ یہ ادر کان کا باری باری سے ایک دوسرے کے بعد ہونا معروض برمبنی ہو اور اس طرح ان کے اخماع كومحروضى فرار دے سكيس وليكن جومروں كا علاقہ جس بيس ایک کے تعبینات کا سبب دوسروں میں موجود ہو انٹرکا علاقم ہی اورجب ہر ایک کی نائیر باری باری سے دوسروں کے تعینات کا سبب ہو تو برانعال کا علاقہ کہلائے گا۔ لیس جرمرون كا مكان بس سائد سائد موجود بونا نجريي طور مرصوف اسی طریح معلوم کیا جا سکنا ہے کہ اَن بین باہم نعا مل مان بیاجائے لبدا برتعامل تشرط لازم ہو انٹیا کے بدجیست معروضات تجرب

ممکن ہونے کی ۔

انیا ساتھ ساتھ اسی صورت ہیں ہوتی ہیں کو وہ ایک

می وقت میں موجود ہوں ۔ لیکن ہم یہ کا ہے سے معلوم کر

سکتے ہیں کو وہ ایک ہی وقت میں موجود ہیں ؟ اس بات

سکتے ہیں کو وہ ایک ہی وقت میں موجود ہیں ؟ اس بات

ہیں ہو بینی و سے شمروع ہوکہ ب ، ج ، دسے گردتی ہوی

لا یک بینج سکتی ہو اور اس کے برعکس لا سے شروع ہوکہ

و تک ہی ۔ اس لیے کہ اگر یہ ترتیب ذمائے کے لیا طب

متوالی ہور اور و سے شمروع ہوکہ لا پرختم ہو ) تو یہ الممکن ہو

کو ہمارا جسی اوراک لا سے شمروع ہوکہ و کی طرف والیس

موضوع حس ہیں ہوسکتا۔

موضوع حس ہیں ہوسکتا۔

آب فرض کجے کہ فتلف جوہر یہ جینت مظاہر کے
ایک دوسرے سے باکل بے تعلق ہیں بینی این ہیں سے نہ
کوئی دوسرے پر اثر ڈالنا ہو اور نہ دوسرے کا انر قبول کتاہو
تو ان کا ساند ساند ہونا امکانی اوراک کا معروض ہنیں ہوسکنا
اور ایک کا وجود کسی تجربی ترکیب کے ذریعے سے دوسرے
کے وجود کی خر ہنیں دے سکتا۔ اس بیے کہ جب آپ نے یہ
سبجہ لیا کہ النیں فالی مکان ایک دوسرے سے عبدا کرتا ہو تو
آپ کا ادراک جا یک سے دوسرے سک گینچاہی دوسرے کے
دجرد کو تو پہلے کے ذریعے سے متیقان کر دے گا لیکن بہتیز

ہنیں کرسکے گاکہ معروضی طور پر دوسرا مظہر بہلے کے بعد ہو ا

اس لیے محض وجود کے علاوہ کوئی اور چر، میں سونی چاہے جس کے ذریعے سے و نملنے بیں ب کی مگر منعین كُرْنا بْيُ اور ب ، وكى كيوں كم صرف اسى شرطك اتحت دولوں مظہر تجربی طور رہے ساتھ ساتھ ادراک کیے ماسکتے ہیں۔ ایک چیز دوسری کی جگہ زمانے میں تب ہی منعین کر سکتی ہے جب وہ اُس کی یا اُس کے نبینات کی علیت مہد ایس بیضرور سو کم ہر جرہر میں دوسرے جرسر کے تعیق تعیقات کی علّت اور اسی کے ساتھ دوسرے کی علّت کے معلول بھی موجود مول بعنی دونوں میں ( بلاواسطہ یا بالواسطہ) اشنراک عمل سو۔ ور مذ بغراس کے اِن کا ساتھ ساتھ ہونا کسی امکانی تجربے میں اورک ہنیں کیا جاسکتا۔ معروضات تجربہ کے لحاظت ہروہ چیزجیں کے بغیر ان معروفات کا نجر بر الممکن ہو، وجری کہلائے گئی۔ یس کل جوہروں کے زبرجیتیت مظاہر ساند ساند ہونے کے لیے لازمی ہو کہ ان بس استراک عمل موجود مو-تفظر انتنزاک سے دو معنی ہوئتے ہیں ایک انتزاک مکائی دوسرے انتزاک عملی . سال سم اس نفظ کو دوسرے معنی میں بینی اشتراک مملی کی جیشت سے استعال کررہے ہیں جس کے بغیر اشراک مکانی ہی تجربی جیٹیت سے اوراک بنیں کیا جا سکتا ۔ ہم اپنے تجربات میں یہ بات آسانی سے معلوم

كريكتے ہيں كو صرف و مسلسل انزات جدمكان كے كل مقامات میں ہونے ہیں ہماری حس کرایک معروض سے دوسرے معروض تک پنجا سکتے ہیں اور رونسنی جر ہماری اُنکھے اور اجمام طبیعی کے در میان وا تع ہی ہم بین اور اُن میں ایک بالواسطرات اُک بداكرتى مواوراس طرح الن كاساط سائد مونا تابت كرتى مور ہم کمبی بجربی طور بر نبدیل مفام (اور اس کے تیزکا ادراک، بنیں کرسکتے بغراس کے کہ ادے کے ذریعے سے ہمیں اپنے شَّفام کا ادراک ہو اور مادّہ صرف انبے تعامل ہی کے ذریعے سے اینا سائنہ سائنہ ہونا اور دور دوراز معروضات بک کاایک وفت مين موجود بونا ( اگرچر بالواسطه) ظاهر كرسكتا به بيز اشتراک عمل کے ہر ادراک (مظاہر کا مکان کے اندر) دوسرے سے منقطع ہو جائے گا اور تجربی ادراکات بعنی تجربے کاسلیلہ ہر مدہنوع میں نئے سرے سے شروع ہوگا اور ایک دوسرے میں مطلق ربط یا علاقة زمانی بنیں یا یا جائے گا۔ ہم بہال خالی مکان کے وجودسے انکار نہیں کے نے ۔ یہ ہوسکنا ہے کہ جا ا بهما رسے ادر کات نہیں مہنجتے، وہاں غالی مکان موج و ہو اور اشیاکے ساتھ ساتھ ہونے کا تجربی علم وقوع میں نہ آئے ۔ مگر اس صورت میں وہ ہمارے امکانی تجربے کا معروض نہیں سو سکتا ۔

اس کی تشریح کی حاسکتی ہو ہمارے دہن میں کل مطاہر ایک امکانی تجربے میں شامل مونے کی چنبیت سے لازمی طور پر اشتراكي عمل ركفته بين اورجين حدثك كير معروضات ساتدساته موجدد ادر ایک دوسرے سے مرابط سمجے جائیں وہ ذمانے کے اندر ایک دوسرے کی حگہ منعین کرنے ہیں اور اُن اجزاکے طینے سے ایک کل نبتا ہی ۔ اس موضوعی انتیزاک کومعروضی سمجنے کے لیے بنی مظاہر کو جوہر کی طرف شوب کرنے سے لیے یہ حروری ہی کو پہلے کا اور آک دوسرے کے ادر آک کا اور دوسرے کا ادراک بیلے سے ادراک کا سیب ہو ناکہ وہ توالی و ممایے إدراكات حتى ميس بميشه باكى جأني ہم معروضات كى طرف نسوب نه کی جائے بلکہ وہ سائٹہ سائٹہ موجود نفتور کیے جائیں لہذا *جوبهرون بین* تعامل بعنی خفیقی یا عملی اشتراک موجو د ہو جس سکے بغربهم کو ان کے ساتھ ساتھ موجدد ہونے کا بجربی ادراک ہمیں مہوسکتا۔ اس اشتراک عمل کے ذریعے سے مظاہر جس مد تک کے وہ ایک ووسرے سے الگ اور اِس کے با وجود مرابط ہونے ہیں ایک مرکب بنانے ہیں اور اس طرح کے مرکب كئى قسم كے ہوئے ہیں - بیس دہ تین طبیعی علائے جن سے كير اور سب علانے بیدا ہونے ہیں ،عرضیت ، سببیت اور اشتر اک ہیں۔

یہ ہیں تجربے کے نبتوں قیاسات ۔ یہ وہ نیبادی قضایا میں جو مظاہر کے وجود کا تعبّن زمانے کے اندر اس کی تینوں جہات کے مطابق کرتے ہیں جو خود زمانے سے برحیثیت مقدار (مقدار موجد دینی دوران) ایس علاقے کے مطابق جرزمانے کے اند

بہ جینیت مجمدعہ موجد (ابتماع) کے ہواہی، تعین زمانہ کی به وحدت سراسرهملی بو بعنی زانه کوئی ایسی چیز بنین سجماعاتا جس کے اندر تجرب بلا واسط مر وجود کی مگر کا تغین کرسکے۔ به ایک نامکن امر بو اس بے که زمانه مطلق کوئی معروض ادراک بنیں جس سے مظاہر مرابط کیے جا سکیں۔ توت ہم کا وہ فاورہ جس پر وجود مظاہر کا علاقہ زانی کے لحاظے نرکیبی وحدث ماصل کرنا محصر ہو، ان بین سے ہرایک کی مگد زمانے بیں متين كرتا ہو اور به تعين بديى ادر سرزمانے كے ليئمستندہو-عالم طبیعی سے ہم (تجربی معنی س) وجدد مظاہر کا مجدعہ مراد کیتے ہیں جروجربی تواعد بینی توانین کے مطابق مرابط ہو يس بعض اليس يربني فوائين موجود بين جن يرخود عالم طبيعي کا امکان موٹوف ہو ۔ نجر بی ٹوائین حرف نجر بے کے ذریعےسے النميں اصلی فوانين کے سابق جوخود تخريك كو ممكن بنانے ہيں ، معلوم کیے جا سکتے ہیں ۔ ایس ہمارے تیا سات اصل میں کل مظاہرے رفیلہ میں عالم طبیعی کی وحدت ظاہر کرنے ہیں بعض علامتوں کے ذریعے سے۔اور یہ علامتیں صرف اِس علاقے میر ولالت کرتی ہیں جو زمانہ (جیاں تک کہ وہ کمک وجود اپنے ، اندر کیے ہوئے ہی وحدث تقل سے رکھتا ہی و صرف مقرق قوا عدے مطابق ترکیب سے پیدا ہوتی ہو۔ اِن سب کا خلاصہ یہ ہو کی مظاہر عالم طبیعی میں ہیں اور سوئے جاہیس اس سیا کہ بغیراس برہی وحدت کے تخربے کی وحدت اینی معروضات

كا اس مين منعين مونا مكن بنين سو-اس مفعوص طراق تبوت کے متعلق جرہم نے ایا قبل تجربی توانین طبیعی کے لیے اختیار کیا ہو ہمیں ایک بات کمنی ہو جوعفلی اور ترکیبی برسی فضایا کو نابت کرنے کی سر کوشش سے لیے ایک اہم ہدایت کی جیٹیت کھتی ہو۔ اگر ہم ان فیا سان کواذعانی طور برنینی نفتررات سے نا بت کرنا جا بین کہ سرچر جو وجود رکھنی ہو طرف ایک وجود مشتقل ہیں بائی جاتی ہو۔ ہر واقعے کا کوئی سبب ایک سابقہ حالت میں ہونا جا سے حبی کے بعد وہ وافعہ ایک خاص فاعدے کے مطابق ظہور میں آئے اور ان مظاہر میں عرسا تھ ساتھ ہوں فنکف حالتیں ایک دوسرے کی نسبت سے ایک قاعدے کے مطابق سانفرسا تھ ہوتی ہیں ر بینی تعامل رکھنی ہیں؛ نو ساری وشیں بے کا رہاتی ہیں اس لیے کہ آبک معروض کے وجود سے دوسرے کے وجود یا طراق وجود یر محض ان انبا کے نصورات سے کوئی محم نہیں لگا با جاسکتا خواہ اُن نصورات کی کتنی ہی تعلیل کی جائے۔ اب ہارے لیے الدكون سى مورت بأنى متى ؛ صرف امكانى تجرب به چينبت ايك علم کے جس بیں ہمیں کل معرد ضات دیے جانے چاہییں اگر ان کا ادراک ہمارے لیے معروضی خینفت رکھا ہو۔ اسی تیسری چیز میں ، جس کی اصل صورت کل مظاہر کی نرکیبی وحدن تعقّل برسنی ہو، ہمیں کل وجد مظاہر کے مکل اور وجدیی تعین زمانی

کی بدیسی شرایط بل مئیں جن کے اخر خود تجربی تعین نوائی سی

الم ممکن ہوتا اور بدیری ترکیبی وحدت کے وہ قواعد ہاتھ آگئے جون کے ذریعے سے ہم تخریے کے متعلق تو قعات قایم کرسلتے ہیں ایس سے پہلے لوگوں کو بعظر لفنہ معلوم ہنیں تقا اور وہ اس وہم یا طل میں مبتلا تنے کہ آن ترکیبی فضایا کوج قوت ہم کے تجرب استعال کے لیے بیٹیٹ ترکیب کے درکا رہیں ادعائی طریقے سے تابت کریں ۔اس کا نینجہ ہم کہ قفیتہ سبب کا فی کا ثبوت سے تابت کریں ۔اس کا نینجہ ہم کہ قفیتہ سبب کا فی کا ثبوت لفتہ دونوں قضایا کا کسی کو خیال بھی نہیں آیا حالا کہ غیر محسوس طور پر آن سے کام بیا جاتا رہا۔ بات یہ ہم کے نصورات و فضایا کی ہم کی کامتراغ ہنیں ملا تفاج توقیق نہم کے نصورات و فضایا کی ہم کی کار دیا اور طا ہم کردریا فت کرنے کا واحد ذرایعہ ہیں ۔

کہ وہدت کا بنات جس کے اندرگل مظاہر مربوط سمجے جاتے ہیں صرفی طور پر اس معف ایک بتی ہے ہیں اس بنیا دی تفیقے کا جو غیر محسوس طور پر ان لیا گیا تھا کہ کل جوہر جو ساتھ ساتھ موجد دہیں ، تعامل رکھتے ہیں ۔ اس بیا کہ اگر جہر جا ہم غیر مربوط ہوتے تو وہ اجزا کی چنیات سے بل کرایک کل نہ نباتے اور ان کا ربط (لیخی تعامل) صرف ساتھ ساتھ ہونے ہی کی نبیا دیر وجوبی نہ ہوتا تو ہم محف اس تصوری علاقے سے اُس واقعی علاقے کو مستنبط بہیں کرسکتے تھے ہم اور یہ یہ دکھا تھے ہیں کہ اهل میں اسی تعامل کی نبیا دیر جوہروں کے ساتھ ساتھ میر در اس بخربی علم سے تعامل اس کی شرط لاذم کی حقیقت سے مستنبط کیا جاتا ہے۔

## عام تجربي خيال اصول موضوعه

ا۔ دہ جو (شاہرے اور تعوّرات کے لحاظ سے ) تجربے کی صوری شرایط سے مطابقت رکھتا ہو، ممکن کہلاتا ہی ۔ کی صوری شرایط سے مطابقت رکھتا ہو، ممکن کہلاتا ہی ۔ ۱۰ دُہ جو تجربے (صبی ادراک) کی مادی شمرابط سے مطابقت رکھتا ہو، موجد کہلاتا ہی۔

۳۔ وہ جس کا تعلق وجرو سے تجربے کی عام شرابط کے مطابق شخص کا تعلق وجرو سے تجربے کی عام شرابط کے مطابق شخص کا تاہو۔

## توضيح

مقولات جہت ہیں یہ خصوصیت ہی کو دہ اُس تصور میں بھی کے دہ اُس تصور میں بھی کے ساتھ دہ محمولات کی چئیت ہے گائے جاتے ہیں، تغین معروض کے لحاظ سے مطلق ا فعافہ نہیں کرتے بیک جب اُس کا تعلق ہماری توت ادراک سے طاہر کرتے ہیں جب کسی ننو کا تعور باکل ممکن ہی ہم اُس کے بارہے ہیں، کہ آیا وہ صرف ممکن ہی ہی یا موجود ہی اور برسال کرسکتے ہیں کہ آیا وہ صرف ممکن ہی ہی یا موجود ہی اور عرف میں کو یہ بی کہ آیا وہ صرف ممکن ہی ہی یا موجود ہی اور میں کو یہ واجب ہی یا ان کے فرایع سے فود معرفض میں کوئی مزید تعینات تعقور نہیں کے جاتے بلکم عرف بی در یکھا جاتا ہی کہ معروض رمح اپنے گل تعینات کے اُن تی بی اور دیکھا جاتا ہی کہ معروض رمح اپنے گل تعینات کے ) فرت فہم اور دیکھا جاتا ہی کہ معروض رمح اپنے گل تعینات کے ) فرت فہم اور

اُس کے تجربی استعال تجربی توتتِ تصدیق اور توت بھم سسے ر بس حد مک وہ تجربے بر عابد کی جائے ) کیا تعلق رکھنا ہو۔ ینانجه مقدلات جبت صرف امکان ، وجود اور وجوب کے تجریی استعال کی توضیح کرنے اور اسی کے ساتھ مگل مقولات کومرف تجربی استمال یک محدود کرکے اِن کے فوق تجربی استعمال کو ناجاتن قرار دینے ہیں - اس لیے کو اگر ان کی چنبیت محض منطقی نہ ہولیی و محص صورت خیال کو تخلیلی طور پرنطام رنه کرنے مول بلکہ اشیا کے امکان ، وجوب اور وجود سے بحث کرتے ہوں تو انفیس امکانی نخرلے ادر اس کی ترکیبی وحدت کا با بند ہونا جا سے اس لیے کہ معروفات علم حرف تجربے ہی کے اندر دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیں امکان اشیا کے اصول موضوعہ کا بہ نقاضا ہو کہ اُن کا تعدّر عام تجرب کی صوری شرایط سے مطالبت رکھنا ہو کبکن عام تجربے کی یہ معروضی صورت اسِ ترکیب پرمشتل ہی حدمعروضا ك علم سے ليے دركار ہى - وہ نصور جز نركبيب برشتل ہو اس وفت کیک مشمول سے خالی سمجھا جائے گا اور کسی معضوع پر عابد نہ ہوگا جب سک کو یہ ترکیب تجربے سے تعلّق نہ رکھتی ہو اگر بد نرکرب تجرب سے ماخذ ہو تو تقور تجربی تقور کہلانا ہو اور اگر بہ عام تجربے ( بعنی اس کی صورت) کی بدیبی شرط لانم ہو تو نصور خانص تصور کہلاتا ہے مگر تھر سی تجریب سے تعلق ر کھنا ہے کیوں کہ اس کا معروض صرف تجرب ہی یں یا یا جا سكنا يى - اس سب كير سم أس معروض كا جد ايك ميني نويس

تفور کے ذریعے سے خیال کیا گیا ہو، ممکن ہونا ادر کس چرز کے اس افر کر سکتے ہیں بجر اس ترکیب کے جو معروضات کے تیجر فی علم کی صورت ہو! یہ بات کی الیسے تفور میں کوئی تنافض نہ ہو ایک وجربی منطقی شرط تو ہو گر تفور کے معروضی اثبات بعنی جو معروض اس کے ذریعے سے خیال کیا گیا ہو اس کے امکان کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو مثلاً ایک الیسی شکل کے تفور ہیں جو دو خطوط مستبقم سے گری ہوئی ہو کوئی تنافض نہیں یا یا جانا اس لیے کر دو خطوط بیس ہوئی ہوئی شابل ہوئی ہوئی اس کی امکان خود تصور پر مبنی ہیں بلکہ اس کی مشتل کی نفی شابل ہوئیں ہوروضی اثبات عدم امکان خود تصور پر مبنی ہیں بلکہ اس کی معروضی اثبات صرف اس کی شرالیط ادر نقینات پر اور فود یہ تعینا معروضی اثبات صرف اس کے مراس کی مرد اس کی معروضی اثبات صرف اس سے دیکھ ہیں بین مرد عام تجربے کی مرد سے عابر ہو ہے ہیں کہ دہ عام تجربے کی مرد سے عابر ہو سے بیں کہ دہ عام تجربے کی مرد سے مابر ہیں صورت پر مشتل ہیں۔

اب ہم یہ دی گھائیں گے کہ امکان کا یہ اُصول موضوعہ کتنا زیادہ مفید اور مؤثر ہو۔ جب بیں ایک مستقل شوکا تصویہ کرتا ہوں جس میں گل تغزات حرف اس کی حالتوں سے نعلق مرکت ہیں تو حرف اس کی حالتوں سے نعلق مرکت ہیں تو حرف اس تصوّر سے مجھے ہرگز یہ علیم ہنیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی شو ممکن ہمی ہو۔ باجب میں الیے مظہر کا تصوّر کرتا ہوں جس سے بعد ہمیشہ ایک ووسرا مظہر ناگزیر طور میں آتا ہوں جس سے بعد ہمیشہ ایک ووسرا مظہر ناگزیر

سر السي خاصيت (جمينيت علت سے ایک مکن شو میں یائی جانی ہو۔ اس طرح میں مختلف انتیا رجومروں کا تفور کرسکنا ہوں جوایک دوسرے کی هالت پر اثر والتي مين مين به نتيه كه اس فيم كا تعلق اشيا میں ہو سکنا ہو ان تصورات سے جوحرف ایک من مانی ترکیب پر مشنل ہیں ، ہرگز افد نہیں کیا جا سکنا۔ صرف اس بات سے سر یہ تصورات اور کات کے اس تعلق کوج ہر تجریے ہیں یا با جاتا ہی بدسی طور پر ظاہر کرتے ہیں ، آن کا معرفی اوراک لينان كي قبل تجرفي حقيت كاعلم نبوتا بو بير علم تجرف كا يا بند بنب مرکه عام تجرب کی مورت اور اس ترکیبی و حدث کا پابدخرور ہی جس کے لیز معروفات کا تجربی علم ہو ہی ہنیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اس مادے سے جو ادراک ہمارے سامنے بیش کرتا ہی جو ہر وقوت اور تعال کے نئے تصورات گردے بغیر اس کے کراس نے ربط کی شال تجربے سے افذ کی ہو أو وه محض أويها ن ميس متلا موكر ره عائد كا جن مين الكان کی کوئی علامت ہیں یائی جانی کیوں کہ نہ تو اس نے تجربے سو اینا رسمها بنایا اور نه تفتر رات اس سے افذ کیے - اس فسيم سے گھرے ہوئے تصورات کو امکان کی شان امقولات کی طرح بربی طور پر برجنتیت آن شراکطے جن یہ تخریم مو قوف ہی، حاصل بہیں ہو سکتی ملکہ صرف تخربی طور ہر، بحينست أن تعزرات كي يوعود تجرب من دي موت مول-

أن كاعلم أكر بو سكنا بو تو صرف تجربي طور بد، ور نه تهر بو ہی نہیں سکتا۔ ایک جوہر جرستقل ادر مکان بیں موجود ہو نگر آسے یک نہ کرنا ہو رشل مادے اور ذہن کی اس درمیانی صورت کے بعد بیض فلسفیوں نے مانا ہی یا ہمارے نفس کی ایک غیرمعولی توتن میجس سے ہم آیندہ کا حال (عن قیاس نہیں ملکہ مشاہرہ کر سکیں یا وہ قدّت جس کے ذریعے ہم دوسروں سے (خواہ وہ کتنی ہی دور سول) اشتراک خیال ر کھتے ہوں ، ہر سب الیسے تصورات ہیں جن کا اسکان بالکل بے نبیاد ہو۔ اس کیے کو اس کی بنا تجربے اور اس کے معلومہ فرانین پر بنیں رکھی جا سکتی اور اس کے بخروہ محض ایک من گرنت چر به گو اس بس کوتی تنافض بنیس یا یا ماتا بهربهی وه معروضی حقیقت کا لعنی اس بات کا وعوے نبیس كرسكتا كرجيها معروض تصوّر كيا كيا بهي وه ممكن نعبي ہي اب را وج و الوظامر ہے کو بغیر تجربے سے مدد بے ہوئے کسی مقردن وجود کا نعور کے ہیں کیا جا سکنا۔ اس کے کہ دجود کا تعق حرف حسِّى اوراك ير، جس مدتك كم وره فخرب كا ماده مو، عاید ہوتا ہی اور اکات کے باہی علاقے کی صورت برعاید ہنیں ہوتا ۔ البقہ ہی کے بارے میں خیال آرائیوں سے کام ليا جا سكنا ہي۔

یں بہت ہر میں موجود ہونے سے افذ کیا جا سکتا ہو بہال محف مرف تجربے میں موجود ہونے سے افذ کیا جا سکتا ہو بہال محف برہبی تصورات کے ذریعے اشیا کے امکان پر غور کرتے ہیں اور ہمارا یہ دعولے ہو کہ بجائے خود یہ تصورات ہرگز ان اشیا کو ممکن نہیں بناتے جب مگ وہ تجربے کے صوری اور معروضی تمر الط نہ ہوں .

بظاہرائی کے مندت کا امکان خود اس کے تعتور سے معلوم کیا جا سکتا ہر (تخرید کا او دہ لقبنا یا بند نہیں) اس لیے كم واقعى بهم بديي طوريه اس كامعروض بهم نينيا سيكته بين مینی اس کی نشکیل کرسکتے ہیں۔ لیکن جونکہ یہ حرف ایک معروض کی صورت ہو اس لیے ہمیشہ اس کی چینیت تخیل کی بیدا دار کی ہوگی جیں کے معروض کا امکان مُشتبہ رہے گا۔ اُس سے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہی اور وہ یہ ہی کہ البی شکل سراسر اِن شرائط کے مانحت نصور کی جائے جن پرکل معروضات تخبر ہ کی نیبا د ہی - طرف اسی بنا پر کہ مکان خارجی مطاہر کی آیک عورى بدبهى شرطر مر اور برتخليفي تركيب جس في كرم مختل میں ایک مثلث کی تشکیل کرتے ہیں وہی ہی جس سے ہم نظہر کا حتی ادراک کرنے ہیں تاکم اس کا ایک تجربی تصور قائم کیں شلث کے تعویر کے ساتھ امکان کا تصور مربوط کیا جاتا ہی بس منعا دبرسلسل ملكمكل مقا ديراكيون كم إن سب سي نعموات ترکیبی ہیں کا امرکان نصورات سے بخشت نصورات کے واضح ہنیں ہونا ملکہ یہ جنست معروفات تجرید کے تعین کی صوری شرا بط کے ظاہر ہو کہ ہم اِن معروضات کو ج تھورّات سے

مطابقت دکھتے ہیں اور کہیں تلاش ہیں کر سکتے ہیں بجر تجربہ کے اس بہر کو مرف اس ہیں معروضات ہمیں دیے جاتے ہیں جنانچر ہم بینر اس سکے کو خود تجربے سے مددلیں مرف ان مورش صوری شرالط کو پیش نظر رکھ کر جن کے تحت بیں عام معروض تجربہ کو تجربے تجربہ کا نیمن کیا جاتا ہو بینی باکل بدیبی طور پر، مگر تجربے کی نسبت سے اور اس کے حدود کے اندر امکان اشیا کا علم حاصل کرسکتے ہیں۔

دجود انتیا کے علم کے اُصول موضوعہ کے بیے حتی ادراک
کی ضرورت ہی جس کا اُلسان کو شعور ہو۔ یہ ضروری بنیں کم
یہ اوراک بلاداسطہ خود اس معروض کا ہو جس کا وجذومعلوم
کرنا ہو البقہ اُسے قیاساتِ نجر بہ کے مطابق جو عام نجر بے
کے دبط کی کُل شرایط بیان کرتے ہیں کسی اثباتی حتی اوراک
سے مرابط کی کُل شرایط بیان کرتے ہیں کسی اثباتی حتی اوراک

معن ایک شی کے تصور میں اس کے وجود کی کوئی ملا ایس کے وجود کی کوئی ملا ایس کے کام کام میں ایس کے کام کام ایس کے کا ایس کے کی ایس میں بات کی کمی مذہو تب ہی وجود کو این سب باتوں سے کوئی توقی نہیں بلکہ صرف ایس سوال سے ہی کم کمیا ایس طرح کی کوئی شی دی ہوئی ہی جس کا حیس کے کہ تصور کا ادراک سے بہلے موجود ہونا صرف ایراک کا امکان ظاہر کرتا ہی۔ محد ادراک جاتھور

کا مادہ ہم پہنچاتا ہو، وجدد کی واحد علامت ہو۔ لیکن ہم شوکے اوراکسسے پہلے بینی مفاملتاً برہی طور بر اس کے وجود کاعلم ماصل کرسکتے ہیں جب کو دہ تعف ادر اکات سے ان کے بخربی رابط کے نبیادی نضایا ( قیاسات، کے مطابق مراوط ہو اس لیے کہ اس صورت میں شوکا وجدد ہمارے ادر اکات سے امكانی تجرب بین مرابط ہو اور سم قیا سات كى رسماكى بين اپنے اثباتی ادراکات سے جل کہ امکانی ادراکات کے سلسلے میں اس شخویک پہنے سکتے ہیں۔ مثلًا ہم آ ہنی برا دے کی کشیش کے ادراک سے اُس مفناطیسی مادے کا علم حاصل کرسکتے ہیں جرال اجسام بين موجدد بو تكد ابني حواس كي مخصوص ساخت كي وج سے ہم اس ماقدے کا بلا واسطہ اوراک نمرسکیں ۔ ایوں توانین حسبات اور اپنے اور اکات کے ماہی تعلق کے مطابق ہم اس کا بلا واسطم نخری شامه سی كرسكتے تق اگر سمارے حواس زمادہ نیز ہونے ۔ امکانی تجریے کی صورت کو ہمارے حاس کے گند ہونے سے کوئمی نعلق ہیں ۔ جہاں یک کر حتی ادراک اور اس کے منعلقات ، تجربی تو انین کے مطابق پہنے سکتے ہیں وہاں تک ہمارا وجود انتیاکا علم ہی پنچتا ہی۔ اُگر ہم تجربے سے تنروع منکریں یا منظاہرکے تجربی رکط کے قوانین کے مطابق آگے نہ بر میں او ہماری ساری کوشش کسی شرکے وجود کو بیجانے كى بے كار تابت ہوگى - مكر إن فواعد برص كے ذريج سے ہم اشیاکا وجود بالواسطہ نابت کرنے ہیں ، نفور بیت کی طرف

سے بطان بردست اعتراض ہوتا ہو۔ اس ملے اس کی تردید بہاں بالکل برمحل ہوگی۔

تصوریت کی تردید

نفوریت ( اس سے ہم مادی نفوریت مراد لیتے ہیں وہ نظر بہ ہوجو ہمارے ذہن کے باہر مکان میں معروضات کے وجود كو با تومشتيه اور نا فابل شوت يا غلط اور ما ممكن فرار دنيا بو. ان بیں سے بہلا ڈیکارٹ کا تشکیلی نظریہ ہی جس کی روسے صرف ابک تجربی وعولے بعنی اسیں سوں " نافابل اشتیاہ ہی۔ ووسرے برکلے کا ادعانی نظریہ ہو جس کی روسے مکان مع الن تمام اشیا کے جن کی وہ لازمی شرط ہو، امکن الوجدد ہو، اس ليد انبا جر مكان بين يائي جاتى بين محف خيالي بين ـ اذعانی تصوّریت ناگزیر ہو جب کہ مکان انتبائے حقیقی کی صفت سمجمی جائے کیو کم اس صورت بیں وہ مح آن سب چیزوں کے جن کی و م شرط ہی لاشی ہو جانا ہی جس غلط فہی ریر الموریت بنی ہم آسے ہم قبل تجربی حبیات میں دور کر تھکے ہیں۔ تشکیکی تفعدر بن اس بارے س کوئی دعوے بنیں کرنی ملکہ حرف بہ کہتی ہو کہ سوا ہمارے وجود کے کسی اور شو کا وجود بلاواسط تخریے کے ذریعے سے نمایت ہنیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک محفول بان ہے ادر فلسفیانہ طرز خیال کے مطابق ہو کہ جب کک کافی شوت من ما جائے کوئی قطعی تصدیق قایم کرنے کی اجازت نہ دی جائے ۔لیس مطلوبہ نٹوت کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہم خارجی انتیا کا صرف تخیل ہی نہیں بلکہ تجربہ سی رکھتے ہیں ادر یہ حیرف اسیطرج دکھایا جا سکتا ہی کہ ہم یہ نا بت کر دیں کہ خو د ہمارا واغلی تجربہ جس میں ڈکیارٹ کو بھی نشبہ ہنیں ہی بغیرخارجی مخبرلے کے مامکن ہج

## وعومي

فود میرے وجود کا شعور جر تجربے کے ذریجے سے متعیتن ہو میرے فہن کے باہر محروضات کے دجود کو نابت کرتا ہے۔

## تثوت

فی به شعود ہو کو مبرا وجود ذانے بس منعین ہو۔ کم انعین زمانی اس پر موقوف ہو کو ادراک بیں کوئی دجہ دستقل مانا جائے ۔ بہ وجود سنتقل میرے اندر بہیں ہوسکتا اس لیے کو خود میرا وجود زمانی اس کے فریعے سے منعین ہوتا ہو۔ بس اس وجود ممکن ہرگا اوراک کسی خارجی شو کے فریعے سے ممکن ہرگا دراک کسی خارجی شو کے فریعے سے ممکن ہرگا در کا دراک کسی خارجی شو کے فریعے سے ممکن ہرگا تعین نہا مانے کے اندر مرف واقعی اشیا کے وجود کے ذریعے در لیے اندر مرف واقعی اشیا کے وجود کے ذریعے اندر مرف واقعی اشیا کے وجود کے فریعے در ایمی سے ممکن ہی جنمیں کو بیں اپنے ذہن کے باہر ادراک کرتا ہوں اس سیا کہ وہ شعود جر ذملنے کے اندر مو اس تعین نوانی کے شعود سے داری طور پر دالبتہ ہو لینی شود میرے وجود کا شعود میں خود کی طور پر دالبتہ ہو لینی شود میرے وجود کا شعود میں ساتھ وجوبی طور پر دالبتہ ہو لینی شود میرے وجود کا شعود میں شور ساتھ ہی ساتھ وجوبی طور پر دالبتہ ہو لینی شود میرے وجود کا بلاواسطہ شعور میں ساتھ ہی ساتھ خارجی اثنیا کے دجود کا بلاواسطہ شعور میں ساتھ خارجی اثنیا کے دجود کا بلاواسطہ شعور میں ساتھ خارجی اثنیا کے دجود کا بلاواسطہ شعور میں ساتھ خارجی اثنیا کے دجود کا بلاواسطہ شعور میں ساتھ نے خارجی اثنیا کے دجود کا بلاواسطہ شعور میں ساتھ خارجی اثنیا کے دجود کا بلاواسطہ شعور بھی ہو۔

ا خارجی المیا کے وجود کا بلا واسطہ شور ندکورہ بالا دعوے میں فرض ہیں بلکہ ابت کیا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہی کہ ہم اس شعور کے امکان ہی کو نہ مایش میں رکھتے نہ میں ۔ اس وقت سوال یہ ہوگا کم ہم جرف ایک داخلی حیں رکھتے ہیں ۔ مگوصاف ہیں اور خارج کی کوئی حیس ہیں بلکہ محض تغیل رکھتے ہیں ۔ مگوصاف طاہر ہو کھی خارجی حیس کو ہونا اور اس کے خدیجے سے محض کے لیے ہی ایک خارجی حیس کا ہونا اور اس کے خدیجے سے محض خارجی مشاہرے کی افغا ایت اور تغیل کی فاعلیت میں بلا داسطم خارجی مشاہرے کی افغا ایت اور تغیل کی فاعلیت میں بلا داسطم مشاہرہ جس کا یہ تغیل تعین کرے گا خودہی معدم قرار پانے گی۔ مشاہرہ جس کا یہ تغیل تعین کرے گا خودہی معدم قرار پانے گی۔

کا تھوتہ وہ شور ہو جو ہر خیال کے ساتھ ہوتا ہو اور جس
کے اندر ایک موضوع کا وجود بلا واسطہ شا بل ہو مگر بہ شور
کسی علم یا تجرب کی بیٹیت ہنیں دکھنا کیوں کہ اس کے لیے
کسی شوہوجود کے خیال کے علاوہ مشاہدے کی بھی ضرورت
ہوتی ہو اور اس موقع پر اندرونی مشا ہدے یعنی زبانے کی خرور
ہوجس کے لحاظ سے موضوع کا تعبّن کیا جا سکے اور یہ سراہم
فارجی معروضات پر موتوف ہی ۔ پس داخلی تجربہ خود با لواسطہ
مہرتا ہی اور لینے فارجی تجربے کے ناممکن ہی۔

ملاحظر تمبرا - سم ابنی قت علم کا جر تجربی استعال تعین زمانه میں کرتے ہیں وہ اس سے پوری مطابقت رکھا ہو ۔ ہم نعین زمانه کا ادراک صرف خارجی علاقوں کے نیٹر (حرکت کے فیر در مکان میں فسیلے اس وجود مستقل کی نسبت سے کرنے ہیں جر مکان میں موجود ہو (مثلاً سورج کی حرکت کا زمین کی اشیا کی نسبت سے طاہر ہو کہ مادے کے سواکئی وجود مستقل ہمیں ہو جی ہم مشا ہدے کی حیثیت سے نصور جوہر کے تحت میں رکھ سکیں۔ مشا ہدے کی حیثیت سے نصور جوہر کے تحت میں رکھ سکیں۔ مادے کا بہ وجود مستقل خارجی تجربے سے اخذ ہمیں کیا جاتا ہم میک مود یہ کی حیثیت نے اوراک میں اپنی خارجی اشیاک بیتی خود ہمارے وجود کے داخلی احساس کا تیتین خارجی اشیاک وجود کی مشاہدہ ہمیں ہی دیحف ایک ذبتی اوراک میں اپنی ذات کا جو بھر ایک ذبتی اوراک میں اپنی ذات کا جو بھر ایک ذبتی اوراک میں اپنی ذات کا جو بھر ایک ذبتی اوراک میں اپنی ذات کا جو بھر ایک ذبتی اوراک میں ایک ذبتی اوراک ہی شعور ہوتا ہی وہ کوئی مشاہدہ ہمیں ہی دیحف ایک ذبتی اوراک ہیں اپنی ذات کا جو بھر ایک خیالی ایس

" میں "کے اندر مشاہدے کا کوئی محمول موجود ہنیں ہو جو داخلی رسی میں دیے سکے اسک میں میں دیے سکے میں دیے سکے جس میں دیا مان کا کام دے سکے جس طرح مان کا کام کا کھوس بن تجربی مشاہدے کی جیٹیت سے برکام دیتا ہو۔

بہ نام دیں ہوت اس بات سے کہ فارجی انتیاکا وجود خود بہاری ذات کے منتین شحر سے لیے فروری ہو یہ نتی بہیں کما کی فارجی انتیا کے ہر مشہود ادراک میں آن کا دجود بھی شامل ہو کیوں کہ ممکن ہو کو یہ ادراک محض تعیل ہد ( جسیا خواب ادر خون کی حالت میں ہوتا ہی ادراک محض تعیل بھی سابقہ فارجی ادراکات کی حالت میں مرد فارجی محرد فات کے دجود واقعی کے ادراکات جیسا کم مارکات کی میں مرف فارجی محرد فات کے دجود واقعی کے ذریعے سے ذریعے سے ممکن ہیں ۔ یہاں تو ہمیں صرف اثنا ہی ثابت کراہی کو عام وافلی تجربہ عرف عام فارجی تجربہ محف تی ہو اس کا فیصلہ کو عام وافلی تجربہ عرف قبل ہو اس کا فیصلہ کو عام وافلی تجربہ عرف قبل ہو اس کا فیصلہ کو سات کے محصوص نیمت ان اور ما می تو بہ کی گی تشر الط کو اور اس کا فیصلہ کرنے یہ موقوف ہو۔

اب رہا تیسرا اصول موضوعہ تدائس کا تعلق مرف تصوراً کے صوری ادر منطقی ربط سے ہنیں بلکہ وجود کے مادی دجرب سے ہدی مطلقاً بدہبی طور پر ہنیں معلوم کیا جا سکتا البتہ کسی اور دیا ہوئے وجود کی تسبت معلوم کیا جا سکتا البتہ کسی اور دیا ہوئے وجود کی تسبت معلوم کیا جا سکتا البتہ کسی اور دیا ہو اور وہ بھی اس معرض سے اضا فتہ بدہبی طور پر بہایا نا جا سکتا ہی اور وہ بھی اس معرض

کا وجود جرتجرلے کے ایک الیے سلیلے میں کنا ل ہو جس کی کردی به دیا ہوا اوراک ہی کیس وجود کا دجرب صرف تعتورا سے میمی نہیں بلکہ ہمیشہ جسی ادراک کے ربط سے تجرب کے عام ترانین کے مطابق معلوم کیا جاتا ہو کوئنی وجود ایسا بنیں ج دوسرے دیے ہوئے مطاہر کی شراکط کے مانحت وجربی طور پرمعلوم کیا جا سکے بحر معلول کے وج دیکے، جو دی ہوی قلت سے قانون علیت کے مطابق معلوم کیا جاتا ہے۔ اس ہمیں اشیار جرمروں) کے وجب کی ہنیں بلکہ میرف اُن کی حالت کی وج بیت کا علم ہو سکتا ہو اور وہ میں اور آک میں دی ہوئی ما اتوں کے ذریعے سے علیت کے تجربی قرانین کے مطابق۔ ایں سے یہ نینے نکلنا ہی کم وجربیت کا سیار صرف امکانی تجرب مے قانون میں یا یا جانا ہر ادر وہ یہ ہر کہ ہر دانعہ اپنی علیت مظمری کے ذریعے سے بدیبی طور پر منعین ہوتا ہو۔ چانچہ ہم عالم طبیعی بیں عرف آن معلولات کی دج برت معلوم کرسکتے ہیں جن علی علین ہمیں معلوم ہوئی ہوں اور وجود کے وجب کی علامت صرف امکانی تجریب کے دائرے مک محدود ہو ادر اس میں بھی میں شو بر بخیبت جرمرے عابد نہیں ہوئی کیوں کہ جرمر کو ہم كبى أيك نخريي معلول يا أبك واقعم اور مادنة قرار بنين دي سکتے۔ بیں وجوب کا مصداق صرف مطاہر کے باہمی علاقے ہیں فوانین عِلّمت کے مطابق اور اُن کی بنا ہد دیے ہوئے وج در عِلمت، سے بدہی طور پر ایک دوسرے دجدد (معلول) کا اغذکرنا اکل دانعات مشروط طور پر وجولیاں

یرایک نبیادی نفیتر برجو کونیا کے افیات کو ایک فانون لینی دجدد واجب کے و اعدے کے نخت میں الآیا ہو جس کے بغیر عالم طبیعی وقوع مِن بنين أسكنا - يس يه تفتير كه كوكى داقعه محض اتفاقي بنين سؤيا أيك بديبي طبيعي قانون مو - ايسي طرح به فضيته مبي كم عالم طبيعي میں کوئی وجوب انقانی بنیں ملکہ ہر دجرب متعبین ادر عقل کے مطابق ہذنا ہی۔ دونوں ایسے توانین ہیں جن کے ذریعے سے كثرت تغرات اشار برجيبت مظاهر ك نظام لمسيى يا ي الفاظ ويگر وحدت عقل كے تحت بين لأى جاتى ہو- اس وحدث عفل کے اندر کنزن تبزات نخرب بعنی مظاہر کی ترکیبی وحدت بن حاتی ہو۔ یہ دونوں نبیادی فضایا طبیعی ہیں۔ بیلا اصل میں وقیاسات بقربہ کے مانخت) قانونِ علیت کا ایک بنیجر ہی ۔ دومرا تفایا سے جہت سے تعلق رکھتا ہو جس میں تعین علیت رافعور وجوب کا اضافہ کیا گیا ہم جو آبک فاعدؤ عقل کے تحت میں ہم اصول تسلس کے مطابق مظاہر (تغرآت) کے سلیلے میں کوئی طفرہ نہیں ہونا اور نہ مکان کے تجربی مشاہرات کے مجوعے میں دو مطاہر کے درمیان کوئی نصل یا رضہ ہوتا ہو۔ اس تضیّہ کوہم اِن الغاظ ہیں طاہر کرسکتے ہیں کہ نخر بہ ہیں کوئی ایسی چر بنیں اُ سکتی جو خلاکو تا بت کمتی ہویا اُسے تجربی ترکیب کا أيك جُرِ لسيم كن بو - اب را وه خلا جر امكاني تجريب

له كرى شى كاكد كران في بن خلاج والركمان كيك نقط ب دور نقطي يؤنيا-

عالم طبعی کے ( دایرے کے بامر) تصور کیا جائے تو وہ عدالت فہم کمف کی مقرسماعت سے خار رح ہور اس کیے کو فہم محف تو مرف انفیں مسائل کا فیصلہ کرنا ہو جو دلیے ہوئے منظاہر کے تَجُرَى علم سے نعلق رکھتے ہیں، - اس کا فیصلہ کرا تصری قوت کاکام ہوج اسکانی تجربے کے دایرے سے گزر کران چروں بر کھم لگانی ہی جدون حدد سے با سر میں - اس کی بحث تنبل تجرفی علم كلام أبيس آئے كى - إن جاروں تفييوں كوركم عالم طبيبى بير كوئى رضنه بنیس ہدتا اکوئی طفرہ نہیں ہوتا ، کوئی واقعہ بغیر علیت کے بنیں سوما كوكى انفاقى حادثه بنين مؤنا مم إورسب نبل تخربي نبيا دى ففيول کی طرح بالترتیب سلسلہ مقولات کے مطابق بغیر کسی وقت کے نابت كرسكة سي كين مشّاق ناظرين اس كام كوخود بى انجام دے لیں گے یا اسانی سے اُس کا سُراغ یا جائیں گے۔ اِن سب کی دا حد غرض به ہو کہ تجربی ترکیب میں کسی الیبی چیز کو مگہ نہ دیں ج فوتن فہم کے اور کل مظاہر کے مسلسل رابط نعنی نصورات کی وحدث عقلی کے منافی ہو۔ اس کیے کہ وحدث سخر بہ جس میں کل ادراکات کا جگہ یا نا ضروری ہی ، حرف فہم ہی کے اندر کمکن ہو-یہ سوال کر آیا ممکنات کا داہرہ موجد دات سے اور موجودات

کا واجبات سے زیادہ وسیح ہی اپنی جگہ یہ ایک محقول سوال ہی اور تمکیبی مل چاہتا ہی لیکن یہ بھی صرف عدالت قوت محم کی حد سماعت بیں آتا ہی کیوں کو اس کا مفہوم یہ ہی کم آیا گل اشیا بہ جینیت منطاب کے حرف ایک ہی امکانی بچربے کے مجوعے اور بہ جینیت منطاب کے حرف ایک ہی امکانی بچربے کے مجوعے اور

ر لطهست تعلّق رکھتی ہیں جس میں ہر دیا ہجوا ا دراک شامل ہو اور کسی اور اوراک کی گنجائش ہنیں یا میرے اور اکات متعدد امكانى تخرلوں سے تعلق ركھ سكتے ہيں ۔ توتن فهم عام تجرب کے بلیے بدرہی طور بر جرف وہ فاعدہ مقرد کرنی ہی جو حیات اورتعقل کی آن موضوعی ادر صوری ننسرا کطیسے مطابق ہی، جن ہیہ تجربه موقوف ہی۔ مشاہرے کی ( زمان وسکان کے علاوہ) دوسری صورتیں اور فہم کی (منطقی خیال یا علم نرریجہ تصورات کے علاوہ ) دوسری صورتیں اگر ممکن سی بول او ہم ان کے سجف سے فاصر ہیں لیکن فرض کھیے ہم اتنیں سمحہ سی سکتے تب ہمی وہ اس واحد نجر بی علم سے تعلق نہ رکھنیں جس میں کم معروضات ہمیں دید جاتے ہیں۔ یہ سوال کر آیا ہمارے امکانی مجموعی تنجر بات سے علاوہ کوئی اور ادراک بینی کوئی ادر عالم مادی ہوسکتا ہو یا ہنیں نوت فہم سے فیصل ہنیں ہو سکتا۔ اس کے كيه اس كاكام تو مرف اننا م كير جركيد ديا بؤام اس كي ركيب كردم ورنم إول أو راء مروجم الندلال جس كے زرياجے سے ایک وسیح تر عالم ممکنات تا بت کیا جاتا ہی جس کا عالم مدجردات (بینی معروفاتِ تقریم کا مجموعہ) عیرف ایک چیوال سا حصه بیء، بطایر نبت فابل توجه معلوم بوتا بی میمل موهدا ممكن بيس" اس تُلِيّ سے عكس كے منطقى قوا عد مطالق قدرتی طور پر به مجز نیه نکانا ہو کے بیض مکنات موجود ہیں جس كامفهوم يرمعلوم بونا بوك ببت سے اليے مكنات ہيں

جرموج دہیں ہیں - اس میں شک ہیں کہ بطا ہر ممکنات سی تعداد کا موجودات سے زیادہ ہونا اس سے ٹابت ہوتا ہو کہ ممکن کو موجود بنانے کے بیے اس پر کید اضافہ کرنا ضروری ہج لیکن ہم اِسے بنیں مانتے کی ممکن میں کوئی اضافہ کیا جاتا ہو کیونکہ اس برج اضافه کیا جائے گا وہ غیر مکن ہو گا۔جو چیز میرے فہم یں تجربے کی صوری شرائیا سے مطابقت رکھنی ہو اس میں مرت آنا ہی اضافہ ہو سکتا ہو کہ وہ کسی حتی ادراک سے والبتہ کر دی جائے بعنی جرچیز کر تجری توانین کے مطابق حیتی ادراک سے والبنه ہی وہ موجد و ہی خواہ اُس کا بلا واسطہ ادراک ہو یا نہ ہو۔ لیکن بر بات کر ان چیزول کے سلیلے میں جر محص حتی ادراک میں دی ہوئی ہیں ایک اور سلسلهٔ مظاہر بینی ایک واحد عالم گیر بخربے کے علاقہ کیج اور مبی ممکن ہو، دیے ہوئے ادراکات سے مستنبط نہیں کی جاسکتی اور بغیر دیے ہوئے ادراکات کے اس کا استنباط اور بھی زیادہ لیے نبیاد ہو کیونکہ بغیرمواد ادراک کے کوئی چر تصور ہی یں ہنیں اسکتی جس چر کے امکان کی شرالط خود مبي محض ممكن مول وه مرلحاظ سے ممكن بنين كبي جا سکتی حالانکہ اس سوال میں کم آیا اشیا کا امکان تجریب کی حد سے آگے ہی ہی ہی ممکن کا مفہوم ہی ہی کہ وہ ہر لحاظ سے ممکن ہو ۔ ہیں سے اِن مسائل کا ذکر صرف اس لیے کردیا ہی کہ عام فیال کے مطابق جوچریں نہی تعقرات میں شامل ہیں اُن میں سے کوئی حیوی شنے نہ پائے مگر اصل میں تعلی امکان (جبرلحالم

سے مستند ہو ) کوئی نہی تعود نہیں ہو اور کیں طرح تجربی استعال میں بنیں آسکتا بلکہ اس کا تعلّق وت مح سے ہوجس کا وابرہ فیم کے امکانی تجربی استعال کے دایرے کے مادرا ہو-پوتکہ ہم اس چرتے نمبرکو ادراسی کے ساند نہم محف کے کل جہادی قضایا کے نظام کوختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے اليس كى وجدمي بتراديني جا سي كو نهم في اصول جبت كا نام اصول موضوعه کیول دکھا ہو۔ ہم نے بہاں اس اصطلاح کے وہ معنی البیں لیے جن میں ایسے آئے کل سے نجف فلسفی ریاضی وانوں کے منشا کے خلاف ،جنسوں نے اِسے مضع کیا ہو استنعال کرتے ہیں - إن حضرات كے بال احدل موضوع قايم كرائع سى معنى بين كسى تفضي كو بغير تبوت كى بلا واسطالقيني قرار دسا۔ اگرم ترکیبی قضایا کے بارے میں خواہ وہ کتنے ہی صریحی کبیوں نہ ہوں، اِس بانٹ کو تسلیم کرلیں توعقل محض کی ساری منتہد اکارت جائے گی ۔ اس بے کم الیے لوگوں کی کمی بنیں جوانتہائی مِرانت سے بڑے بطے دعوے کرنے ہیں منسین عام لوگ ب التى نيس كر ليتے ہيں يمير تو ہمارى عقل كے بيد ہرتسم كے ا و کم م باطل کا دروازہ کمل جائے گا اور اسے ان دعووں سکے تبول کرنے میں کوئی تا لی نہ ہو کا جو باکل بے بنیاد ہیں مگر اسنے آب کو ای قدر دائوق کے ساتھ منوانا چاہتے ہیں جاہے معینی علیم متعارفہ ۔ ایس بیب سی نتر کے تعدر کے ساتھ ترکیبی طور میر کسی بدی تعین کا اضافه کیا جائے گا تد اس کا شوت

یا کم سے کم اس معرے کی صحت کی شدیعی ہونی جاسیے۔ تفایا کے جبت معروضی ترکیبی فضایا نہیں ہیں اس لیک وہ امکان وجود اور وج ب کے محمدلات میں کوئی توسیع لینی معروض کے تصور پر کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیر بھی مہ ترکیبی ضرور ہیں مجے عرف موضوعی جنبت سے بعنی وہ شور مشت) کے تصوریں اور کوئی اضافہ تو نہیں کرتے البتہ اتنی بات تبا د نیج ہیں کہ وہ علم کی کس فرت سے ماخوفه اور متعلق ہی چنانچہ جب تصوّر صرف جم میں تجریف می صوری نسرابط کے مطابق مو تراش کا معروض ممکن کہلا ما ہوجیت وہ حتی اوراک (موادِحس) سے والسند ہو اور اس کے ذریعے سے بدواسلہ فوتن ہم منتين كيا كما مو أو أس كا معرف موجود كهلانا بي ا درجب وہ متی ادر اکات کے سلسلے میں نمتورات کے ذر بعے سے متبعتن مهد أنو اس مح معضوع واجب كبلانًا به يغرض مقولات جبت نفرد کے متعلق صرف انتا بنائے ہیں کہ دہ توت ہم کے کس عمل کے ذریعے سے بیدا ہوا ہی - ریاضی میں اصول موضوعه وه عملی قضبیه به ج مرف اس ترکیب بدمشمل باد جس کے ذریعے سے ہم اسنے آب کو ایک معروض وتنے ہیں اور اس کے نصور کو خود بیدا کرنے ہیں مثلا ایک دیے ہوئے نقط سے ایک دیے ہوئے خط کے ذریع سلح منوی یہ أمك دايره كينينادايك اليد تفقيم كاكوني نبوت بنين سوسكنا اس کے کہ حس عمل کو وہ حابثنا ہی خرد اسی کے ذریعے سے

ہم اس شکل کے تفور کو بیداکرتے ہیں ۔ لیں ہم کو ہمی بہتی ہے کہ وضوعہ کی چیئیت سے قایم ہے کہ کہ می بہتی کر آصول موضوعہ کی چیئیت سے قایم کریں۔ اس سیے کم وہ اپنی تفود انٹیا ہیں کو ٹمی اضافہ ہنیں کریے بیل جیس سے بہ تفود کریے ہیں جیس سے بہ تفود عام فوت علم سے نسوب کیا جاتا ہی۔

## بیرا وی فعایا کے لطام کے معلق ایک ملاحظ یہ بات قابل خور ہو کہ ہم حرف مقد لے سے کسی شوکا امکان معلوم نہیں کر سکتے بلکہ نہی تصوّد کا اثبات ظاہر کرنے کے لیے مشاہرے کی بھی ضرورت ہو۔ یہ بات کہ دا) کوئی شق حرف موضوع کی جنبیت سے نہ کم دوسرے اشیا کے تقین کی جنبیت سے بعنی حرف جوہر کی جنبیت سے وجود رکمتی ہی یادم

ا اس میں شبہ نہیں کم شرکے وجود میں ہم امکان کے علاوہ کی اور بھی تسلیم کرتے ہیں مگر یہ جرو زاید خود شریب داخل نہیں کیونکہ جرکھے آس کے کا ل اسکان میں شامل ہم اس سے زیادہ وجود میں کہ نہیں ہو سکتا ملکہ امکان صرف وہ نسبت ہم جو شوقوت نہم سے الینی اس کے تجربی استعال سے ) رکھتی ہم اور وجود میں ایس کی تجربی استعال سے ) رکھتی ہم اور وجود میں اور اگ سے والبطکی میں ایس کے علاوہ صنی اور اگ سے والبطکی میں این کی جاتی ہم ہی۔

جب ایک چیز موجد مرتد ودسری کا بونا طروری بر لینی ایک چرز دوبری کی طلت ہو یا (۳) جب کمی چرزیں موجد ہوں توہر ایک باری باری سے بقیہ چروں کی علت ہوتی ہو لعنى جوبرول مين تعالى باياجاتا برى مرف تصورات سے معلى ہنیں ہوسکتی . ہی صورت درسرے مقولات کی ہی ہو مثلاً ایک شوکا متعدد انباے ساتھ مکیاں بعنی ایک مقدار ہونا دخيره وغيروريس جب بك مشابده موجودة بوسم يه نهيس ہہ سکتے کہ متولات کے ذریعے سے کوئی معروض خیال کیا جا آ ہی یا این کا کوئی معروض ہو ہی سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہی که مغولات بجائے خود معلومات بہیں ہیں ملکہ صرف خیال کی صورتیں ہیں اوران کا کام یہ ہو کے دیے ہوئے مشاہدات ومعلومات بنا دیں - اسی وج سے مرف متولات سے کوئی تركيبي تفتيد ترتيب بنين دياجا سكنار شلابر وجودين أيب جربر مینی البی شی ہوتی ہوجومرف موضوع ہی ہوسکتی نہ کہ محف محمدل،یا برشر ایک مفدار سوتی ہی وغیرہ وغیرہ اس قسم کسے قضایا اس وقت تک قایم ہنیں ہو سکتے جب ک کوئی البي چيز دي بعدى مذ بور جس سمي در يع سه مهم وسيه بوسي تعور ے آ کے برحک ایک دومرا تصف اس کے ساتھ جاڑ سكيس سياني مردن خالص فهي تعدرات سي كدى تركيي قصت البت بس كا جاسكا مفلا ينفظ كم على كربروجود اتفاقى 

نسبت سے بغیریم کسی وجدد الفاتی کونہیں سمھ سکتے بینی کسی ایس بنو کے وجود کو بدیری طور پر تو تنی ہم سے معلوم بنیں کر سکتے بھی اس سے بہ نتی ہمکنا کر یہ نسبت عد اشیاکے امکان کی شرط ہو۔ اگر ایس نبوت پرجرہم نے تفید علیت میں بیش کیا تما نظر الله جائے تو بر معلوم ہو جائے کا کہ ہم اسے عرف انکانی تجرید کے معرفات کے متعلق نابت کرسکے ہیں۔ ہرواقعے کے سیا ایک علیت کا ہونا ضروری ہو۔ اس تفید کو ہم نے صرف تغریب بعنی مشاہدے میں دیے ہوئے معرف کے علم کے امکان کا ایک اصول قرار دے کوٹائٹ کیاتھا۔ اس سے ایکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر دجد اتفاتی کے لیے ایک علّت کا ہو نا ہر تنخص کے ذہن میں حرف نصورات سے واضح ہوجانا ہو مگريهان وجود الفاتي كا تعدد مغدله جبت ( أيك السي جيزجس کے عدم کا تعقد کیا جا سکنا ہی پرشتل بنیں بکہ مقول نبیت ( ایک البی چیز جو مرف کسی دوسری چیز کا معلول ہوسکتی ہی پرمشل ہو ا در ایں صورت میں کا ہر ہو کم یہ ایک محلیلی قضیہ ای کر برجیز جو صرف کسی دو سری چیز کا معلول موسکتی سر ایک علَّيت ركتني سيء اصل مين جيب مهين كيي وجود ألفا في كي مثال دنيا م ترہم ہمیشہ تغرات کا حوالہ دنے ہیں نہرون فیدتعود کے اسكان كأير تغرايك واقع بي جس كا امكان ايك تصور يرموف

ل ہم ادیے کے عدم کا تصور آسانی سے کرسکتے ہیں مگر قدما اس سے

ہو اور اس کا عدم ہی بجائے خود ممکن ہو۔ اس طرح وجود انعاقی کی پہچان یہ عمری کو وہ حرف ایک علات کا معلول ہوسکتا ہو۔ جنانچہ جب کوئی شو انفاقی قرار دی جائے تو یہ کہنا کو اس کی کوئی علات ہو ایک تخلیلی قضیتہ ہو۔
کہنا کو اس کی کوئی علات ہوتی ہو ایک تخلیلی قضیتہ ہو۔
اس سے میں زیادہ تابی غور یہ بات ہو کو مفولات کی منا پر انتیا کو ظاہر منا پر انتیا کو ظاہر منا پر انتیا کو طاہر منا ہوات کی ملکہ ہمیشہ فارجی منا ہوات کی ملکہ ہمیشہ فارجی منا ہوات کی ملکہ ہمیشہ فارجی منا ہوات کی طرورت ہوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص منا ہوات کی حرورت ہوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص منا ہوات کی حرورت ہوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص منا ہوات کی حرورت ہوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص منا ہوات کی حرورت ہوتی ہو متلا جب ہم نسبت کے فالص منا ہو ایک وجود مستقل سکھنے کے لیے معروضی اثبات کو ظاہر کرنے کے لیے ادر ایک وجود مستقل سکھنے کے لیے (اور اس طرح اس تصور کے معروضی اثبات کو ظاہر کرنے کے لیے)

بھینہ منی البق ہونا اخذ ہنیں کرنے سے۔ ایک دی ہوئی شوکی کسی اس کا تفاقی ہونا اخذ ہنیں کرنے سے۔ ایک دی ہوئی آنوا قیمت کو حالت کا کمیسی ہونا اور کمیسی نہ ہونا ہیں اُس حالت کی آنفاقیت کو اُس کی ضید کے موجود ہونے کی بنا پر تا بت نہیں کرنا شلا ایک جسیم سے سک ن سے جو حرکت سے بعد واقع ہو یہ نیتجہ نہیں کھٹا کمیر چو تکہ سکون حرکت کی ضید ہو ایس لیے یہ حرکت آنفاقی ہو۔ کمیر چو تکہ سکون حرکت کی مفدم نقل اُس کے یہ کمیر بیاں جو تفاو ہو وہ خرف منطقی ہو نہ کہ ضیفی ۔ حرکت کی اُنفاقی ہو نہ کہ ختی ہو کہ مفدم نقل اُنفاقی ہو نہ کہ ختی ہو کہ کہ اس طرح نو اخداد ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ کہ وہ بعد میں ساکن ہوگیا کہ کہ کہ اس طرح نو اخداد ہی جمع ہو سکتے ہیں۔

ہمیں آیک مشاہرہ تی المکان (ماتر ہے) کی ضرورت ہو کیوں کہ عِرف مركان بى مستنفل تعبين ركفتا بوء زمانه بعنى واخلى حيل كا کُل مشمول ہمیشہ ددران کی حالت میں رہتا ہو رہ) تغیر کو اس مشا ہرے کی جیثیت سے جو تصوّر علّیت کا بتر متعابل ہو، طاہر كرنے كے ليے ہميں تغير في الكان بيني حركت كي شال بينا براتی ہر ملکہ صرف اسی کے دریعے ہم نیزات کا ،جن کا ایکان بہم محض سے معلوم نہیں کیا جاسکنا ، مشاہرہ کر سکتے ہیں بلقر ایک سی شی کے وجوب میں منضاد نعیتات بیدا مونے کما نام ہو بہ بات کہ ایک ہی شریں ایک حالت کے بعد ایک منظاد مالت واقع ہوتی ہو بغیر مشاہدے کے سجے میں نہیں اسکنی اور یہ مثنا ہرہ ایک ہی نقط کے مکان کے اندر حرکت کرنے کا ہزنا ہو۔ اس نقطے کے (شماد تعینات کی نبایر) مختلف مفاات میں ہونے ہی سے ہم تغیر کا مشاہدہ کرسکتے ہیں -خدو واخلی تغرّات کو محف کے بیا ہی ہم زمانے کو جو داخلی جس کی صورت ہو ایک خط کی شکل میں تصور کرتے ہیں اور اس خط کو کھنینے (حرکت) کے ذریعے سے داخلی تغرک ظاہر کرتیاں بعتی خود اسنے رجو دہیں مختلف کیفیاٹ کی ٹوالی کوخارجی مشاہرے كى مدد سے سيمنے بيں ۔ اس كى وجر بير او كر كل تغيرات مشابع بیں ایک وجود مشتقل کے ہونے پر مبنی ہیں اور اس کے لغیر تغرات کی جینیت سے آن کا ادراک، ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن ا حلى حس ميس كوكي ستقل مشايده بنيس بإياجانا - اسي طرح

قفتیہ کفائل کا امکان حرف عمل کے ذریعے سے سجہ ہیں ہیں م سکتا ۔ بیس اس کے معروضی اثنیات کے لیے مشاہم اور وہ میں خارجی مشاہرہ ضروری ہو۔ اس کیے کی اس بات کا ایکان كيون كر نعيال مين أسكنا بيركم جب منعدد جوبر موجود مون. تو ہر ایک کے وجود کی وجہ سے باری باری لغیبہ جوہروں کے وجود میں کوئی چیز (معلول کی جنتیت سے) وا تع ہولینی چیکہ ایک جرمین ایک خاص چیز سی اس مے دوسرے جوہروں میں نبی ایک خاص چیز ہوتی جا سے جس کی توجیبہ خود ان جوبروں کے وجود سے بنیں کی ماسکتی ۔ بہ شرط تعامل کے لیے ضروری ہو کہکن اس کا انتیابیں ،جو اپنی جوہر بنت کی بنا يراكب دوسرك سي باكل الك بين، يا يا جانا سيحد مين نہیں اُنا۔ چنانچہ جب لا نینبتر نے کونیا سے جوہروں میں محص فہی تصورات کی جینیت سے تعال فرض کرنا چا از آہے خدا سن توسط سے کام لینے کی ضرورت بردی میوں کہ اس کا یہ خیال تھا اور باکل بجائھا کہ خود ان کے وجود کی نبایر کسی فسم كا تعال سجد من بنين أتل مكر هم (جربرون من بيثيت مطاهرك) تعالى كالمكان بخربي سبحه سيكت بين حبب كرسم مكان بين ليني خارجی مشا ہرے بیں ان کا ایراک کریں ۔ائیں کیے کہ مکان بربهی طور بر خارجی صوری علاقوں برشتل ہمے جراشات شوربه عالت عمل وردعمل لبنی برحالت تعالی کے شرالط امکان کی حشیت ر کھتے ہیں ۔ اسی طرح یہ آسانی سے دکھایا جاسکتا ہی کہ اشیاکا

امکان بخیدت مقادیر کے بینی مقولہ کیتت کا معروضی اثبات بھی مرف خارزے ہی بین طاہر کیا جا سکتا ہی اور ایسی سے توسط بے داخلی جس پر عابد کیا جا سکتا ہی ۔ گرطول کو ترک کرنے کے لیے ہم ایس کی متنالوں کو پرڈ سفے والوں سے غور و نکر پر چوڈ نے ہم ۔ ہم ایس کی متنالوں کو پرڈ سفے والوں سے غور و نکر پر چوڈ نے ہم ۔ یہ طاحظہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہی مذعرت اس لیے کہ اسس سے خدکورة بالا تردید نفوریت کی تصدیق ہوتی ہی

بلکہ اس وجہ سے بھی کہ جب بر بحث چیڑے کر آیا ہم صرف داخلی شعد سے اپنی ڈات کا علم حاصل کرسکتے ہیں اور اپنے خارجی تخرجی مشاہدات کے اپنی فطرت کا نعیتن کرسکتے ہیں تو ہم اس علم کی حدود معین کرسکیں ۔

خرض اس ساری فصل کا آب باب یہ ہم فہم محف کے کل بنیادی قضایا حرف امکان تجربہ کے بدیری اصول ہیں ادرکل بدی تنظق رکھتے ہیں بلکہ اُن کا بدیری تنظی سراسر اسی تعلق پر موقوت ہیں۔

## قبل تجربی قوت نصدلی

اب ہم نے سر زمن فہم مفن کے ہر حقے کا سعاینہ اور بھالیش کر دی ہو لیکی ایک عبد منعین کر دی ہو لیکی

یم زمین صرف ایک جم: بیدہ ہی جس کی قدرت نے الل مدود متعمل كردكمي بين . به حنى كا خِطَّه بوركتنا شاندار نام بور جي كرد مدس مات کا طوفانی سمندر موجنان ہو۔ اس میں کہر کے قصیر اور جلد عجمل جلنے والی برف کے تودے ہیں جن پر نی زمینوں کا وسوکا ہوتا ہو اور جہ من سطح جہا زوانوں کو جوڈٹی اَمیدیں دلاکہ سیامانه مهات میں سرگرداں رکھتے ہیں۔ نہ یہ ذوق سیاحت كبى ان كما يجيبا حيورة تا بى اور ى اس كاكوكى نينج ككتا بى تبل اس سے کہ ہم اپنی کشی اس سمندر میں اوالیں اور اُس کی وسعتوں كوچهان كريه بير چلائيس كو اس بس كيم ا ته اسكتاري يابس ساسب معلوم ہوتا ہو کہ جس زمین کو ہم جیوڈ نے دالے ہیں اس کے سعادم ہوتا ہو کہ اس میں موجود ہو اس پر ہم اس وقت خوشی سے ، یا آگے یل کرجب کہیں اور قدم جانے کی مگر نوطے مجبوری سے فنا عت كريكة بين - ووسرے يه سويين كركس حق كى بنايد ہم اس زمین بر تبضہ رکھ سکتے ہیں اور مخالفول کے وعووں کو رو کر سکتے ہیں۔ اگر جبر ہم ان سوالات کا علم تعلیل کے حقیم سيس كافي طور يد جواب ولي مكيك بيس الم الس كا غلاصه یہاں بیان کر دینے سے کل مطالب ایک گفتلے یہ جمع ہو ما میں کے اور اس سے ہمارے نفین کو تقویت شنج گی -ہم یہ دیکہ تھکے ہیں کہ قوت فہم جر کید بغیر تجرب کی مد کے غدو پیدا کرتی سر صرف تجربی استعال سی کی غرض سے

كرنى ہو - فہم محض كے نيا دى قضايا خواه وه بديبى كقردى (مربا فيباني ) بهول يا محض ترتيبي (طبيعياتي) مرف امكاني تجريد مے خابص خاکے پر مشتل ہیں ۔ اس کیے کہ تجربے کی وحدث اسی ترکیبی وحدت پرمبنی ہو جو نوٹ فہم ترکیب تخبل ہیں عمل تعقل کے در ایجے سے حود اپنی طرف سے پیدا کرتی ہوادر جس سے مظاہر کا بینیت علم سے دیے ہوئے مواد کے متعلق اور مطابق ہونا ضروری ہو۔ اگر جید بیعقلی نواعد ند صرف مدیبی طور بر حن بین لبکه حقبت بعنی علم اور معروض علم کی مطالقت کی نبیاد ہیں اس بے کر ہمارے مجدعی علم یا تجربے کا بھی میں معروضات ہمیں دینے جانے ہیں ، امکان آنھیں برمبنی ہو بجر سبی سم اسے کافی ہنیں سمنے کہ جر کچد حق ہر وہ ہمارے سانے بیان کردیا جائے بلکہ ہمیں یہ ہوس ہو کم جو کجد ہم معاوم کرنا چاہنتے ہیں وہ سب معلوم ہو جائے ۔ہم سوھیے ہیں کرجب اس تنقیدی بجث کا ماحصل اس سے زیادہ بنیں ختناہم بغیر ان موشگافیوں کے صرف نوت نہم کے تجربی استحال سے معلوم كركين تواخر اس ابتمام اور أس قدر وقت صرف كيك سے کیا فابدہ ہوا۔ یوں تو اس کا جواب یہ میں دیا جا سکتا ہو کہ ہارے علم کی توسیع کے لیے اس سے زیادہ مضر ادر کو می چیز ہنیں کہ ہم تحقیقات شروع کرنے سے پہلے ہی اس كا فا يده معلوم كرنا جا ست بين مالانكه اگر اس وقت يه فايده ہمیں بتا ہمی دیا جائے تو ہم اسے مطلق بنیں سجم سکتے۔

محر ایک فایدہ ایسا ہو جید اس قسم کی قبل تجربی تحقیقات کا مسب سے بدشت طالب علم بھی ہجر لے گا اور لیند کرسے گادہ یہ ہم کی جو عقل اپنے علم کے ما فذ پر غور کیے بغیر طرف اس کے تجربی استعال پر اکتفا کرتی ہو اس کے اور سب کا م تو اچی طرح جل جا تیں گے مگر یہ کام اس سے نہیں ہو سے گا کم اپنے استعال کی حدود کا تعین کرے اور یہ معلوم کرلے کہ کون سی چیز اس کے دایرے کے اندر ہم اور کون سی باہر کی کوئ اس کے دایرے کے اندر ہم اور کون سی باہر کی کوئ کو اس کے دایرے کے اندر ہم اور کون سی باہر کی کوئ کو اس کے دایرے کے اندر ہم اور کون سی باہر کی کوئ کو اس کے دایرے کے اندر ہم اور جب آسے یہ تمیز نہ ہوگی کو فلاں سوال اس کے دائرہ بھی اور اپنی کو دائرہ بھی اور اپنی عدود سے تجاوز کرکے مومر مان میں مثبلا دعووں پر ہرگر وقوق بنیس ہو سکتا بلکہ ہمیشہ یہ خطرہ بسے گا کو وہ بار بار اپنی عدود سے تجاوز کرکے مومر مان میں مثبلا مور جا کے گی اور شرمندگی اعتمال گا۔

بیس یہ تفقیہ کے غفل کی قریب فیم اپنے کل بنیادی تضایا

بلکہ اپنے سارے نصورات کا کبی نوق بجر بی استعال بہیں

کرسکتی بلکہ حرف تجر بی استعال کرتی ہو ایک ایسا تعفیہ ہی کہ

اگر ہم آسے بقن کے ساتھ معلوم کر لیں تو اس سے نہابت

اہم تا بیج حاصل ہوتے ہیں ۔ کسی تفقیہ میں نصور کے فوق

بجر بی استعال سے یہ مراد ہو کہ وہ صرف مظاہر لینی امکانی

ادر بجر بی استعال سے یہ مراد ہو کہ وہ صرف مظاہر لینی امکانی

تولیے کے معروضات پر عابد کیا جائے۔ یہ بات کہ یہ استعال بميشه تجربي ہوتا ہى ذيل كى تفقيل سے واضح ہومائے گى ـ بر تعتد کے لیے ایک آد منطقی صورت تصوری (صورت خیال) در کار ہو اور دوس سے ایک معروض کے دیے جانے کا امکان جس یر یه تصور عاید موسکے اس دوسری چیز سے بغروہ بالکل بے معنی ادر مشمول سے خالی ہوتا ہی گو وہ اس منطقی و طیفے ہیہ شمَّل ہو کہ ایک دہیے ہوئے مماد کو تصور کی شکل میں لے لئے۔ تعقد کا معروض صرف مشاہرے میں دیا جا سکتا ہو۔اس میں شک بنیں کے خالص ساہرہ معروض سے پہلے بدیبی طور بریمکن ہو لیکن نگرہ ایک صورت محض ہو بھے ایا معروض ادر معروشی استناد مرف تجربی مشاہدے ہی سے حاصل ہوسکتا ہو سپس کل تصورات اور کل تصایا خواه ده کتنے ہی بدیری کبول مر مول تحربی مشاہرات بینی امکانی تجربے کے دیئے ہوئے مواد کے یا بند ہیں اس کے لیز اُسٹیں سروضی استناد حاصل بنیں ہوتا بكه وه عض تفيل يا عقل كي خيال آرائيون كي مشيت ركمت بين . مثال کے طور پر ریاضی کے نھٹرات کو لے بلجے جو خالص مشا ہرات پرمبنی ہیں . ککاں نین العاد رکھتا ہی، دو تعلوں کے درمیان حرف ایک ای خط مستنیم بوسکتا بی وغیره وغیره الرجم بيرسب تضايا اور معروض كا وه تصور، جس سنة رياضي بحث كرتى ہى جانكل جربى طعد يہ قامن بيں پيدا ہوتا ہى جربى 

مظاہر دمعروضان تجرب کے ذریعے سے ظاہر نہ کی جائیں اس کے جوڑ کے معروض کو مشاہرے بین ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہو کیونکم معروض کو مشاہرے بین ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہو کیونکم اس کے بغیر اس تصوّر کے کوئی معنی نہیں ہوں گے ۔ ریاضی اس مطالبے کو ایک شکل نبانے کے ذریعے سے پودا کرتی ہو جور میں آیا ہی۔ جو ایک محسوس مظہر ہو (اگر چہ بدیبی طور پہ وجور میں آیا ہی۔ مقدار کا تعقور دیا فقوں وغیرہ کی مدوسے نظر کے سامنے لایا جاتا ہو۔ خود یہ تصوّر اور دہ ترکیبی قضایا جد اِس میم کے تعوّرات جاتا ہو۔ خود یہ تعوّر اور دہ ترکیبی قضایا جد اِس میم کے تعوّرات بیا جاتا ہو۔ خود یہ تعوّر اور دہ ترکیبی قضایا جد اِس میم کے تعوّرات بیا جاتا ہو۔ خود یہ تعوّر اور دہ ترکیبی قضایا جد اِس میم کے تعوّرات بیا ہو ایک کا استعمال احد معروضات بی عالم کی مدو یہ جس کا امکان بی عالم کی طور یہ موجود ہو۔

یہی بات کل مقولات اور اُن سے تر تیب ویے ہوئے تصورات پر صادق آتی ہی ۔ یہ اس سے ظاہر ہی کی ہم کسی اس مقولات اور اُن سے تا ہیں کر سکتے بعنی اس کے ایک مقولات کو نہیں سیمھا سکتے جب بک شرایطوں معروض کے امکان کو نہیں سیمھا سکتے جب بک شرایطوں بینی صورت مظاہر سے کام نہ لیس ۔ لیس این کے سوا مقولا کے اور کوئی معروضات نہیں اور اِن کا استنهال انتیب بک محدود ہی ۔ اُس سے کی اگر یہ شرط ساقط ہوجا نے تو مقولات کے اور کوئی معنی نہ ہوں گے لینی انتیب معروضات سے کوئی تعلق میں نہ ہوں گے لینی انتیب معروضات سے کوئی تعلق میں نہ اور ایس معروضات سے کوئی تعلق میں نہ اس کے فر سے سے یہ سیمی جبی نہ اُسے کا

که این تعقرات سے کیا شی مراد ہی۔ مطلق مفداد کا تصوّر حریث اسی طرح سمجمایا جاسکتا ہی كير مت شوكا أيك نبيتن ہو جس كے ذريعے سے يہ خيال كيا جا آ ہو م ایک مفرقه اکائی اس شویس کنی بارشایل ہو۔ مگر کتنی بار کا تصور شمل ہو ایک ہی چیز کو کے بعد دیگرے دہر انے ینی زلمائے اور منحد النوع مظامر کی ترکیب پر بوزبانے کے اندر واتع ہوتی ہو۔ اثبات ، تفی کے مفایلے میں صرف اسی وقت سمحایا جا سکتا ہی جب ایک زمانے کا ( بہ چشیت شرط معرو کے) نمیال کیا جائے جو وجود سے خالی یا ٹید ہو۔ جوہر کے تصور سے اگروجرد مشتقل کال دیا جائے تو میرف موضوع کامتطقی نصور باتی رہ جاتا ہو بیٹی اس کے ذریعے سے بین ایک البسي چيز کا نفسر کرنا بول جه مرث مدخوع بوسکتي بور اور ممجى محدل نهيس موتى) يمكر بميس كسى اليي شرط كاعلم نهيس جس کے مطابق یہ منطقی صفت کسی شوکی طرف نسوب کی جا سکے۔ بس سم اس سے کوئی کام ہیں لے سکتے اور کوئی تیجم ہیں کال سکتے اس سائے کہ اس تعید کاکوئی معروض متعین نہیں ہی علیت کے نصور میں بھٹیت خالص مفولے کے راگر زمانے سے جیں میں ایک واقعہ دوسرے واقعے کے بعد سونا ہی قطع نظر سے كرنى جائي مرف ايك البي جيزياكي جاتى بوجس سن كري دوسری جیز مشنبد کی جاسکے نہ حرف یہ کہ اس سے در میع سے علّیت اور معلول میں تمیز نہیں کی جاسکتی بلکہ اس استنباط

مے بیے جو شرایط درکار ہیں آن کا ہمیں مطلق علم نہیں ۔ لیس ہمارے یاس اس تعقد کا کری تعین نہیں ہے جس سے یہ کسی معروض بر عاید کیا جا سکے۔ اب رہا یہ تفیقہ کہ ہر دجودِ الفانی کی ایک علّیت ہوتی ہے بظاہر تو بطا شاندار معلوم ہوتا ہو لیکن میں آپ سے یہ پوچیتا ہوں کم وجرد الفائی سے آپ کیا مراد سیتے ہیں۔آپ یہ جواب دیں کے کہ وہ چیز جس کا عدم ممکن ہو۔مگر یہ تو بتا یے کہ آب عدم کے اس امکان کو کیوں کرمعلوم کریں کے جب بک کو ایک سلسلہ مطاہر میں ایک توالی کا ادر اس کے اندر ایک وجد کا جو عدم کے بعد ( یا ایک عدم کا جو دجود کے بعد) کامر ہونا ہو بینی ایک تیفرکا اوراک نہ کریں۔ بیکنا كِ كِي شَوْكًا عَدَم بِجائ خود مناقض نبين ركمتنا أبك البيمنطقي شرط کا حوالہ دنیا ہی جو تعود کے لیے لازمی ہی محراس کے ادی امکان کے لیے باکل ناکائی ہی ۔ بین ہر جوہر کو بغرکسی تناقض کے معدوم خیال کرسکتا ہوں مگر اس سے یہ میتجہ ہنیں نکال سکناک اس کا وجود اتفانی ہو لینی اس کا عدم بجائے تود مکن ہو انعال کے تعدر کے منعلق میں ہم آسانی سے یہ اندازہ کرسکتے ہیں کہ جس طرح جوہر اور علیت سکے خالعی معولات سے کسی معروض کا تعین بنیں ہوسکا اسی طرح جرو کی باہمی علیت کے نفور سے بھی ہنیں ہو سکتا۔ جب کبھی امکان، وجدد اور وجوب کی تعربیت مرفث نم محض سے کی گئی ہی الك اى بات كو مكرد كيف سك سواكوتي تنور بنس مكل بذالتاس

کو تفور کے منطقی امکان ربینی اس بین تناقض نہ ہوئے کو اشیاکا فرق نجر ہی امکان ربینی نفور کا ایک معروض ہونا) بناکر دکھایا جائے حرف انجر بہ کاووں کو دھوکا دے سکتا ہی اور مطمئن کرسکتا ہو۔
مطمئن کرسکتا ہو۔
اس سے یہ بات ناقابل تردید طور پر نابت ہو جاتی ہو کہ فالعی فہی نفورات کا استعال کھی فرق نتر د ندر کی دید

کو خالص فہمی نصورات کا استعال کہی فرق تجربی نہیں بلکہ ہمیشہ تجربی ہوتا ہو۔ فہم محض کے قضایا صرف ایک ایک ایک تجرب کی عام شرالیلہ کے مطابق معروضات جس پر عاید کیے جاسکتے ہیں نہ کیر انتیا کے حقیقی پر ( قطع نظر اس کے کہ ہم اُن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا نہیں)۔

پس قبل تجربی علم تعلیل کا یہ اہم نینجہ تکلتا ہو کہ فرت ہم بدیبی طور پر اس سے زیا دہ کچھ نہیں کرسکتی کر ایک عام انکانی تجربہ کی صورت پہلے سے فائم کرلے ادر چانکہ مظہر کے علاوہ

که فتصریه کو جب حتی شاہدے سے (جس کے سواہارے پاس اور کوئی مشاہدہ نہیں ) قطع نظر کر لی جائے توان تصورات کی کوئی نیا دہنیں رہنی جیس سے آن کا آدی امکان ظاہر ہو اور حرف منطقی امکان باتی رہ جاتا ہو لین ہیاں یہ سوال نہیں ہو ما کہ یہ ہو کہ آیا یہ تصور کسی معروض پر عاید ہو ماہی اور کچھ معنی رکھنا ہی یا نہیں۔

کوئی چرز تجربے کا معروض نہیں ہوسکتی اس لیے فہم کو حیات کی حدود سے تجاوز ہس کرنا جاسیے کیونکہ اُنفین کے اندر معروضات ہمیں ویلے وہاتے ہیں۔ اس کے قفایا حرف نظاہر کی تو ضبع کے اصول ہیں اب انعین علم وجود کے شا تدار مام کی اُ ر شلًا تفتیه علیت کا ایک نظام بیش کرنے کا دعولے یاباجاتا ہی تعلیل جہم معض کے معدلی سے مام پر فناعت کرنی چا ہیے۔ غیال ده عمل محرجس بین دیا مهوا مشاهره ایک معرفض کی طرف نسوب کباجاتا ہو۔ اگر یہ طریق مشاہرہ دبا ہوا مہر ته معروض فوق تجربي سميها حائيه كا ادر عقلي تفتور كا استعال صرف نون تجربی ہو گامینی حرف ایک وحدت خیال مک محدود ہوگا۔ بس ایک خالص مفولے کے در لیے سی ،ج س اس مستی مشاہرے کی کل شمرالط سے جس کے سوا ہمارے یے اور کوئی مشاہرہ ممکن بنیں، قطع نظر کر لی جائے، کسی معروض كا نيس بن المبكه صرف أبك عام معروض كاخال فتلف مات ك لاظ سے ظاہر كيا جاتا ہو أ تقور كے استال کے لیے توت تصدیل سے ایک ادر و نطیفے کی جس کے ذریعے سے کوئی معروض اُس کے نخت میں لایا جا ا ہو بینی کم سے کم اس صوری شرط کی خردرت ہے جس کے مطابق کوئی چرز مشاہ<del>د</del> میں دی جا سکتی ہی اگر توٹ تصریق کی یہ تنہ ط (خاکہ) سوجود مذہو تو یہ تحت میں لانے کا عمل بودا نہیں ہوسکتا اس لیم

کہ کدی چیز دی ہوئی ہیں ہو جو نصور سے تحت میں لائی جاسکے ۔

بیس مفولات کا محف فوق تیر بی استعال حقیقت میں کوئی استعال ہی نہیں ہو اور ابنا کوئی منعین معروض ملکہ کوئی البسا معروض بی ابنیں دکھنا ہو کم سے کم صورت ہی کے لحاظ سے قابل نعین ہوا اس سے یہ نیتیہ مکلنا ہو کہ خالص مقولے سے کوئی بدیسی ترکیبی قضیتہ نہیں بن سکتا اور فہم عفل کے فضایا کا استعال صرف تجربی تونید ہیں ترکیبی میونا ہو کہ جا سکتے ۔

بنونا ہی کیمی فوق تجربی نہیں ہوتا۔ امکانی تجربے کے وائرے کے باہر بدین ترکیبی فضایا کا استعال صرف تجربی باہر بدین ترکیبی فضایا کا عربی میں کے جا سکتے ۔

اس می مناسب ہی کہ ہم اس مطلب کو اِن الفاظیں اول کے مرف قبل کی موری شرایل کے مرف قبل بخر ہی جنیت رکھتے ہیں ہگر ان کا کوئی فرق تجر بی استعال ہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہی کیونکہ یہ مقولات (تصدیفات بین) استعال کیے جانے کی شرایط سے ، لینی کسی معروض کو اِن نصریات کے تحت یہ بین لائے کی شرایط سے ، خالی ہیں۔ پس جب اِن خالص مقولا کا جب کہ یہ حس سے بالکل الگ کرلیے جائیں ، تجربی استعال کا جب کہ یہ حس سے بالکل الگ کرلیے جائیں ، تجربی استعال مکن نہیں تو اِن کا کئی استعال بھی ہیں ہورض پر عابد ہی نہیں سکیے جاسکتے مقود ہنیں بوسکتا بعنی بر کسی معروض پر عابد ہی نہیں سکیے جاسکتے ہیں ہنیں مورضان کے جاسکتے مقود اور خیال میں استعال کرنے کی اور ان سے جلے مودکسی معروضان کے عام معروضان کے مقود اور خیال میں استعال کرنے کی اور ان سے جلے مودکسی معروضان کے مقود اور خیال میں استعال کرنے کی اور ان سے جلے مودکسی معروضان کے مام معروضان کے مام معروضان کے مام معروضان کے مام معروضان کے عام معروضان کے مام معروضان کے ماسلے معروضان کی اور ان سے جلے مودکسی معروضا کا تعین با حیال نہیں کیا جا سکتا۔

كيكن ببال ابك التباس واتع بإذنا برجس سيجياشكل بم

مفولات اپنی اصل کے لحاظ سے مشا مسے کی صورتوں معنی زمان ومكان كى طرح حس برمنى نهيس بس- اس لي بظاهريد معلى ہوتا ہو کو معروضات حس کے دایرے سے آگے ووسری اشا بر معی عاید کیے جا سکتے ہیں ۔ لیکن یہ مفولات بجائے خود مف خیالات کی صورتس ہیں اور صرف اس منطقی فوت پرمشتل ہیں جو مشا ہرے میں دیج ہوئے مواو کو بدیسی طور بر ایک ہی شعور میں متحد کرتی ہی و بیس اگر یہ اُس واحد مشاہرے سے ،جوہار لیے ممکن ہوافالی ہوں توان کی معنوبیت مشاہدے کی اُن خالص صدر آوں ر زمان و مکان) سے بھی کم ہوجاتی ہیں۔ ایس لیے کو زمان و مکان کے ذریعے سے کم سے کم ایک معروض دیا توجاسکتاہم درانالیکه مواد ادراک کی صورت رابط (جر مقوله کهلائی یو) بغیراس مشاہرے کے جس میں یہ مداد دیا جاتا ہو کوئی معنی ہی انہیں کھتی "ما ہم ہمارے تعدّر میں یہ امکان موجود ضرور ہو کہ حب ہم معرفضاً كو برجيست مظاهر محسوسات كيت بين اوران كي جنست مظهري کو ان کی ماہت خنبتی سے متمیز کرنے ہیں تو ہم آتھیں معروضات کو این کی بابیت حقیقی کے لحاظ سے جس سماہم مشاہدہ نہیں کہ سکتے یا مدسری امکانی انساکوجوسرے سے ہمارے حواس کی معروض ہی نہیں ہیں، خالص عفلی معروضات کی حیست سے محسوسا كا تد مقابل طهر ائس اور الفيس معقولات كي نام سے موسوم كريں-اب سوال یہ برک کہ آیا ہمارے خالص فہی تعورات ان معفولات بریماید ہوتے ہیں ادران کے طریق علم سجھے جا سکتے ہیں یا نہیں۔

مگریہاں شروع می سے ایک اہام موجود ہی جس کی وجم سے بڑی غلط نہی پیدا ہوسکتی ہی ۔ جب عقل کسی معروض کو ایک لحاظے مظہر اور دوسرے لحاظے شی ختیتی ہی ہو تو وہ سمجنی ہو کی اُن خیفی اشیا کے تصورات فایم کیے جا سکتے ہیں ادر یونکہ اس کے پاس مفولات سے سوا ادر کید نہیں اس لیے وہ انھیں منفولات کو شی خفیقی کے تصور کا ذرایہ قرار دبنی ہو کیکن بہاں وہ یہ دھوکا کھانی ہو کو معقول کے غیر منعین نصف کو جو دابره حس سے باہر ہر ایک الیی سنی کا منعبین تصور سجد بتی ہر جیے ہم کسی طرح تونن فہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جب ہم معقول سے ایک البی شی مراد لیتے ہیں جرہارے حیتی مشاہدے علی معروض نہیں ہو، فطع نظراس کے ہم کس طرح ایس محاشا بده كرسكت بس، نويد معنول كاشفي مفهوم مح لیکن اگرہم آسے ایک غبرحتی مشاہدے کا معروض فرار دیں نوہم ایک فاص طربی شاہرہ فرض کرتے ہیں جر ہارہے یاس موجرد نهیں ملکہ اس کا امران مبی ہماری سجھ میں نہیں اسکتا۔ بر مقول كا ننبت مفهوم بوگا-

موسات کی بحث میں معتولات کے اس منفی تصدر کی بحث

بعی آجاتی ہی بینی آن اشیا کی جن کا کہ توت ہم ہمارے طریق
مشا بدہ سے قبلے نظر کر کے بینی مظاہر کی جنبیت سے ہمیں بلکہ اشیائے
مقیقی کی جنبیت سے خیال کرتی ہی مگرجن کی بابت دہ یہ جانتی ہی کہ
ان کا خیال کرنے میں مقولات سے کام نہیں کیا جا سکتا مقولات

میں صرف اس وحدت کے نعلق سے جو مشاہرات زمان ویمکان کے اندر رکھتے ہیں،معنویت پیدا ہوتی ہواور وہ زمان ومکان کی تصویت کی با براس وحدت کو برسی طور برعام تصورات رابط کے ندیعے سے متعن کرسکتے ہیں جہاں یہ وحدث زمانی موجد مرموع بعنی معقروت بین امتعدلات نه تو استعال امر سکتے این اور نه کوئی معنی رکھتے ہیں - اس لیے کی وال ان مفولات کے بور کی اشیا كا امكان تك سمح مي نبيل آنك بهال اس بحث كا حواله دنيا كا في به -جريم بحط باب بين عام المدخط ك تنبروع بين كريك بين -كسى شی کا امکان صرف ایس سے ثابت بنیں ہوتا کہ اس کے تصور میں تناقض نہ ہو ملکہ صرف اس طرح کی اس سے مظاملے کا مشابده مبتياكيا جائے - بيل أكريم مفولات كو أن معرفضات بيد جو منطا ہر نہیں ہیں عاید کرنا چاستے ہیں تو ہمارے پاس سے مشاہد کے سواکوی ادر مشاہرہ ہونا چاہیے۔اس دفت برمعروض مثبت معنى بين معفول كها جا سك كارجو مكد يرعقلي مشابده بارساء دايرة علم سے سراسر فارزح ہی اس لیے مقولات کا استعال می برگز معرد فنات تجرب کی عدود سے آ کے بنیں بنیج سکتا۔ اس میں شک بنیں کہ صوبات کے مقلیع میں مضولات کا نمستار کیا جاتا ہی ادر ممكن ہو كى ايسے مغولات موجد دہمى ہول جن سے ممارى مِنی قوت شاہرہ کو کوئی تعلق نہیں تیکن ہماری قریب نہم کے تعتدات ومرف ہارے میں مثابے کے لیے ضال کی صوراوں ی منت رکتے ہیں، ان کک سی طرح نہیں بیج سکتے۔ ہیںجب

ہم معتولات کا نفظ استعال کرنے ہیں تو صرف منفی معہوم میں کرنے ہیں ۔

جب کسی تجربی علم سے خیال ( بدراین مقولات) کے اجزا الگ كردي جائيس توكيى معروض كاعلم باقى نهيس رتبا واس ليے کہ صرف مشاہدے کے فدیعے سے کوئی شوخیال نہیں کی جاسکتی اور صرف میری حس کے ناقر سے بہ ابت نہیں ہونا کہ اس کا تنتلن کسی معروض سے ہی ۔ ٹبلاف اس کے اگر کسی تجربی علم سے مشابدے کے کل اجزا الگ کر دیے جائیں نب می صورت خیال یعنی وہ طریقیہ باتی رہ جانا ہوجیں سے اسکانی شاہرے کے مداد كا معروض منعين كيا عام الم وروس بي مقولات كا دايره صی مشاہرے سے اس لحاظ سے وسیع تر ہو کوان سے عام معروضات كاخيال كياجأنا بو قطح نظراس مخصوص طريق رخيس) کے جس سے کہ یہ محروض دیے جانے ہیں نیکن اس کے بھ معنی بنیں کہ وہ معروضات کے ایک وسلع نز واکرے کو منعین کرنے ہیں کبوں کم ان معردضات کا دیا جا سکتا تو ہم اسمی وفت فرض کرسکتے ہیں جب حِتنی مشاہرے کے علادہ ایک روسرے مشاہرے کا امکان نسلیم کرلیں اور اس کا ہمیں کوئی قى نىس -

یس ایسے نصور کرجس میں کوئی تنافض نہ ہو اور جو دیا ہے۔ دوسری معلومات مے تیجے کی جنبیت سے دوسری معلومات سے نعلق رکھیا ہو کہان اس کا معروضی وجود کسی طرح معلوم

نه کیا جاسکتا ہو، اختالی تعوّر کہوں گا۔ ایک معقول بینی ایک الیسی چیز کا تصور جرمعروض حس کی جذبت سے نہیں بلکہ شوختیتی كى خنيت سے رصرف ہم مف سے ذريع سے ) خيال كى عائے کوئی تنافض ہیں رکمتا اس لیے کوحیتی مشاہدے کے متعلّق بہ ہنیں کہا جا سکتا کہ اس کے سوا اور کوئی طریق مشاہدہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ نصور اس لیے ضروری ہو کو حیتی مشاہرہ اشیا کے خفیقی کو اپنے دایرے بیں نہ سیٹنے یا کے بینی حِسّی علم کے معروضی استنا دکی حد بندی ہوجائے ( اِن چیزول محوجن یک عبنی علم نہیں نہیج سکتا معتولات اسی دعبہ سے کہتے ہیں کیر بہ طاہر ہو جائے کر حتبی معلومات کا دایرہ ان سب جرون كا احاطم نبيس كرسكتا جن كاعفل خيال كرني سي- اس کے با دجود معنولات کے امکان کو ہم کسی طرح نہیں سجھ سکتے اور ان کا دایرہ جو دایرہ مطاہرے باہر ہر (ہمارے نزویک) بالكل خالى بى - يىنى بمارىك باس ده فهم تد بى جدا الله لى طور بر وہاں مک پنج سکتا ہی، محروہ مشاہرہ ملکہ اس مشاہرے کے امکان کا تصور تک بنیں ہے جس کے فد بعے سے وایرہ حیات کے باہر ہمیں معروضات دیے جا سکتے ہوں اور جس کے وابرسے کے باہر توریت فہم آدعائی طور بر استعال کی جاسکتی مو غرض معتول کا تصور ایک اتمامی تفقد ہی ہماری حس کی حد بندى كميت كسك سلي اورأس كا استنعال صرف منفيانه موسكتابي مر میر میں اید کوئی من مانی چیز نسس مبکد ایک ضروری تفوریج-

جرحیات کی مدبندی کراہر اگرچراس کے دائرے کے باہر کسی تثبت چیز برداالت بنین کرتا اشيا كو محسوسات اور معقولات بين اور دنيا كو عالم حرسي ادر عالم عفلي مِن تقيم كرنا ثنيت معنى مِن مِركَدْ جائز بنين الرُّحيةِ تصوراً حتى اورعفلى تصورات بس تعسم كي جا سكة بي - اس لي كمعلى مافهی نصورات سد مم کسی معروض کا نعبتن نبین کرسکتے اور آمنیس معروضی یثیت سے نستند قرار نہیں دے سکتے۔اگر ہم حیات سے تعلع نظر كركب توہم بركس طرح سجعا سكتے بيں كو سارے مغولا رجن مسلط سوا معقولات کا اور کوئی تعقور باقی بنیس رسما ) کوئی معنی رکھتے ہیں۔ اِس کیے کہ آن کوکسی معروض پر عابد کرنے سے لیے وحدت خیال کے علاوہ ایک اور چیز بعنی اسکانی مثنا ہرہ سمی دیا ہوا ہونا با ہیے۔ اس کے با دجد احمالی جیست سے معتول کانقل نہ میرف جایر ہو بلکہ میات کی مدبندی کے لیے اگرزیر ہو لیکن اس صورت میں یہ ہمارے فہم کا کوئی مستقل معروض ہیں ہوگا۔ بلكه ايك اليي توت فهم كاجس كا دجرد بجائ فيدعن المحاليب عقل و فہم کا اسکان، جسنطقی طور پر مقولات کے ذریعے سے نہیں بلکہ دجدانی طور پرایک غیرحتی شاہرے کے درسیے سے اپنے معروض کا علم حاصل کرنا ہو، مماری صدادراک سے باہر ہی۔ ایس طور پر مارے ہم کو منفیانہ جینیت سے توسیع حال ہوتی ہو مینی وه حِنیات بک لحدود نهیں رہنا ملکہ اشامے حقیقی کومعقولا

کے نام سے موسوم کرکے مسوسات کی مد بندی کر دیتا ہو بھواسی

کے ساتنہ وہ اپنی حد بندی بھی کرتا ہے ادر وہ یہ ہو کم وہ معفولا کا مقولات کے ذریعے علم حاصل بنیں کرسکٹا بلکہ ایک قدر المعلوم کی جشت سے آن کا جرف تعدد کرسکتا ہو۔ مناخربن کی کنابوں سب ہمیں مالم حیتی ادرعالم عفلی کی ملاحون كا استنمال أن معندل بين تطرأتا بوجو متقدمين كم مقرر کیے ہوئے معنوں سے بالکل ختلف ہیں ۔ یوں تو اِس میں آر کی خرابی نہیں محر ہی یہ صرف تفظوں کا ہمیر پھر ۔ یہ حضرات مظاہر کے مجموعے کو جس جنیت سے وہ مشاہدہ کیا جآنا ہی عالم حتی کہتے ہیں اور اُن کے باسمی ربط کو جو فوت فہم کے عام توانین کے مطابق خیال کیا جاتا ہو عالم عقلی کہتے ہیں ان کے زرد کی نظری سیت جس میں صرف اجام سادی کے مشا ہے سے بحث کی جانی ہم عالم حسّی سے نعلّ رکھتی ہم الداس کا فلسفان بہاو (شلاکورنیکس کا نظام طبیعی با نبوش کے توانین تقل ، ما لم عقلی ہی ۔ مگر یہ تو سونسطا تیوں کی سی ترکیب ہی كيشكل مسل سي يخ سے ليے الفاظ كو تول مرور كر إن كامفور اینے مغنٹا کے مطابق کال لیا جائے ۔ یہ تو ظاہر سی کم مطابر ك دايرے بن توت فهم كا استعمال كيا ما سكتا ہو يجث طلب لَّه بيه امر ہي كركميا وه اس دنت بعي استعمال كي جاسكتي روجب معروض غیرمظمر دمعنول) ہو -معنول کے معنی سی بیر ہیں کہ وه جرف عقل بن ديا سوا مو حواس بن ندريا بوريس سوال بد برس مي مرا توت نهم سي نغري استعال احس بين بيوهن كانظام

عالم بمی شامل ہی سکے علاوہ کوئی نوق تجربی استعال مبی ملکن ہی جو اپنا معروض مقولات کو قرار دنیا ہی اور اس سوال کا جواب ہم نے نفی میں دیا ہو۔

پس جب ہم یہ کہیں کہ حواس معروضات کی مظہری جیست کا اور قوت فیم آن کی واقعی جیست کا اوراک کنی ہو تو واقعی جیست کے نظاکو وقتی جیست بو فی معنی بین بین بھر معنی بین لینا چاہیے لینی وہ جیست بو اشیا برجینیت معروضات تجربہ کل مظاہر کی نسبت سے دکھتی ہیں نہ کہ وہ چینیت جو وہ امکانی تجربے اور حس سے قطعے نظر کرکے بہ طور معروضات فہم محض رکھتی ہیں - اس بلے کہ یہ چیز ہمیشہ بہ مارے بلے کا معلوم رہے گی بلکہ ہم اس فیم کے فوق تجربی کم معولات کے تخت میں ممکن ہونا بھی تصور نہیں کا کم سے کم معولات کے تخت میں ممکن ہونا بھی تصور نہیں کو سکتے ۔ ہمارے بلے تو فہم اور حس کے طفے ہی سے معروضا کو تیت بین ممکن ہونا بھی تصور نہیں کو تعین ہوسکتا ہی اگر کر دیں کو تعین ہوسکتا ہی اگر ہم ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو یا تو تقورات سے خالی مشاہدات رہ جائیں گے یا مشاہدات تو یا تو تقورات اور ان دونوں صور توں میں ہم اپنے اور اک سے خالی تعین معروض پر عاید نہیں کر سکیں گے ۔

اگر اس ساری بحث سے بعد بھی کہی انتخص کو مقولات فوتی بجر بی استعال ترک کرنے ہیں تاتل ہو تو آسے جاہیے کر انھیں کسی ترکیبی تفقے میں استعال کرکے دیکھے ۔اس کے کر تعلیلی تفقے سے تو توت ہم کی معدمات میں کوئی توسیع ہمیں ہوتی ۔ وہ تو جرف آسی چیز سے سرو کار دکھا ہی جو تصور میں بہلے سے موجود ہو اور یہ فیصلہ بنس کیا جاسکتا کہ آیا یہ تفور کسی موض برعاید ہوتا ہی یا صرف وحدت خیال که ظاہر کرتا ہی دجس میں اس سے مطع نظر کولی جانی ہو کہ اس کا معروض کس طرح وما ما سكتا ہى ۔ اس سے ليے يہ جاننا كافي ہى كي تصور كاشرل كيا ہو آسے اس سے بحث نہيں كي يہ نموركيں شي بر عابد مونا ہو - بس مقولات كوكسى اليه تركيبى تفقير ميں استعال كرك ديكمتنا جاسي جو علمى سے فاق تجربي سمحا جآنا بهو مثلاً بر موجد یا تو جرس بونا ہی یا عرض - سر وجود انفاقی کسی دو مسری چىز بعنى اپنى علِّت كامعلول بهر ما بحر دغيره وغيره - اب ميں بير یو خشا ہوں کہ اگر یہ نصرات امکانی تجرب پر نہیں ملکہ اشائے حفیقی (معقولات) بر عابد ہونے ہیں تو آب کے اِن ترکیبی تفایاکا مانغذ کیا ہے۔ وہ نیسری چیز کہاں ہی جرس ترکیبی تفیّے کے لیے ضروری ہو ماکر اُن تصورات کرجن میں کو کی منطقی (تخلیلی) انعن نہیں ہو ایک دوسرے سے جرالے ۔ آپ اپنے تفیے کواس دنت مک ثابت ہیں کر سکتے ملک اس فیم کے خالص تفیتے کے امکان کومبی جاین قرار نہیں دے سکتے جب کک آپ نوت فہم کے نجریی استعال سے مدد نہیں اور خالیس غیرمتی تصدیق کے خیال کو ترک نہ کردیں ۔ بیس خالیس معقول معروضات کا تفود كسى نفظت مين استعمال بنين كيا عاسكنا اس يلي كر مهمين اس الراقة معلوم نبيل جس سے بر معروضات وسيا ما سكة مدل احديد احمالي تفعور حرف ايك خالي مكان كاكام

دنیا ہو جس سے تجربی قضایا کی حد بندی کی جاتی ہو لیکن اس کے اندر کوئی فوق تجربی معروض علم بنیاں ہنیں ہو۔

> معمر نفکری تعتدات کا ابہام جو توت نہم کے تجربی ادر

نوق بخر فی استعال میں خلط منجث کر دینے سے پیدا ہونا ہی ۔

تفکر کو خود معروضات سے کوئی تعلّق نہیں کو وہ اُن سے تفورات ماصل کرے بلکہ یہ نفس کی ایک کیفیت کا نام ہوجس میں سم آن شمرابط کو تلاش کرتے ہیں جن کے مطابق تفورات

یں ہم ہی سرابید و الد ک سرت ہیں بن سے مطابی تصورات ماصل کیے جا سکتے ہیں ۔ بہ شعور ہم اس علاقے کا جو دیاج ہوئے ادراکات ہمارے علم کی مختلف تو توں سے رکھتے ہیں اورجس کے ذریعے سے اُن کے باہمی علاقے کا ضیح تعبش کیا

اور بین سے در بینے سے آن ہے با ہی علاقے کا بیٹے تعین کیا جا سکتا ہی - ہمارے ادراکات سے متعلق سب سے بہلا سوال ہی بہدا ہوتا ہی کم وہ علم کی کس توت سے تعلق

رکھتے ہیں ؟ اِن کا باسمی رلط یا منفاطہ جہم پر مبنی ہی یا حواس بر ابنی ہی یا حواس بر ابنی ہوئی ہیں لیکن جہ مکم اُن کے تعام نہیں اُن کے قایم کرنے سے لہلے یا اس کے بعد تفکر سے کام نہیں لیا جاتا اس بے بعد اُن کا ماخذ ہم ہو ۔ مُکل لیا جاتا اس بے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اُن کا ماخذ ہم ہو ۔ مُکل

تصدیقات کے لیے تعقیق کی لینی اسِ بات کی ضرورت نہیں

کہ اُن کی حقیت کی دجرہ بّنائی جائیں اِس کیے کہ اگر میرتصدلیّ بلا واسطہ یفینی ہوں شلا ہے دو تقطوں کے درمیان صرف ایک بى خط ستبقىم موسكما بى تو أن كى حقيقت كى كوئى مزيد علامت بجَرْ أَن كَي برہديت كے بنين دكھائى جا سكتى ـ ليكن كل تصديقا ملکہ ہرتیم کے مقلعے کے بیتے تھکر کی تینی بیہ بنانے کی ضرورت مو کہ ویے ہوئے تقوراتِ علم کی کس توت سے تعلق رکھتے ہیں . وہ عمل جیں کے ذریعے سے ہم ادر اکات کے تقابل کو کمی توت علم کی طرف نسوب کرتے ہیں اور یہ تباتے میں کو ان کا متابلہ فہم محض سے نعلق رکھتا ہو یا حتی مشاہدے سے بنیل تجربی تفکر کہلاتاً ہو۔ وہ علاقہ جد تصدرات میں تہم یا جس کے اندر ہو سکتا ہم اتحار اور اختلاف ، نطابت اور تضاداداحل اور خارج ، متعبّن اورتعین (بهیدلی اور صورت ) کا علاقه ہی مبکن این علافے کا صبح تعبن اس بات پر مدفوف ہو کر بہ تفورات موضوعی طور پر علم کی کس قوت میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں،آیا حس میں یا فہم میں ۔ اس سیم کر توت علم کے فرق سے اس علاقے میں بہت بڑا فرق بدا ہوجا ابر کل معروضی نفید تعات سے پہلے ہم تفررات میں باہم مفالمہ کرے اِن کا اتباد استعدد اوراکات کا ایک تعدد کے ما نحت بهونا) جس برگلی تصورات منبی بین ان کا اختلاف جس برجره دی تصدیقات مبنی پس ان کا تطابق جس بر منبت تصديقات مبنى بين، ان كاتفاد جس برمنني تعديقات

منى بين ، معلوم كرست بين - اس وجست نظا برندكورة بالا تعترات كو تقابلي تعترات كمنا جاسي لين جب ممس مون المقررات كى منطقى صورت سے انس بلكه إن كے مشمول سے غرض ہو لینی یہ معلوم کرنا ہو کہ آیا خدد اشیابیں اتحادیا آلفاق تطابق يا تضاد بإياجاً ما أبي تو اشباكا علاقه مماري توت علم سے دوطرح کا ہوسکتا ہی ایک فہم سے دوسرا حس سے ادر ان کے باہمی علاقے کی نوعیت اس پر موقوف ہو کئر وہ کیس اوت سے نقاق رکھتی ہیں۔ اس صرف قبل تجربی تفکر معنی دیے موے اور اکات کا علاقتہ فہم یا حس سے معلوم کرنے ہی سے ان کے باہمی علاقے کا تبین ہے سکتا ہے ادر اس بات کا فیصلہ كم آبا النياشيديا فتلف اسطابق باستفاديس صرف تصررات کے باہمی مقابلے سے ہنیں ہو سکتا ملکہ اُسی وقت ہوسکتا ہم جب اقبل تجربی تفکر کے در ایجے سے یہ ممیز ہر جائے کہ دہ کس طراق علم سے تعلق رکمتی ہیں۔ بیس ہم بر کر سکتے ہیں كر منطقى تفكر محفى أكب تقابل بو- اس كي كم اس بي اس سے باکل تطح نظر کر لی جاتی ہے کی دیے ہوئے احداکات كسِ قت علم سے تعلق ركھتے ہيں اور يرسجه ليا جاتا ہو كيہ أن كا شام اور ما نعد كيسال بروركبن قبل نيريي تفكر د جس ك موضوع خود معروضات ہوتے ہیں) اور اکات کے معروضی تقابل كى بنائي امكان سى - بيس وه منطقى تفكر سے بالكل غلف بو اسِ کے کو اِن دونوں کا طرابی علم الگ الگ ہے۔ قبل تجربی لفکر

ایک ناگزیر فرض ہو اس شخص سے لیے جو اشیا سے منتقلق کوئی بدي تصديق قايم كرنا چاسم - اب مم اس فرض كو انجام دیں کے ادر اس سے نوت ہم کے اصلی کمام کے تعبین بر بنت کھ روشنی برانے گی۔ ا- اتحاد اورانقلاف ارا آئے اور ہر مرتبر اس کے اندرونی اگر ہمارے سانے ایک معروض کئی نبینات کیساں ہوں تروہ فہم محض سے معروض کی جیٹیت سے ایک ہی شوسمما جا کے گا کین اگر بہمحروض مظہر مو تو میرف نعتررات کے تقابل سے کام نہیں جا گا، خواہ تعدر کے لحاظ سے اس مظہر میں کتنا ہی انجاد کبوں نہ ہو کیکن اس کا ایک ہی زمائے میں مختلف مقامات پر بایا جاتا اس معروض رعب اس عددی اخلاف پیدا کرنے کے بے کافی ہو۔ چانچہ ہم یانی سے دو فطروں میں رکینیت اور کمیت کے اندرونی اختلاف سے باکل علی نظر کر سکتے ہیں ۔ بھر ہمی اُن کا ایک ہی وقت بیں فنلف مقامات برمشا ہرہ کیا جانا اکفیں تعداد کے لحاظ سے مختلف سجف کے سیے کافی ہو۔ لائینبنرنے مظاہر کو انسائے خقیقی یا معفولات لینی فہم محض کے معروضات فرض کرایا تھا ( اگر جیر اس کے ذہن میں این کا تصوّر مبہم تما اور وہ آنھیں مظاہر

کے امام سے موسوم کرنا تھا)۔ اس لیے اُس کے عدم اختلاف کے اُس کے عدم اختلاف کے قصیم برمنطقی حیثیت سے کوئی اعتراض ہیں کبا جا سکتا۔ لیکن چونکہ یہ حیّی محروضات ہیں اور اُن بن فہم کا استعال فالص

بنیں ملکہ تجربی ہو اس سیے خود مکان خارجی مطاہر کی شرط کی جنیت سے آن کی کڑت اور عددی اخلاف کو ظاہر کرتا ہی اس کے کہ کو مکان کا ایک حقد دوسرے حقیے ، الکل مشابہ احداش کے مساوی ہو ہیر بھی اس کے باہر ہوتا ہی اور اسی وجرسے دوسرے حقے سے فتلف سمجما مانا ہی اور اس کے ساتھ مل کرایک بطا سکان بنا تا ہو۔ بھی بات ان مظاہر برجه سکان کے مقلف جفتوں میں واقع ہوں،ما دق ات ہم نواه وه آلیس بین بالکل مشابه اور مسادی کیول نر سول -جب دجود كالفور مرف فم عف سي ب دجد کا صور سرب ام می سرب دہد کا صور سرب ہم سی کا تضاد سی اور کھاو کی تضاد سی السانعتن خيال بنيس كيا جاسكتاكه وه ايك بي موضوع كے اندر ایک دوسرے کے اثرات کو نسوخ کردس شلاً ۳-۳ :صغر ب فلاف اس کے جب موجدات مظاہر کی حیثیت رکھتے ہوں تو آن بیں بھینا تضاد ہو سکتا ہو ادر وہ ایک ہی موضوع کے اندر ایک دواسرے کے اثرات کو کلی یا جزوی طور پر معدوم كريكتي مين مثلاً دو فرك تونس جرايك مي خطامستقيم من أبكه تقط كومتفاد سمنون من صغيتي بالوهكيني سون ياراحت كا احساس جر الم کے احساس سے توازن رکھتا ہو۔

نم فی کھیں سے کسی معروض میں داخل وہ چیز سے واخل اور فارج کے کہا کہ اور فارج کے کہا کہ وہم کی جے ( بلی نظر وجود) کہی دوسمر معروض سے کوئی علاقہ نہ ہو مگر جہر بہ جینیت منظمر مکان کے معروض سے کوئی علاقہ نہ ہو مگر جہر بہ جینیت منظمر مکان کے

اندر خننے تعینات رکھاہی وہ علانوں کے سوا اور کیر نہیں اور وہ خود بھی نسبتنوں کا ایک مجہوعہ ہی ۔ ہمبیں مکان کے اندر جوبر کا علم مرف إن توتوں ہی کے ذریعے سے ہوتا ہوج اس من کار فرما میں اور با تو دوسری چیزوں کو اس طرف کمینینی میں ( توت جذب ) یا اتنیں اس میں واخل ہوتے سے روكتي بين (فرت دفع اور معوس بين ) . ان كے علاوہ سمين اليي كوكى صفات معلوم بنيس جن برأس جرمر كا تصور مشتل ہو جر سكان بين ظاهر بوتا به اور مآده كملاتا به. به خلاف اس ے نہم مف کے معروض کی جنیت سے ہر جوہریں واخلی تعینات کی ہونے چاہیں جراس کے دجردِ مقبقی کومتعین كرين بول ركيكن سم حرف انعيس داخلي اعراض كا تصور كر سكتے بيں جر بهاري واخلي حيل پيش كتى ہو يعني خيال يا ايي تنيم كى كوكى جيز - يونك لاكتبز سب جوبرون كوابيال كككم مادی اشا کو سی المحقولات سمحتا تعاء اس سلی اس نے اعفیں کل خارجی علاقوں سے ، چانجہ خیالات سے مرکب ہونے سے بی ابری قرار دے کر قرت ادراک رکھے والے بسیط

بہ مر تصور بیں جو قرت نہم کے ہم استعمال سے لازمی طور پر اس طرح در اس طرح در استعمال سے لازمی طور پر اس طرح دالبت ہیں کر بقید نفکرات سب انفیس پر مبنی ہیں۔ بہلا عام قابل تبیتن وجود کو ظا ہر کرتا ہی احد دوسرا اس سے تعین کو

موضوعات مختصر یه که دامدات نبا دیا-

رقبل تجربی میں جو دیے ہوئے معروضات کے باہی اخلاف اور اِن کے طربی تعبین سے تعلیم نظر کرتا ہی۔ منطقی کلی تھور كوببيولي اور توعي تغربي كوصورت كيته بين - برتصديق بين ومے ہو کے تصورات کو (تصریق کا) ہیو لی اور ان سے علاقے کو (جو رابط کے ذریعے سے ہونا ہی) تصدیق کی صورت کم سکتے ہیں - ہرشو میں اس کے اجزائے ترکبی ہیولے اور وہ ظرین جب سے کہ یہ اجزا ایک شویس مربوط ہیں ان کی صو<del>ر</del> وجردی ہو - عام انتیا کے لھا ظرسے و بکھا جائے تو ان کا غیر محدود انتبات اِن کے امکان کا ہید کی اور اُس کی تحدید وہ صورت ہو جس کے ذریعے سے اشاقبل تجربی تعددات کے مطابق ایک دوسرے سے ممیز کی جاتی ہیں ۔ نوت فہم کا تقاضا ہو کم سپلے کوئی چیز (کم سے کم تصورین) دی ہوئی ہو اور پیر كسِي عاص طريق سے اس كا تعين كيا جائے . بيس فيم ميض کے تصورات میں ہید الی صورت سے مقدم ہوتا ہو جانچہ لائسنز ئے پہلے اشیا (واحدات) اور ان کی داخل فرت ادراک فرض کر لی اور میراس بران کے خارجی علاقوں اور ان کے حالات ربینی ا دراکات ) کی نمیاد رکمی - اس لیے اس نے مکان کوج برول کا باہمی علاقہ اور زمانے کو اِن کے تعینات کا باہمی رابط بعنیت مبب ادرمتیب کے قرار دیا۔ اگر فیم محض بلاداسلم اشیاکا ادراک کرسکنا اور زمان و مکان خود اشیا کے تھنات ہوتے تحدی شک یہ نظریہ صبح ہوتا کیکن اگرہم مرف حتی شاہات

ہی بین کل معروفات کا بہ جشیت مظاہر کے تعبین کرسکتے ہیں تو مررت مشابده (بینی موضوعی مابیت مین) سیدلی (جسی ادراکات) سے بینی زمان و مکان مظاہر اور موادِ تجرب سے متعدم اور این کے امکان کی بنیا د بیں ۔ عقلی فلسفی کو یہ محوالا ہنیں تماکم صورت خود اننیا سے مقدم ہو اور ان کے اسکان کا تعبتن کرے اور ایس کا اعتراض بے جا تھا اس بھے کو ایس نے فرض کر بیا تھا کہ ہم اثباکا مشاہرہ اشاکے طبقی کی جشیت سے کرتے ہیں و اگر جبر ہمارا اوراک وصندا ہوتا ہو) لکین جو بکہ مِسَّی مشاہرہ ایک خاص موضوعی شرط ہی جو بدیبی کھور پہ<u>ا</u>لیے کل ادر اکات کی نبیا د ہو اور اپنی ایک اصلی صورت رکھنتا ہو اس لیے بہ تسلیم کرنا ہوئے گا کہ صورت علیدہ دی ہوتی ہو اور میدلی دینی خود اشیا به جشت منطابر، برگز صورت کی مبنیاد نہیں ہے (جیسا کہ محف تصورات سے سجھ لیا گیا ہی) ملکہ خود ہیو لی کا امکان ایک صوری مشاہرے (زمان و مکان) بہد موقو ف ہیر۔

تفکری تصورات کے ابہام کے متعلق کسی تفکری تصورات کے ابہام کے متعلق کسی نصور کر ہم حس یا نہم میں جو جگہ دیتے ہیں آسے ہم جبر تفتور قبل متعام کی تنتی جہر تفتور اپنی است متعام کی تنتی جہر تفتور اپنی است مال کے لیا طاحت باتا ہم اور مقردہ توا عد کے مطابق

کل تھورات کے مقام کا تعین قبل تجربی مقامیات کہلائے گا۔

یہ بجٹ ہمیں یہ بنا کر کو ہمارے تھورات اصل میں کس طرق علم سے تعلق رکھتے ہیں ، ہم محف کی نغر شوں اور دھوکوں سے معفوظ دکھے گی ۔ ہم تھور ، ہمراسم جو متعدد ادراکات پر مادی سو ایک منطقی مقام کہلا سکتا ہو۔ ارسطو کی منطقی مقامیات یا طوبیقا اُنفیس پر مشمل ہی ۔ اس سے کام لے کر مدرس اور فطیب ہم چیز سے لیے اسمائے خیال میں سے کوئی مناسب فطیب ہم چیز سے لیے اسمائے خیال میں سے کوئی مناسب اسم الاش کر بینے ہیں اور بنا ہم منطقی صحت کے ساتہ خیال آرائی اور اسمائے اور اسمائے میں ۔ اسم تعامل کی داو دیتے ہیں ۔ اسم تعامل کے دور اسمائے میں اور اسمائے میں اور اسمائے میں نہو اور اسمائے میں مقامیات صرف مذکورہ بالا چار اسمائے اسمائی میں نبل تجربی مقامیات صرف مذکورہ بالا چار اسمائے

تقابل وتفریق پرشتمل ہی ۔ ان میں اور مقولات میں یہ فرق ہی کم این کے دریعے سے خود معروض اپنے تصور کے مشمول البّت انبات کے لواظ سے ظاہر نہیں ہونا بلکہ صرف این تصورات کا تقابل جو معروض دشی سے مقدم ہیں مگر اس تقابل کے لیے سب سے بہلے تفکر کی ضرورت ہو بینی اشیا سے جن تعین کی کم تصورات کا مقابلہ کیا جا تا ہو، ان کے مقام کے تعین کی کم آیا وہ نہم کے ذریعے سے فیال کیے گئے ہیں یا جس میں مظہر آیا وہ نہم کے ذریعے سے فیال کیے گئے ہیں یا جس میں مظہر کے طور پر دیے ہوئے ہیں۔

جب تصورات کا مقابلہ منطقی طور پر کیا جاتا ہو تواس سے مجث نہیں ہوتی کہ اُن کے معروفات کس سے تعلق رکھتے ہیں آیا بحیثیت معنولات کے فہم سے یا بحیثیت منظاہر

کے حیں سے ۔ نیکن جب ہم اِن تصورات کو معروضات پر عامد کرنا چاہیں تو سب سے پہلے قبل تجربی تفکر کی ضرورت ہوتی ہو کہ وہ کس توت علم کے معروض ہیں نہم محض سے یا حس کے بغیراس تفکر کے اِن تعتورات کا استعمال باکل ناقابل اعتبار موتا ہو اور اس سے فرضی ترکیبی تفایا بیدا ہو جاتے ہیں جنھیں تنعیدی عقل تسلیم نہیں سرتی اور جن کی بنا معض قبل تخربی الهام لینی معفول اور مظهر میں خلط مبحث كركے ير بنوتي ہو - چو بكه لائلبنز تبل تجربی مفاميات سے ناوانف تفا ادر کفکری تفورات کے ابہام سے دموکا کما گیا تھا، اس کے اس نے ایک عقلی نظام عالم قاہم کر دیا یا بدن کھیے کو اس فران کے مجرد من کا مقابلہ صرف فوت ہم اور اُس کے مجرد صوری تعتدات سے کرکے اپنے خیال میں اشیا کی تیتی ابیت معلوم کرلی۔ ہم نے تفکری تعورات کی جو فہرست دی ہو اس سے غیرمتوقع فایدہ بر ہواکیر المتنبرے نظام فلسفہ کے کل حقول کی خصومیات اور اس عجیب و غریب تنظریے کی اصلی وجہ سمجد میں الگئ جو محض غلط فہی برمبنی ہو-اس نے کل انتیاکا باہمی مقابلہ حرف تعقدات کے ذریعے سے کیا الد تدرنی طور پر مرف دہی امنیازات یا کے جن کی نبایر قرت فهم انے خانص تصورات کو ایک دوسرے سے ممیز کرتی ہو حیتی شاہدے کی شرایط کو، جواسیے عُداگانہ امتیا زات رکھی ہیں، وہ اصلی نہیں سمجھنا۔ اس لیے کی حیس اس کے نوریک

شوختیتی کا تعتور ہو لیکن اس میں اور اُس علم میں جو توت نہم منطقی صورت کے مطابق حاصل کرتی ہو یہ فرق ہو کم ناتف میں منطقی صورت ہے مطابق حاصل کرتی ہو۔ منقریہ کو لائنبر ہوئے ہیں جنعیں وہ الگ کر دیا کرتی ہو۔ منقریہ کو لائنبر نے منطاہر کو معتول بنا دیا جس طرح لاک نے عقلی تعررات قرار کو مسوس بنا دیا تعالیمی امنیں تجربی یا تجربی تعورات قرار دیا تھا بجائے ایس کے کو وہ عقل اور حیں کو ادراکات کی دو عبداگانہ تو تیں سمجھتے جو صرف ایک دوسرے کے ساتھ بل کر دو عبداگانہ تو تیں سمجھتے جو صرف ایک دوسرے کے ساتھ بل کر فر ایک نیز ویک بنا تا ہم کر سکتی ہیں ۔ اِن فر اِن کے مزد ویک بلا واسطہ اشیائے حقیقی کی بہتی توت تسلیم کی جو اِن کے نز ویک بلا واسطہ اشیائے حقیقی کی بہتیتی ہو اور دوسری کا کام عرف بہ ہو کہ پہلی کے ادراکات کو دھندلا کریے دوسری کا کام عرف بہ ہو کہ پہلی کے ادراکات کو دھندلا کریے دوسری کا کام عرف بہ ہو کہ پہلی کے ادراکات کو دھندلا کریے یا اِن میں ترتیب پیدا کر دے ۔

رد) عرض لا تعبر نے معروضات حیں کو اشیا کے حقیقی ان کر ان کا حرف عقل میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ سب سے بہتے اس نے یہ و کیما کیر آمنیں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ سب سیمنا چا ہیں یہ و کیما کیر آمنیں ایک دوسرے سے متعلا سیمنا چا ہیں یا فتلف ۔ چو کہ اس کے سامنے صرف معروضات کے تصورات سے نہ کیر دو جگہ جو دہ مشاہرے میں رکھتے ہیں جس کے سوا معروضات کہیں دیے ہی نہیں جا سکنے اور اس نے قبل تجربی متعام (بینی یہ سوال کہ معروض مظہر ہی یا اس نظر انداز کر دیا نقا اس لیے یہ نیتجہ ناگر ہر تھا۔ شو تھتے کی باکل نظر انداز کر دیا نقا اس لیے یہ نیتجہ ناگر ہر تھا۔

کے اس نے اپنے تفیہ عدم تفرین کو، جدمرف تصورات اشیا يرصادن أتا به ومعرفات حس برسى عايد كرويا اور اسين خیال میں علم طبیعی میں بڑی توسیع کددی . ظاہر ہو کہ اگر محصے یانی سے تعطرے کا برجیثیت شی فقیقی اس کے مگل اندرونی نعتنات کے مطابق علم حاصل ہو توبیں ایک قطرے اور دوسرے فطرے میں کری فرق نہیں کروں گا جب کہ ان دونوں کاتصور ما كل كيال بو. بيكن أكه به تطره أبك منظهر في المكان بحرَّد وہ اینا مقام نہ حرف توت ہم بیں (تفردات کے ما تحت) بلکہ فارجی حِتی مشا برے ( بینی مکان) بین بھی رکھتا ہو۔ اِس صورت میں طبیعی مفامات کو انتیا کے اندرونی تعبتات سے مفلق سروکار نہیں اور ایک منفام ب ایک شو کو جو متعام و کی کسی شو سے بالکل مشابہ اور مساوی ہی اسٹیے اندراس طرح کے سكنا بوگويا ده ايك فختلف شو بو ـ صرف نفامات کے اختلاف کی بنا پر افطح نظر اور

صرف نفامات کے اختلاف کی بنا پر افطح نظر اور انجنات کے امتلاب کی کڑت اور اختلاف نہ صرف ممکن بلکہ اندمی ہو۔ بیس لا تبنیز کا نظر یہ جو بظاہر فافون بی جیثیت رکھتا ہو حقیقت بیں کری طبیعی فافون بنیں ہو بلکہ صرف ایک تخلیلی فاعدہ ہو۔ انبیا بیں محض تصورات کے ذریعے سے مقابلہ مرفی کا۔

(۲) یہ تفیۃ کہ اثبایں (محف اثبات کی جنیت ہے) باہم کوئی منطقی تفاد نہیں ہوتا تصوّدات کے باہمی علاتے

کے بارے میں ایک فیجے قضیہ ہو لیکن نہ تو وہ عالم طبیعی کے لیا ظ سے کوئی معنی رکھنا ہر اور نہ اشیائے حقیقی کے لحاظ سے ( جن کا ہم تعقد کک نہیں کر سکتے ) اس لیے کہ وہ واقعی تضاد جو رو۔ ب ، صفِر ) سے کا ہر ہوتا ہو ہمیشہ یا یا جانا ہو جب کبھی دو انبات جرایک ہی موضوع کے تحت یں ہیں ایک دوسرے کے اثر کو باطل کرتے ہیں ۔ یہ بات ہمیں عالم طبیعی کے اندر ہر مزاحمت امد تقیمل میں برابرنظر ا آتی ہو اور اسِ مزاحمت اور ردّعمل میں وہ تونیں کار فراہوتی ہیں جنیس اثباتی مظاہر کہنا ہوئے۔ گا۔ عام علم مکانک اس تضاد کی نجر فی شمرالط کو ایک بدین فا عدے کے دریعے سے ظاہر کرتا ہو اس کے ترنظر سمنوں کا تضاد ہدنا ہوجس سے انہات کے تبل تجربی نصوّر میں بالکل نطح نظر که لی جاتی ہو۔ اگرچہ لائمنیز نے اپنے اس نفیتے کو ایک سے نبیادی تفیتے کی ثنان سے پیش ہنیں کیا تھا بھر بھی اِس نے اِس کی بنا پر نیے وعوے قائم کیے ادر اس کے پرووں نے فورسے بافاعدہ لاستنز اور مولف کے نظام فلسفہ میں داخل کر ایا۔ شلا اس بنیا دی نفیتے کے مطابق شر محض مخلون کی محدودیت کا نتیجہ تعنی نفی ہی - اس کیے کہ صر یبی ایک چیز اثبات سے تضاد رکمتی ہی د رمحف عام تصور شی کے لحا المست یہ بات میجے ہو لکین سٹی بدھشیت منظمر کے لحاظ سے جوج ہنیں)۔ اسی طرح اس نظام فلسفہ کے معتقدوں کو یہ بات نه مرف ممکن ملکه ندرتی معلوم موتی بر که کل اثبات

کو بغیر ممیں تفاد کے ایک ہستی ہیں جمع کر دیں اس لیے کہ وہ تفاد کی حرف ایک ہی صورت مینی "نا نفس (جس کے ذریعے سے خود تعتور شحر با طل ہو جا آ ہی کو پہچائے ہیں اس تفاد سے واقف نہیں جب ہیں ایک علّبت واقعی دوسری علّبت کے اثر کو با طل کر دبتی ہی ادر جس کے ادراک کی شرا لیا ہمیں مرف حسّی مشاہرے ہی ہیں میں میتی ہیں ۔

رس الائتبزے فلسنہ واحدات کی بنا عرف یہ ہو کہ وہ وافل اور فار رح کے فرق کو حرف عقلی علاقے کے لھا واسے دیکھ سکتا تھا۔ اُس کے نزویک جرمروں ہیں کوئی داخلی تعبین ہونا چاہیے جرکمل فارجی علاقوں سے چانچہ ترکیب سے ہی بڑی ہو۔ لیس یہ بسیط ہونا اشیائے حقیقی کے اندرونی تعبین کی نبیا دہو گھریہ اندرونی کی بین برشتمل نہیں ہوسکتی اندرونی کی بین ہے اندرونی کی بین ہوسکتی کوئی اور اندرونی کی غلاقے ہیں) ہذا ہم جرمروں کی طرف کوئی اور اندرونی کی غیرت نسوب نہیں کر سکتے بہر اس کے جرس کوئی اور اندرونی کی فرو اپنی اندرونی حس کا تعبین کرنے ہیں بھی کے ذریعے سے ہم خود اپنی اندرونی حس کا تعبین کرنے ہیں بھی کی بین اور عرف اُن کی بین کی بین اور عرف اُن کی بین اور کی دور اُن کی توت نا ملی عرف اور اکانت پر شتمل ہی اور عرف اُن کے وار کی دور اُن کی دور کی دور اُن کی دور اُن کی دور اُن کی دور کی دور اُن کی دور اُن کی دور کی دائدر کار فرا ہی ۔

اسی لیے بہ ضروری تھاکہ لائمتنزکے بہاں جوہروں کے درمیان تعالی بناکسی طبیعی توت پہ نہیں بللہ ریک تقدیمری ہم آبھی پہر دکھی جائے - چونکہ ہر جوہرکا عمل حرف اجینے دایرے کے

اندر اور صرف اپنے اور اکات کک محدود ہی اس کے کسی جربر کی کینیت ادر اک کو دوسرے جربر سے کوئی موثر علاقہ نہیں ہو سکتا بلکہ ایک تیسری علت کی ضرورت ہی ج ان سب بیس کا رفرا ہو اور اُن کی کینیات بیں مطابقت پیدا کرے اِس طرح نہیں کے وہ ہر الفرادی صورت بیں الگ الگ اُفلت کرتی ہو بلکہ ایک ہمہ گر علت کی وحدت تھور کے فدلیج سے کرتی ہو بلکہ ایک ہمہ گر علت کی وحدت تھور کے فدلیج سے جس سے اندر اُل جو ہر اپنا وجو مستقل اور با ہی مطابقت عام جس کے اندر اُل جو ہر اپنا وجو مستقل اور با ہی مطابقت عام قوانین کی دو سے عاصل کرسکیں۔

ریم، لا تکنیز کا مشہور نظریہ زمان و مکان جیں ہیں اس نے حیس کی اِن صور نوں کو معقولات بنا دیا عف اُس التباس کا بہتجہ ہی جہ اُسے قبل تجربی تفکر سے کام نہ لینے کی وجہ سے بہتے ا جیب ہم مرف عقل کے ذریعے سے اشیا کے باہمی علاقوں کا ادداک کرنا چاہیں تو یہ جرف اِن کے باہمی تعالی کے نصور ہی کے ذریعے سے ممکن ہو اور اگر ہم ایک ہی شوکی ایک حالت کو اِس کی دوسری حالت سے مراب طرح کی دوسری حالت سے مراب طرکزنا چاہیں تو یہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہو کہ اُن می سعب اور مستبب کی ترکیب قائم کی جائے ایس لا آئینز نے مکان کو جربروں کے تعالی کی ایک خاص ترتیب اور دولوں کی میں جو مخصوص چرز تھام اشیا سے انگ نظر آتی ہی اُس کواس میں جو مخصوص چرز تھام اشیا سے انگ نظر آتی ہی اُس کواس میں جو مخصوص چرز تھام اشیا سے انگ نظر آتی ہی اُس کواس میں جو مخصوص چرز جو عف طبیعی علاقوں کی ایک صورت ہی بی ایک وج

ایک مستقل ادر انتیا سے مقدم مشاہدہ قرار دی جاتی ہی ۔

بیس اس سے نزدیک نرمان و مکان انتیائے حقیقی (جوہر ادر آن
کی کیفیات ) سے دلط کی مفقول صورتیں ہیں ۔ ظاہر ہو کہ انتیاسے مراد یہاں معقولات ہیں مگر لائینز نے اِن تعقورات کو مظاہر بہ عاید کر دیا کیونکہ وہ حیس کا کوئی مخصوص طربق مشاہرہ تسلیم بنیس کرنا نقا اور معروضات کے ہراوراک بہاں یمک کو تجربی ادراک کو بھی عقل ہی کی طرف خسوب کرتا نقا۔ حاس کا کام دراک کو جوٹ یہ مشاکم کا کام خواب کرتا تقا۔ حاس کا کام خواب کر دیتے ہیں۔ وہ عقل کے اوراکات کو دھندلا اور خواب کر دیتے ہیں۔

سین اگریم اشیائے حقیقی کے متعلق فہم محض کے فرایعے سے کوئی ترکبی معلومات حاصل کر بھی سکتے (جوکہ نامکن ہو) تب بھی یہ معلومات مظاہر پر عابد نہیں کی جاسکتی تفی ۔ یہاں تو ہمیں قبل نتجر بی تفکر کے فریعے سے اپنی تصورات کا تقابل عرف شرایط حس کے مانحت کرنا ہو اور اس صورت بیں زمان و مکان اشیا خقیقی کے نہیں ملکہ مظاہر کے تعینات بن جاتے ہیں ۔ اشیائے حقیقی کیا ہیں ؟ یہ بات نہ تو ہمیں معلوم ہو اور نہ معلوم ہونے کی ضرورت ہی اس لیے کہ ہما رے سامنے تو اشیا مظاہر ہی

بہی حال بقیہ نفکری تصوّرات کا جی ہو۔ مادہ جوہر بیشت مظہر ہو، اُس کے اندرونی تعیّن کا اندازہ ہم اُس مکان سے جس میں کہ وہ واقع ہی اور اُن انتہات سے جو دُہ ڈالیا ہی،

کرتے ہیں اور یہ سب ہمارے فارجی حواس کے مظاہر ہیں. پس ہمیں اس کے حقیقی اندرونی تعبّن کا نہیں ملکہ صرت اضافی اندرونی لیتن کا علم ہوتا ہم اور یہ خود صرف خارجی علاقوں یہ مشمّل ہو اور سیج بو چھیے تو در مارسے کا حقیقی " اندرونی تیمتن فہم محف کے مطابق ایک فرضی چیز ہو اس لیے کم مادہ نہم محض کا معروض موسی نهیں سکتا ۔ اب رہی وہ نون تغربی شر جراس مظهر کا جیسے ہم ما دّہ کہ سکتے ہیں ، سبب خیال کی جاتی ہو تو وهٔ ایک نامعلوم چیز ہی۔اگر کوئی سیما سی سکتا کہ وہ کیا ہی تو ہم آسے نہ سیجینے اس سبے کہ ہم حرف اسی چیز کوسیمے سکتے ہیں جس کے جٹ کی کوئی چرز مشاہرے میں آسکے . اگراس شکایت کے کم بہم اشیاکی اندرونی حالت کا کوئی علم بنیں رکھتے بیمعنی ہیں کہ ہم مطاہر کی حقیقت کو نہیں معلوم کر سکتے تو ایک باکل نقول اور امناسب ننکابت ہی ۔ اسِ سلیے کہ جن لوگوں کو یہ نسکایت ہی ویا وہ جائے ہیں کہ ہم بغیر حاس کے اشیاکا ادراک ادرمشاہدہ كرسكين لعيني بهيس اليبي فوت علم حاصل بهوجائے جو صرف درجے سے لحاظ سے نہیں مبلہ طرفتی مشاہدہ کے لما ناسے انسانی قوت علم سے مخلف ہو۔ بہ الفائل و گریم ایسی ستیال بن جائیں جن کی پہیت نو در کنار، امکان یک ہم نہیں و کھا سکتے بشاہرے اور مظاہر کی تحلیل سے رفتہ رفتہ ہم عالم طبیعی کا علم حاصل کر رہے ہیں اور کوئی ہنیں کہ سکنا کہ آیندہ یہ سلسلہ کہا ل مک سنج کا بیکن اس کے یا وجود اُن فوق تجربی سوالوں کا جو عالم فطرت

کے داید ہے سے باہر پنینا چاہتے ہیں ہم اس وقت

ہی جاب نہ دے سکیں گے جب کہ ہم کل فطرت پر حادی
ہو جائیں گے جاب کہ ہم کل فطرت پر حادی
ہو جائیں گے جاب الله نفس کا مشاہرہ کرنے کے
لیے ہی ہمارے پاس اندرونی حیّ کے سوا اور کوی طریق مشاہدہ
ہنیں ہی ۔ اسی میں ہماری حیقیت کا دانہ پوشیدہ ہی ۔ اس کا
تعلق شوستے ہی اور نتی کی وحدت کا فرق طبیعی سبب ایسا
عقد کہ لائیمل ہی کہ ہم جو خود اپنی ذات کا علم حرف اندرونی
حقد کہ لائیمل ہی کہ ہم جو خود اپنی ذات کا علم حرف اندرونی
میں کے دریعے سے لینی مظہر کی جیٹیت سے حاصل کرسکتے ہی
میں کے دریعے سے قاصر ہیں ۔ ہماری یہ محدود تو تن علم عرف
میل کرنے سے قاصر ہیں ۔ ہماری یہ محدود تو تن علم عرف
مظاہر ہی کا ادراک کرسکتی ہی ۔ اُن کی غیر حیّی علّت کے معلوم
کرنے کا ہمیں کتنا ہی شوتی کیوں نہ ہو مگر یہ ہمارے امکان

معفی عمل تفکر کے نتایج کی اس شقید سے ہمیں یہ فایدہ ماصل ہوا کہ اُن معروضات کے متعلق جن کا صرف توت فہم کے ذریعے سے باہم مفابلہ کیا جا آ ہو کل نتایج کا لے نبیا د ہو نا واضح ہو گیا اور ہمارے اس دعوے کی نصد لیق ہوگئی۔ کہ مظاہر اشیاکے خفیقی کی جینیت سے فہم محض کے معروضات میں داخل نہیں ہیں ملکہ ہماما معروضی علم انھی مظاہر تک محدود ہو۔ موجود ہو۔

جب ہم محض منطقی جیثیت سے غور کوتے ہیں تومون

انے تصدرات کا باہم مقابلہ کرکے یہ دیکھتے ہیں آیا دونوں کا مشمول ایک ہی ہو؟ آیا اُن میں تناقض یا یا جاتا ہو؟ آیا کوئی چیز خود تصور میں موجد و ہو یا اس پر اضافہ کی گئی ہو اور ان دو نوں میں سے کون سی معروض سجیی جائے اور کون سی محق معردض كا طريق خيال إكين أكرهم إن تصررات كو د قبل تجربي فہم کے اکسی عام معروض پر عابد کریں بغیر اس کا تعین کیے ہوئے کو یہ حیتی مشا ہدے کا معروض ہر یا عقلی مشا ہدے کا تو ہمارے سامنے فردا وہ حدود آجائی ہیں جربہیں اس تصور کے دائرے سے آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور تفتورات کے تجربي استعال ميں حائل ہوتی بين ۔ اس سے نابت ہونا ہو كم کسی معروض کا تصور بجشیت شو حقیقی کے نہ صرف ناکانی ہو ملکہ بغیر اس سے حیتی نجتن اور بغیر تجبر بی نسرا بط کے اپنے اندر ایک تضاد رکھتا ہی۔ بیس ہمیں یا تومعروض سے باکل تعلع نظر كر لينا جاسي (منطق ميس) يا أكر بم كوئى معروض فرض كرت ہیں تو اسے حسی مشاہدے کی شروکط کے تحت میں خیال کرنا چاہیے بینی معقول ایک فاص طریق مشاہدہ بیا ہتا ہو جس سے ہم مروم ہیں اور اُس کے بغیر وہ ہمارے لیے لاشی ہو نیزیم كم منظامر افياك حقيقى بنيس بوسكة - ورنه أكريم محف عام اشیاکا خیال کریں تو طا ہر ہو کہ این کے خارجی ملافوں کا اختلاف فود اشیاکا اختلاف نبیس ہوتا ملکہ یہ اختلاف سیاسے فرض كرنا يد اورجب دو تعورات يس كوكى اندروني اختلاف

نہ ہو تو ہم اُسیں ایک ہی چیز سجے ہیں جو فتلف علاقوں کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اثبات کا افات کی دوسرے اثبات کا اضافہ کرنے سے مُنبت ہیں کوئی کی نہیں بلکہ زیادتی ہوتی ہی اِس بیا عام اشیا سے انبات ہیں کوئی تفاد نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ -

جیسا کہ ہم نے آوپر و کھایا ہو تفکری تعودات کی غلط تبیر کا قوت فہم کے استعال پر اتنا گہرا اثر بڑا کر ایک نہایت وفیق النظر فلسفی نے گراہ ہو کرعفلی علم کا ایک فرضی نظام نیار کر دیا جر بغیر حواس کی مدو کے اپنے معروضات کا نعیس کرنا چا بننا ہو۔ اس لیے اس چیز کا پتہ چلانا جر ان تعورات کے ابہام کی نبیا و ہی اور جس نے وصوکا دے کر غلط قضایا تا کہ کرائے ، فوت فہم کی حدود کو وقوق کے ساتھ محین اور فالی کرائے ، فوت فہم کی حدود کو وقوق کے ساتھ محین اور فین کے ساتھ محین اور فین کے کے لیے نہایت مفید ہی۔

ہم تو یہ کم سکتے ہیں کو جو چیز ایک کلی تعود سے مطابق یا متناقف یا متنا تف ہو وہ ان جُرُ وی تعددات سے بھی مطابق یا متناقف ہوتی ہو۔ جن ہر یہ کلی تعدد مشتل ہو سکن یہ جایر نہیں کہ ہم اس منطقی قفیتے کو بدل کہ ایں کہیں کو جو چیز ایک کلی تعدد میں شامل نہیں ہو وہ اُن جزئی تعددات یں بھی شامل بہیں ہو وہ اُن جزئی تعددات یں بھی شامل بہیں جو ایس تعدد کے تحت میں ہوں ایس سے کہ وُہ جزئی تعددات ہو ہو گئی تحدد میں خیال کیا گیا تھا۔ اصل میں ایس علط قفیتے کی ہو جو کئی تحدد میں خیال کیا گیا تھا۔ اصل میں ایسی علط قفیتے کی ہو جو کئی تحدد میں خیال کیا گیا تھا۔ اصل میں ایسی علط قفیتے کی

بنیاد پر لائمنبز کا سارا عقلی نظام منبدم ہو جانا ہو اور وہ ابہام عقلی تظام منبدم ہو جانا ہو اور وہ ابہام عقلی عرف میں ، عدا ہو گئے ہیں ، وجہ سے بیدا ہو گئے ہیں ، دکھر ہو جانے ہیں ۔

عدم تفریق کا تفیتہ اصل میں اس بات کے فرض کرنے
برہمنی ہو کہ جب دد اشیا کے تصورات میں کئی فرق نہ یا باجائے
اُد خود اُن انتیا میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ اِس لیے دہ نمام
الٹیا متحد ہیں جن کے تصور میں رکیفیت یا کمیت کے لی اطسی
کوئی اختلاف نہ ہو ۔ چرنکہ محض تصور شی میں مشام کے گی بُت
سی ضروری شرا بط سے "قطع نظر کر لی جاتی ہی اس لیے بجیب
دیا میں جو اِس کا وجود ہی نہیں ہی اور خود شی میں اِس
قطع نظر کی گئی ہو ایس کا وجود ہی نہیں ہی اور خود شی میں اِس

ایک محدب نظ کا نقور خواہ ہم اسے کسی جگہ اور کتی
ہی بار خیال کریں نی نفسہ باکل ایک ہو کیکن مکان ہیں وہ محدب
فط مرف جگہ کے اختلات کی بنا پر ایک دوسرے سے ختلف
ہوستہ ہیں - بر اس مشاہرے کی شرایط ہیں جس میں اس نفود
کا معروض دیا جاتا ہو۔ یہ نفور سے نعلق نہیں رکھتیں بلکہ حس سے
نقاق رکھتی ہیں - اس طرح ایک شو کے تعدد میں کوئی نفاد نہیں
ہو جب کک اثبات می ساند نفی مربط نہ ہو اور محف متبت
تھورات کا ربط ایک دوسرے کو معدوم نہیں کرسکتا کیکن حتی
مشاہرے میں جس میں کوشی مثبت مثلا (حرکت) دی جاتی ہوالی

له اگر کوئی یہ کہے کہ کم سے کم شبت معقولات بیں کوئی تفادنہیں با باجا آ تو اسے
حیاہیے کم اس قبیم کے خالص غیرعبی اثبات کی کوئی شال بیش کرے تاکہ ہم یہ دکھیں
کو اس سے کسی شوکا اوراک بھی موٹا ہو یا نہیں لیکن شال عرف تجربے ہی سے
لی جاسکتی ہی اور تخربہ شظاہر کے سوا کوئی چیز پیش نہیں کر الیس ذکورة بالا تفیقے
کے میں قبیر کے ایس تفتور میں جوصوف اثبات پرشتی ہو کوئی نفی شال نہیں
ادر اس قبیرے میں عربے میں فرمہیں کیمی شبر پرنیس مؤا۔

تو مِرف علاقے ہی ہوتے ، میں کم سے کم اُس کے حِقوں کے باہمی علاقے) چوکمہ سم کسی مطلق اندرونی تعبین کاعلم نہیں ر کھتے بور اس کے جسے ہماری داخلی حسِّ شیعن کرتی ہو اس لیے بیمستقل نبیاد نہ صرف بسیط ملکہ ( ہماری داخلی میں کے قیاس بر) ادر اکات سے متعین ہی بجنی کل اشیا اصل میں واحدات یا آدراک رکھنے والی مستنیاں ہیں۔ بہ سب بانیں باکل فیح ہوتیں اگر مرف تھور شمہ ان سب شرایط پر حادی ہوتا جن یر معروفات کا ہما رے خارجی مشاہدے میں دیا جانا موقوف ہی ادرجس سے یہ خالص تعمّد تعلی نظر کر ابتا ہی کیکن ہم تریم د کیتے ہیں کو ایک مشتقل مظہر (عجم اور مطوس بن) مکان کے اندر سراسر علافول پرشتل موتا برو کوئی خانص اندرونی تعبن نبیس ر کفنا اور بیر بھی کل خارجی ا دراکات کی نبیا دہی ۔ اس میں شہیم ہنیں کہ محض تعورات کے ذریعے سے ہم بغر واعلی نعین کے کسی خارجی علاقے کا خیال مہیں کر سکتے کید کلہ علا قول کے تفوات خود انتیاکا دیا ہونا فرض کرنے ہیں اور ان کے بغیر ممکن ہنیں ہیں۔جب کہ مشاہرے بیں ایک چیز الیبی ہوتی ہی جو محض تصور شر میں شامل ہیں اور مشاہرے سے ہمیں وہ مستقل بنیا و حاصل ہوتی ہی جر صرف تصورات سے معلوم نہیں کی جاسکتی بعنی سکان جوسراسر صوری یا اثباتی علاقوں پرمشتل سو تو ہم میر ہن کہ سکے کی ج مکہ محف تعقرات کے دریوسے کوی شو بغیر خالص اندردنی تعبین کے خال بنیں کی جا سکتی اس لیے

نعد إن انيابس بھی جران تصورات کے مانحت بیں اور ان کے مشاہدے میں کدی الیسی فارجی چرز نہیں ہوتی جد ایک فالص اندرونی تعین بدمینی نه مورجب بم مشابدے کی شرایا سے قطع نظر كرلس تدبي شك تصور ميں اندروني تيتن اور اس كے یا لہی علاقے کے سوا کھے باتی ہیں دنیا ۔ لیکن یہ بات صرف تخرید بینی قطع نظر کینے برمنبی ہو۔ خدد انتیابی جبال کک کو وہ شاہدے میں اِن تعینات کے ساتھ دی ہدی ہوں جو عرف خارجی علاقوں کو ظاہر کرتی ہیں یہ بات نہیں یائی جاتی اس لیے کو وہ خنیقی انٹیا ہمیں بلکہ فقط مطاہر ہیں۔ ماقے کے متعلق ہم جر کھے جانتے ہیں وہ صرف علاتے ہی ہیں رجیس ہم اندرونی تعینات کہنے ہیں اُن کی داخلیت مطلق نہیں ملکہ اضافی ہی کھیہ ان میں ایک وجرومستقل اور مخوس چیز موجود ہی جبس کے در لیے سے ہمیں ایک معبن معروض دیا جاتا ہے۔ اگر ان علاقد سے قطع نظر کر لینے کے بعد کوئی چیز باقی بنیں رہتی میں کا ہم خیال کرسکیں نر اس سے شوکا تھوڑ بیٹیٹ مظہر کے یا مجدد معروض كانصور معدوم نهبس بهذنا البند البيه معروض كالمكان معددم ہوجانا ہی جو صرف تعتورات سے شیتن کیا جا سکے لینی معفول کا۔ بیشن کر سفت جبرت ہوئی ہو گئر کوئی شو عرف علاقوں يرشمنل بو اور يه شو كيا بو ؟ معض مظهر جو فانص مفولات ك ذر لیے ۔ سے خیال ہی ہنیں کیا جا سکنا ۔ یہ خدد ان علاقوں پہشتل ہو جو ایک نا معلوم چیز ہمارے واس سے رکھتی ہو۔ اسی طرح

الرمم عرف تصورات سے کام لیں تو اشیائے جود کے علاقوں کا مرف اسی مشت سے خیال کر سکتے ہیں کہ این میں سے ایک دوسرے کے تعینات کی علبت ہو اس سے کہ ہم علاقوں کابی نہی تصور رکھتے ہیں۔ نیکن چونکہ ہم مشاہے سے باکل فضے نظر كيالية بين اس مليه وه سارا طرائي جيس سے كم مواد ادراك ابک دوسرے کی جگه متعین کرسکنا ہو بینی صورت مشاہرہ (مکان) ساقط ہوجانا ہو حالا تکہ یہ تجربی علیت کے لیے مقدم ہو۔ اگرسم معقولات ان اشبا كو ستحقة بين جو خالص مقولات کے ذریعے بغیر سی حتی فاک کے خیال کی جاتی ہیں تو اس طرح کی انتیا نامکن ہیں اس لیے کہ ہمارے فہی تصورات کے معروضی استعال کی تسرط مرف ہمارے حتی مشاہدے کا طریقہ ہی جی کے ذریعے سے ہمیں معروضات دیجے جانے ہیں اور جب ہم اس سے قطع نظر کرایس تو تصورات کسی معروض پر عامدی نہیں ہو سکتے ملکہ اگر کوئی اصطراق مشاہرہ فرض کیا جاتے جد ہمارے میتی مشاہرے سے مختلف ہو تو وہ ہماری نوت خال کے لیے کوئی معنی نہیں رکھنا۔ اگر سم معفولات سے ایک عبر حتى مشاہدے كے معروفات مراولية من جن ير بارے مقولات عابد بنيس بو سكة المدجن كالم كوكي علم حاصل بنيس كريكة أو إس شغى مفهوم بس معقدلات كا تصور ماين فرار دیا براے گا اس کے کو اس کے معنی مرف اتنے ہی ہیں کی ہارا طریق شاہرہ کل اثباتک نہیں بکہ صرف ہارے معوضات

حواس کیک پنیتا ہو۔ لیس اس کا معردضی استناد محدود ہو اور کسی دوسرے طریق مشاہرہ اور اس کے معروضات کی گنجائش بأنى رمنى مر أكرج أس صورت بين معقول كا تعتور مرف احمالي رہ جانا ہو بینی ایک ایسی شوکا خیال جیے ہم نہ تر ممکن کہ سکتے بیں اور نہ ناممکن کیوں کہ ہم بیڑ حسِّی مشاہدے کے کوئی طرانی مشاہرہ اور بجر مقولات کے کوئی طرانی تفور ہیں سکتے اور دونوں میں سے کوئی مجی ایک غیر حتی معروض کا علم ماصل كرف كے ليے موزوں ہنيں ہى - پس ہم اليني معروضات خيال کے داہرے کو اسی میسی شرایط کے دارے سے مثبت طور پر السکے نہیں بٹر معا کہتے بینی معقولات کو اس میں شامل نہیں كرسكة إس كي كو وه كوتى ثبت معنى نبيس ركفته - مقولات سے بارے میں یہ ماننا بڑے گا کو وہ بجائے غود اشیائے حقیقی کے علم کے لیے کافی نہیں ہیں اور بغیر حتی مواد کے عیرف وحدث عقل کی موضوعی صدر نیس بین جد کوئی محروض نہیں رکھیں - اس بین شک ہنیں کو خود خیال حاس کی پیدا دار ہنیں اور اس جیثبت سے واس سے محدود بھی نہیں مگر محف اس بنا یہ بہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا كه وه اينا الله اور فانص استعمال ركمتا بوكيول كم اس صورت بين اس کا کوئی معروض نہیں ہوگا -معقدل کو اس کا معروض نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ایک اختالی معروض ہی ایک دوسرے مشاہدہ وعقل كابويهار بمشابره وغنل سع بالكل نخلف برى اورخود سي ايك اخالي جزيري بس معقول محا تفتور کسی معروض کا تفقد ہنیں ملکہ ایک سوال ہی جو

ہماری حس کی محدودیت سے ماگزیر طور پر پیدا ہوتا ہو کہ آیا الیسے معروضات بھی ہو سکتے ہیں جواس حسّی مشاہدے کی قید سے ازاد ہوں اور اس کا عرف یہ غیر معین جراب دیا جاسکتاہو كرعية نكه حتى مشاہره الا تفريق كل معروضات يك نہيں بينجينا اور دوسرے معروفدات کی بھی گنجائش بافی رستی ہی اس لیے ہم إن معروضات كا قطعاً ابكار تدنيس كرسكة ليكن يونكه الناكما کوئی متبعین تصور موجود بنیس (کیونکه کوئی مفوله آن به عابد بهنس متوا) اس لے وہ ہماری عقل کے معروفات ہنیں کے ما سکنے۔ غرض عقل میں کی حد بندی کرتی ہو گو اس سے تعد اس کے دائرے میں توسیع نہیں ہوتی ۔ وہ حیس کو آگاہ کرنا چاہتی ہو کم اشیائے خنیقی مک سیجے کا حصلہ نہ کرے بلکہ مطاہر ير قناعت كرے ـ يس وه أيك معروض غنيقي كا به عثيت أيك نوق تجری شو کے خیال کرتی ہو جدمظہر کی علّت ہو ( لہذا غود مظهر بنیس اور جس کا نصور مقدار ، اتبات جوسر وغیره کی حنیت سے بنیں کیا جا سکتا ( اس نے کہ این تصورات کے بیے ہمیشہ حسی صورتوں کی ضرورت ہوتی ہم جس کے اندر دہ ایک معروض کا تعین کرنے ہیں) اس فوق تجربی شو کے بارے میں ہمیں مطلق علم نہیں کر آیا وہ ہمارے اندر ہم یا باہرہ آیا وہ حس کے ساتھ معدوم ہوجاتی ہی یا اس کے معدوم ہونے کے بعد میں باقی رمتی ہو ؟ اگر ہم اس بنا پر کر اس شو کا تصور غير محسوس ہو أسے معقول كمنا جاہيں توكه سكتے ہيں كيكن جونكه

ہم اپنے کسی فہی تصور کو اُس پر عابد نہیں کر سکتے اس لیے یہ تعور ہمارے لیے مشمول سے خالی ہو اور مرف اتناہی کام دنیا ہو کی ہمارے حتی علم کی حدود کا ہر کر دے اور اُن کے باہر ایک خالی جگہ چوڑ دے جیے ہم نہ تو امکانی تجرب سے اور نہ فہم محف سے پُد کر سکتے ہیں -بس فهم محف کی به تنتقید اس بات کی اجازت نبین دستی کے معروفات حس کے دائرے کے باہر انتیاکی ایک نئی دنیا بنا لی جائے اور فہم محض نصور میں سی عالم معقولات کی سیر کرسکے ۔ جو غلطی جم کی اس گراہی کا باعث ہی ، جیسے ہم معاف توکر سکتے ہیں مگر ماینہ بنیں رکھ سکتے ، یہ ہو کہ توت نہم کا استعال وس کے تعبین کی خلاف درزی کرکے نوتی تجربی بنا دیا گیا اور بجائے اس کے کی تصورات معروضات بعنی امکانی مشابدات پرمینی کیے جانے رجن بردان کا معروضی استناد مذفوف ہی امکانی مشاہدات تھورات پرمینی کر دیے گئے۔ ایس غلظی کی وجریه به می کنی همارا تعقل اورخیال ادر کات کی امکانی منعين ترتيب سے مقدم ہو۔ ديس ہم ايك معروض كا تعدد كرين إور أس حتى مشابرے سے متعن كرت إيل مكر اسی کے ساتھ اس عام اور مجرد معروض کو اس کے طرنق مشاہدہ سے میز قرار دیتے ہیں . مثابرے سے قطع نظر کرنے کے بعد يه طريقه ماقي ره جاما مو كم معروض كما تيتن صرف خيال کے ذریعے سے کیا جا کے ۔ یہ اص میں محض ایک منطقی صورت ہوج مشمول سے خالی ہو مگر ہمیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کم یہ شوحتیقی (محقول) کا طریق وجود ہو اُس مشاہدے کے ماورا جو ہمارے حاس کک محدود ہی ۔

(1) گل ، جڑے اور فرد کے نصورات کے مقلیلے ہیں ایکے کا تصدر ہو۔ اس نصور کا معروض جس کے جوڑ کا کوئی مشا ہدہ نہ دیا جا سکتا ہو لاشی بعنی معروض سے خالی تصور ہو شلاً معقولات جو المکنان میں شمار نہیں کیے جا سکتے مگر غیر ممکن ہی بنیں کیے جا سکتے مگر غیر ممکن ہی بنیں کیے جا سکتے یا وہ نئی تو نئی جن کا خیال بغر تنا فض کے کیا جاسکتا ہی مگر آن کی شال تجربے میں بنیں پائی جاتی اس لیے وہ ممکنات میں شمار بنیں کی جا سکتیں ۔

ور) اثبات ایک شو ہی ، نفی لاشی ہی بینی ایک معروض کے عدم کا تعتقد مثلاً ظلمت یا برودت وس مشایدے کی خالص صوبہت بخر جوہر کے بحائے خود

وس، مشاہدے کی خانص صورت بیر جوہر کے بجائے خود کوئی معروض نہیں ملکہ حرف معروض (بہ غیبیت مظہر) کی صوری شرط ہو مشلا خانص مکان اور خانص زمانہ جو مشاہدے کی صورتوں کی چینیت سے وجود رکھتے ہیں مگر خود کوئی معروضات نہیں جن کی مشاہدہ کیا جاتا ہو۔

جن کا مساہدہ کیا جا ہو۔ رمی ایک البیے تفور کا معروض جدابینے اندر تناقف رکھتا ہو لاشی ہی اس بیا کم خود تفور لاشی بعنی غیرمکن ہی مثلاً ایک شکل جد دو خطوط مشتبقم سے گھری ہوئی ہو۔

چنا نچر لاشی کی تقییم کا نقشہ اس طرح سینے گا ( اس کے متعاملے بیں شی کی تقییم کا نقشہ خود انجد د بن جائے گا)۔

عامیه بین سون برد بی بست و میدد بین باست ه لاشو برجشیت

(1)

عور بيامووض

محروض تعبور بي مشمول مشابدة بي نعبور

معروض کے تصور

مم و مليت بي كه المل) معقول اوراي معدوم بي برفرق بر

کم اول الذکر ممکنات میں شمار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ محف ایک خیالی چز ہو (اگرچر اس کے اندر موئی تنافض نہیں) اور افرالذکر ممکن کی ضد ہو اس لیے کہ وہ فود اپنے تفور کو معدوم کر دیتا ہو مگر دونوں خالی تفورات ہیں۔ برفلاف اس کے علا اور معل دیتا ہو مگر دونوں خالی تفورات ہیں۔ برفلاف اس کے علا اور معل خالی معروضات ہیں بغیر تعورات کے جب مک نور ہمارے حواس میں دیا ہؤا نہ ہوظلمت کا تقور نہیں ہو سکتا ، نفی اور معن صورت نہیں ہو سکتا ، نفی اور معن صورت نہیں ہو سکتا ، نفی اور معن صورت مشاہرہ بغیر انتبات سے دراصل معروضات نہیں ہیں ۔

فیل تجربی منطق دوسرا دفتر قبل تجربی علیم کلام تبهیب قبل تجربی التباس نے علم کلام کو منطق التباس کیا ہو۔ اس

ہنیں کو اس کے نظریات تخینی ہیں کیونکہ تخین تو علی کے غير مرال علم كو كيت بين - اس بين شك بنين كر برعام مبى نا محل ہوتا ہو گر نا قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح التباس اور منظهر مين بعي فرق كرنا جا بيا - اس سليه كريق يا التباس معروض کے مشا ہرہے میں ہنیں، ملکہ ان تعدیقات میں موناہی جن کے ذریعے سے وہ خیال کیا جا تا ہی۔ ہم کم سکتے ہیں کہ حماس کجی قلطی نہیں کیتے مگر اس کی یہ وجہ نہیں ہو کہ دہ ہمیشہ میع تصدیق فایم کرتے ہیں کلہ یہ ہو کے دہ سرے سے تعدیق قائم ہی ہنیں کرنے ۔ عق اور یا طل اور اسی کے ساتھ البّاس میں ج باطل کی طرف لے جاتا ہو صرف تصدیقات بین ، بینی اس علاقے میں جو معروف ہماری عقل سے رکھتا ہو، یا یا جاتا ہو۔ ایک علم جو قوانین سسے پودی طرح مطابق ہو باطل نہیں ہونا ایک حقی اوراک بھی باطل بنیں ہو سکٹا ( اس کے کہ وہ کسی تعدیق پرستمل نہیں ہی کوکی فطری فرست بجائے خود اسپنے توانین کی خلاف درزی ہنیں کرتی ۔ اسِ کیے نہ تو عقل بھائے خود ﴿ بغیر کسِی خارجی عَلِمت کی مداخلت کے ) اور نہ حواس محمی غلطی کرنے ہیں ۔ عقل تو اس لیے غلطی ہیں کرسکتی کہ جب اُس کا عمل محض اپنے قوانین کے مانخت ہو تو اس عمل کا نیتم ( جو تفدیق کہلا ما ہی لازمی طور پر ان فوانین کے مطابق ہوتا ہے اور قوابن عقل کے مطابق ہونا ہی صوری حنفت کی شرط ہو ۔ اب رہے واس تووہ کوکی تعدیق قایم ہی

بنانی ہیں ادر اس مرکب عمل کو عقل ادر حیں کے سادہ اعمال

لہ جب میں مقل کے انحت ہو بحیثیث اس کے معروض اور محل استعال کے ، تو و ، مجمع علم کا ما نفذ ہوتی ہو لیکن جب یہی جس عقل کے ، تو و ، مجمع علم کا ما نفذ ہوتی ہو تیکن جب یہی جس آد فلطی عمل میں و شل دنی ہو آد فلطی کے اور اُس کی تصدیق کا تعین کر تی ہو آد فلطی کا سیمی بن جاتی ہو۔

جاتی ہی اور اسی کے ساتھ توتتِ علم کا اثر ہو اور اک پر ريدتا ہى،متيز ہد جاتا ہو۔ ہمیں بیاں اس تحربی التباس رمثلا نظرکے دھوکے) سے بیت ہیں جو صح عفلی فواعد کے تجرفی استحال میں دا تع بوتا بر ادر حس بس تغيل توت تصديق كو كراه كردنيا بي ہمیں صرف قبل تخربی التاس سے سروکار ہی ۔ یہ آن قضایا میں واقع ہدتا ہو جر تجرفے پر عابد نہیں ہونے اس لیے اِن کی صفت کا کوئی معیار ہارے یاس نہیں ہوتا ادرہم اصولِ تنقید کے فلاف مقولات کے تجربی استعال سے آگے برط جانے ہیں اور اس وسو کے میں ستبلا ہو جانے ہیں کہ ہم نے عقل محض کی صدور میں توسیع کر دی ۔ ہم اُن قضا یا سونجن کا استقال باکل امکانی تجربے کی حدود سے اندر بہاہی نخت تجربی اور ان فضایا کو جو ان مدود سے استے برمضاحیات ہیں فوق نغری تفایا کہیں گے ۔ الاحدالذكرے مراد مفولات كا غلط قبل تجرى استغال نهين جس بي توت تصديق إس وجه سے غلطی کر جانی ہو کہ وہ اصول تنقید کی پوری بابنبی ہیں کرتی اور عفل کے داہرہ عمل کی حدود کا کما حفہ لحاظ مہیں ر کمنی بلکہ وہ قضایا ہیں جن کے ذریعے سے ہم عَدُا کم معد کو توٹ کر ایک سنے میدان پرتیف کرنا جا ہتے ہیں جس کی کوتی مد بندی بنیں کی ماسکتی - بس قبل تجربی اور فوق تجربی سے

فرق کو مدنظر دکمنا طروری ہی ۔ عقل محض کے مذکورہ بالا تفعایا

کا استعال حدود تجربہ سے آگے ہنیں بڑھنا چاہیے بلکدان کے اندر رہنا چاہیے۔ دو قفیتہ جو ان حدود کو توثر کر آگے۔ بڑھنا چا ہتا ہی فوق تجربی کہلائے گا۔ آگر ہماری شفیداسِ قسم کے فرضی قضایا کا التباس ظاہر کرنے بین کامیاب ہو جائے تو این کے مقابلے ہیں مذکورہ بالا قضایا نخت نخر بی کے جا سکتے ہیں۔

منطقی التباس جرمحف صورت عقلی کے التباس (مغالطے) برمبنی ہی صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ منطقی قاعدے كا بورى طرح كما ظ بنين ركها جاتا - اس قاعدے كو ميح طور بر عاید کرتے ہی الناس دور ہو جاتا ہو کیکن قبل تجرفی التباسس إس ونت ميمى دور بنيس بونا جب كم تنتقبدك ذر بیعے سے اس کا پروہ فاش ہوجائے اور اس کا بے تنبیاد ہذا نابت کر دیا جائے رشلا وہ التباس جراس تفیتے میں ہی دنیا کا زمانے کے لحاظ سے کوئی آغاز ہونا چاہیے) اس کی وجر بہ ہی کم ہماری عقل میں ( موضوعی طور پر بیٹیت انسانی توت علم کے) اِس کے استعال کے اصول اور قاعدے یا ئے جاتے ہیں جو نظاہر معروضی فضایا معلوم ہونے ہیں چنا نیہ نصورات کے ایک نماص ربط کا موضوعی وجرب جو ہماری عقل کے لیے ہوتا ہو، انتا کے ختیقی کے تعین کامعرفی وجرب سبحد لیا جاتا ہی۔ بر دھوکا اسی طرح ناگزیرہی جسے ہمیں سمندر کنارے کی یہ نسبت وسط میں اونجا نظر آتا ہو۔

اِس بیے کہ ہم وسط کو زیادہ او پنی شعاعوں کے ذریعے سے د تکھتے ہیں باجس طرح ایک ہمینت دان کو جا ند عروب کے وقت زیادہ بطا معلوم ہونا ہم حالانکہ وہ ایس فریب نظر سے دھوکا نہیں کھاتا -

چنا نیبہ قبل تنجر فی علم کلام میں صرف اسی پر اکتفاکی جائے گی کی فرن تجربی تصدیقات سے التباس کی طرف ترجر ولا دى مائے ناكر كوئى اس ست دسوكا نه كمائے . اس التباس كو بالكل وقد كرونيا رجس طرح منطقى النباس ووته ہو جاتا ہی توکسی طرح ممکن ہی نہیں ۔ یہ آیک تدرتی ادر ناگذیر فریب خیال ہی جر خود موضوعی فضایا بہرمبنی ہی اور اسمن معروضی قضایا کی حیثیت سے پیش کرنا ہم بہ خلاف منطقی علم کلام کے بھیے مغالطوں کے دور کرنے بیں عرف اسِ علطی سے سابقہ بڑتا ہے ہو بنیادی فضایا کے استعال بن سرندد ہوتی ہر یا اس مصنوعی التباس سے جر ان قضایا کی نقل كريك ببداكيا جانا ، و غرض عقل عض كا ابك تدرني اور ناگرید التباس مین موتا ہے۔ یہ کوئی ایسا التباس بنیں جی يس كوئى كم فهم شخص نا وانفيات كى وجه سند متبلا به جاتا بهو یا سیمے کوئی سوفسطائی سمحد دار لوگوں کو میکر میں ڈالیے سکے لیے كمعرط ليننا بهو ملكه يبعثمل انسانى سنت لازمى طور بهدوالبند بجراور یب اس کا پرده فاش بر عکتا ہے تب ہی یہ دور بنیں ہونا ملک عقل كو برايد ألمين بين والنا ريزا بوجه بار بارسلمان كى خودت

رط تی ہی ۔

(Y)

عقل کی قوت محم جس میں قبل تجربی التباس وا تع ہنتا ہو۔

وتت عم کے کتے ہیں۔

ہمارا کی علم حاس سے شروع ہوتا ہو ان سے ہم وہ میں ہیں ہیں ہیں اور کوئی توت ہیں۔ اس طرح مواد مشاہدہ تریب فہن میں اور کوئی توت ہیں۔ اس طرح مواد مشاہدہ تریب فہر کی کوئی توت ہیں آجاتا ہی ۔ اس اعلا توت میں علم کی تو شع کرنا وقت سے خالی ہیں ۔ توت ہم کی طرح اس کے بھی دو استعال ہوتے ہیں ایک تو جرف صوری لینی منطقی استعال جب ہیں قوت کم مشمول علم سے سراسر قطع اندر سے تھورات اور ایک ماقی استعال جب میں خود اس کے اندر سے تھورات اور قالی بیدا ہوئے ہیں جو نہ تو حاس میں منطقی ہو اور ایک ماقی استعال جب میں خود اس کے منطقی بر جندی ہو اور نہ توت فہم سے۔ آول الذکر توت کو ماس کے منطقی بر جندی بالواسطہ انتاج کی توت کے بہلے سے جائے ہیں ہو نہ تو اس کے منطقی اور نہ توت جو خود تھوریت ہیدا کرتی ہی اس منطقی اور قبل تجربی ہیں کیکن آخرالذکر توت جو خود تھوریت ہیدا کرتی ہی اس منطقی اور قبل تجربی ہیں کیکن آخرالذکر توت جو خود تھوریت ہیدا کرتی ہی اس منطقی اور قبل تجربی ہیں کیکن آخرالذکر توت جو خود تھوریت ہیدا کرتی ہی اس

قوتوں میں کی جاتی ہو اس کیا اس قرت کا ایک ایسا تصور سونا جا<u>سیے</u> جو دو نوں نعتورات پر حادی ہو۔ ہم قوتِ فہم کے تصورات کے قیاس پر بیاں بھی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ منطقی تصدّر قبل تجربی تصدّر کی تبغی نا بت بهد گا اور آول الذکر کے دطالیت کی فہرست سے قرت محم کے تصورات کا لورا انقشہ معلوم ہوجائے گا۔ ہم نے اپنی قبل تجربی منطق کے پہلے حصے میں قدت فہم کو قواعد کی توت کہا ہو۔ بہاں ہم توت عم کو اُس سے مینر کرتے کے لیے اصولوں کی قدّت مہیں سکے۔ اصول کی اصطلاح دومعنی رکھتی ہو عمداً اس سے وہ علم مرادلیا جانا ہو جدا صول کی چیشت سے استعال کیا جا سکے خواہ وہ بجا کے خود اور اپنی اصل کے لجا ظےسے اصول نہ کہا جاسك . بركتيه جائه وه (استقرار ك در سي سنه) ما خوذ ہو توت عم کے اسدالل میں تفیہ کری کاکام دے سکتا ہو کیکن اس کے یہ معنی نہیں کیہ وہ خود کوئی اصول ہم ر باضی کے علوم متحارفہ ر مثلًا یہ کہ دو نقطوں کے بیج میں صرف ایک ہی خط مستقیم ہوسکتا ہی بہت شک بدیبی كليات ميں ادر أى صورتوں كے لياظ سے جر أن كے تخت میں لائی جا سکتی ہیں اصول کہلاتے ہیں تھر تھی ہم یہ نہیں کم سکنے کے ہیں خطوط مستیقم کی یہ صفت بجائے خود اصداول سے معلوم ہوتی ہی بلکہ اِس کا علم ہمیں خالص مشا ہدے سے ہوتا ہو۔
ہم ایک کل کے جُر کو تفق رات کے در بعے سے معلوم
ہم ایک کل کے جُر کو تفق رات کے در بعے سے معلوم
کرتے ہیں۔ پس توت کھ کا ہر انتدلال ایک صورت ہو
اصول سے علم حاصل کرنے کی ، اس سے کہ ہر کبری میں
ایک تفق ہو ہو اس کے وجہ سے ہر چیز جو اس کے
نقت میں آتی ہو اس سے ایک اصول کے مطابق معلوم
کی جاتی ہی۔ جو نکہ ہر کلیّہ تو ت کھم کے انتدلال میں کبر کی کا
کام دے سکتا ہو اور قرت ہم اس قیم سے ایک استدلال میں کبر کی کا
کام دے سکتا ہو اور قرت ہم اس قیم کے بریمی کلیّا ت
کام دے سکتا ہو اور قرت ہم اس قیم اس اسے امکانی استعال کے
لیا ظ سے اصول کے جاسکتے ہیں۔

اگرہم نہم محف کے اِن قضایا کی اصل پر غور کریں اُر ہم نہم محف کے اِن قضایا کی اصل پر غور کریں اُر حقیقت میں یہ معلومات صرف نمعورات سے حاصل ہنیں ہونے ۔ اِس لیے اِن کا بریبی امکان بھی اِس بات پر موقوف ہو کو فالص مشاہدے سے دریاضی ہیں) یا عام ہر داقعہ کی ایک علت ہونی ہی صرف واقعے کے تصور ہر داقعہ کی ایک علت ہونی ہی صرف واقعے کے تصور سے ہرگر حاصل ہنیں کیا جا سکتا ملکہ اِس نفیے سے یہ ظاہر ہونا ہی ہم خود واقعے سے ایک معین تجربی نصور ماصل کرتے ہیں ۔

غرض توتی نهم تصورات سے ترکیبی معلوات ماصل

نبين كرسكتي حالانكه تقيقي اصول بهم أتفي معلومات كو كتفيين البنَّد دوسرے كلّيات اضافى احول كے جاسكتے ہيں -مرت سے لوگوں کی بہ خواہش ہی جو خدا جانے کب بوری ہو گی کہ مختلف تو انبین ملکی کی جگہ اُن کے اصول دریافت كريد ي جائيس كيونكم حرف اسى طرح وضح توانين كاكام ساده ادرسهل موسكتا ہى۔ ليكن بير قوانين عرف ہمارى آ زادی کو ان شرطوں کے مطابق محدود کرتے ہیں جن کے تحت میں اس کی ہم آہنگی تالم رہے ۔ بیس یہ خود ہمارے عمل بر عابد ہونے بیں جیے ہم ہی اِن نعتررات کے دریج سے وجود میں لانے ہیں لیکن یہ بات کہ حقیقی محروضات اور فطرتِ انتیا اصولوں کے تحت بین ہو اور صرف تصورات کے ذریعے سے مجنن کی جا سکے اگر ناممکن نہیں تو خلاف عَمَّلِ ضرور ہی۔ میکن بہر حال اس <u>مسکلے</u> کی جہ صورت *ہی ہو* وكيونكم اليي بميس إس كي تحقيق كرنا سي كم سي كم يه يات نوطا ہر ہوگئ کے اصواول سے عاصل ہونے والاعلم معف نہی علم سے غلف ہو۔ نہی علم بہ جنتیت اصول کے دوسرے معلومات کی نمبار تو ہو سکتا ہو لیکن بجائے خود (جسِ مد شک کر وہ نرکیبی علم ہی نہ تر محض خیال برمینی ہونا ہواور نہ صرف تعتورات کے مطابق کسی کلیے پر مشمل ہونا ہو۔ اگر تہم قراعد کے در لیے سے مظاہر میں وحدث بدا سريت والى فوت الى توتت الى توقت علم وه فرت الى جوفهم ك قواعد میں اصولوں کے مانخت وحدت بیدا کرتی ہو ہیں دہ کہ تھی بلا واسطہ تجربے پر یا کسی معروض پر عابد نہیں ہوتی بلکہ فہم پر عابد ہوتی ہی تاکہ اُس کے فتلف معلومات میں تصورات کے ذریعے سے بدیری وحدت پیدا کرے جیے ہم دحدت پیدا کرتا ہیں۔ بہ اُس وحدت سے باکل فتلف ہی جہ جم بیدا کرتا ہی۔

بہ ہو توت محم کا عام نصور، جہاں کک کہ ہم آسے بیر مثالوں کے سیمھا سکتے ہیں د مثالیں آگے چل کردی جا کیں گئی ہے۔ جا کیں گئی ہے۔

## وب علم كانطقى التعال قوت علم كانطقى التعال

اُس علم میں بوہم بلا واسطہ حاصل کرتے ہیں اور
اِس میں جو نتیجہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں،فرق ہوناہویہ بات کہ ایک الیی شکل میں جو نین خطو لے مستنقم سے
گھری ہوئی ہو، تین زاویے ہوتے ہیں بلا واسطہ معلوم
کی جاتی ہو لیکن یہ کہ یہ نبنوں زاویے مل کہ وو زاویہ
قائمہ کے برابر ہوتے ہیں، نینج کے طور یہ معلوم کی
جاتی ہی جو یکہ ہمیں اکثر نتیجہ کا لئے کی ضرورت بط تی ہی
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جانے ہیں اس لیے
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جانے ہیں اس یے
اس فرق کو نظر اندانہ کر دیتے ہیں اور اُس چیز کو جو

محض نتنج کے طور یہ معلوم کی گئی ہی بلا ماسطہ ادراک سمجھ ليتے ہيں . ہر اشدلال میں اليب بنيادي قضيه سدنا ہو ايك روسرا تفیتہ جد اس سے اخذ کیا جاتا ہے اور ایک نسسرا تفية بيني تنتجر جس كي حقيقت بيلي حقيقت سے الاز عي طور پر وابستہ ہونی ہو اگر نیتج پہلے تیفیتے کے اندر اس طرح موجود ہو کہ بغر ایک تبسرے تفقے کے توسط کے اس سے اخذ کیا ماسکے تو یہ بلا واسطہ نیتجہ کہلاتا ہی ۔ ہم اِسے توت بہم کا تتیم کہیں گے۔لیکن اگر تتیم نکالے کے کے میادی تفتے کے علاوہ ایک اور تفقے کی خرورت ہو تو یہ قرت عم کا نینج کہلائے گا شلا اس تفقے کے اندر کہ مکل انسان فأني بين مندرج ذبل قضايا نسائل بين يعض فاني انسان ہیں، سوئی غیرفانی انسان تہیں ہو۔اور یہ سب اوّل الذكر کے بلا واسطہ نتا یکے ہیں۔ نجلاف اِس کے یہ قفیتہ کہ مل علما فانی میں ہمارے بنیادی تفقید کے اندر شال بنس ہم ر اس بے کہ اس بین عالم کا تصور موجود نہیں) اور عرف ایک درمیانی تصدیق کے ذریعے سے اس سے منتج کیا قرت میم کا ایک قاعدہ (کبری) خیال کرتے ایس سیر ایک علم ( صغری) سکھ قریت تصدیق کے ذریعے سے اس فا عدے کی شرط کے

تخت میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے علم کو اس قاعد

کے محمول رینیج) کے ذریعے سے بینی توت کم سے بیبی طور پر منبعتن کرنے ہیں لہذا جو علاقہ کبری ہیں ایک علم اور اس کی شرط کے درمیان ہوتا ہو اسی کے لیاظ سے توت محم سے تنایع کی تسمیس قراد پاتی ہیں - اِن کی ہی اِسی طرح میں شرح تنام تصدیقات کی اُس علاقے میں تسمیس ہوتی ہیں جس طرح تنام تصدیقات کی اُس علاقے کے لیاظ سے جو علم توت نہم سے دکھتا ہو، ہوا کرتی ہیں لینی قطعی، اختمالی اور تقیمی ۔

اگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہو، نینجہ امتحاناً ایک تصدیق کیجیت
سے قائم کیا جائے ، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پہلے سے
دی ہوئی تصدیقات سے ، جن سے ذریعے سے ایک بالکل

انتاجی کا دعولی قرت ہم میں تلاش کرتے ہیں کہ آیا وہ یہاں
بیف شرایط کے نحت میں ایک تفاعدے کے مطابق پایا
انتاجی کا معروض اس دی ہوئی شرط کے نحت میں آجاتا ہو
انتاجی کا معروض اس دی ہوئی شرط کے نحت میں آجاتا ہو
تو یہ مایت ہو جاتا ہو کہ یہ ایک تفاعدے سے اخذکیا گیا ہم
ہوتا ہو کہ قرت حکم نیتجہ نکالے میں قوت ہم کی کثیر معلوات
ہوتا ہو کہ مرحدت پیدا کرنا چاہتی ہی۔

#### 10

آیا توت عکم دوسری توتوں سے الگ کی عباسکتی ہو اور ألما أس صورت بين ده بجائه خود السي تعورات و تعداقات کا ما نفد ہی جد صرف اسی سے پیدا ہوئے اور اس طرح معروضات پر عاید ہوتی ہو یا وہ محض ایک ضنی تو ت ہو جو دی ہدی تصدیقات کر ایک ماص منطقی صدرت دیبی ہی امد جس ك دريع سے قرت نهم كے مطوبات ايك دوسرے كے تحت بین اور ادنی تواعد اعظے قواعد کے تحت بین ( جن کی شرط کے دائیے میں آول الذکری شرط شال ہی لائے جاتے میں، جہاں مک کہ اِن کے باہمی مقلطے کے ندیجے سے ممکن ہی به وه سوال بوجس سے ہمیں فی الحال بحث کرنا ہو۔ خنیفت میں توا عد کی کثرت میں اصولوں کی وحدت پیدا کرنا توت عم کا ایک مطالبہ ہی جیس کی غرض بہ ہم کی توت فہم میں اندرونی دلط پیدا کیا جائے جس طرح قرت فہم کثرت مشاہدات کد تعدرات کے تحت یں لاکر ان میں دلط پدا کرتی ہو۔ نیکن اِس قسم کا نبیادی تفیتہ اشیا کے لیے کوئی قانون مقرر نہس کا اور اس کے اندر یہ امکان موجدد بنیس کر اتفیں بجائیت اشیا کے معلوم امد متحین کرسکے بلکہ یہ صرف ایک موصوعی فانون

ہم نوت فہم کے ذخیرے کی ترتیب دشظیم کا جر اُس کے

تفورات کے باہمی مقابلے کے دریعے سے اِن کے عام استعال کو اِن کی کم سے کم تعداد تک معدود کردنیا ہو۔ اِس کی بنا پر ہمیں یہ حق عاصل نہیں کہ حود معروضات سے اِس ہم آہنگی کی توقع کریں جس کی بدولت ہماری قریب فہم کو مزید توسیع عاصل ہو ادر اِس قانون میں معروضی استفاد پیدا کر دیں. غرض سوال یہ ہو کر کیا توت محم بحاث خود بینی فالق بدیبی قریب محم کے ترکیبی قضایا اور تواعد پرششل ہم اور آگر ہم تو یہ اصول کیا ہیں ؟ اِن کا جو صوری اور منطقی طراقیہ فریت محم کے نتا ہم میں پایا جاتا ہم وہ اس بارے میں ہماری کافی رہنمای کرنا ہو کہ توت میں پایا علم کے دریعے ترکیبی علم حاصل کرنے کا قبل تجربی اصول کیس علم حاصل کرنے کا قبل تجربی اصول کیس بنیاد پر مبنی ہوگا۔

و توت عم کے در یعے سے معلوم اور مقرر کیا جا سکے ۔ یہ وحدت تجرب کو ممکن بناتا ہو اور اس کا کدئی جُدَ قرت عم سے ماخوذ نہیں ہو اس لیے کہ قرت عم جید امکانی تجرب سے کوئی تعلق نہیں معف تصورات کے ذریعے سے اِس قیم کی ترکیبی وحدت بیدا نہیں کرسکتی ۔

سکن بہ منطقی فانون حکم محض کا اصول اُسی صدرت میں بن سکتا ہو کو بید مان بیا جائے جب مشروط دیا ہو ہو تو اُس کے ساتھ ایک دوسرے کے ماتحت شرطوں کا بیراسلسلہ بھی جو بجائے خود غیر مشروط ہی ، دیا ہو اُ ہو اُن کے دولوں کا بیراسلسلہ اور اس کے رابط میں شامل ہوتا ہی طابع کی حقیقہ ترکیبی ہوگا اس لیے طابع ہو کہ حکم محض کا بیر نبیادی قضیتہ ترکیبی ہوگا اس لیے

کہ تحلیلی طور پر مشروط ہرسٹ رط سے تو تحلق رکھنا ہو کیکن غیرشروط سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس تفقیے سے مختلف نرکیی قضایا کلیں گے جن کی نہم محض کو کچہ خبر نہیں اس لیے کو آسے تو صرف امکانی تجربے کے معروضات سے سردکار ہوجن کا علم ادر تركبيب تهيشه مشروط بردتي بح لبكن غيرمشروط أكر واقتى وجود رکھنا ہو تو وکہ اپنے کل تعتبات کے لحاظ سے جواسے بر مشروط سے ممیز کرتے ہیں، جدا گانہ طور پر خیال کیا جاسکتا ہم اور اس سے متعدد برسی ترکیبی فضایا حاصل مو سکتے ہیں -حکم محض کے اس اصل اصول سے حاصل ہونے والے نبیادی قضایا مشاہدے کے اعتبار سے فرق تجربی ہوں مگے لینی آن کا کوئی تجربی استعال مکن نه به گا - بیس یه انسول نهم کے ممل تفایا سے دجن کا استعال سراسر تحت نفری ہو ایس لي كير دوكل اسكان تجرب سے نعلق ركھتے ہيں) بالكل خلف بوكا - تبل تجربي علم الام يس جيس كي جيلي بم عقل انساني كي مہرائیں میں الاش کریں سے ، مندرجہ دیل سایل سے بحث کی عاست کی - آبا به نبادی تفتیک شرایط کا سلسلد (مظاہر کی تکیب یں یا عام اشیا کا خیال کرنے میں ) غیر شروط مک پنینا ہو معرفی سے توت رکتا ہو یا نہیں ؟ آیا اس سے توت نہم کے تجربی استمال کے میں میں نتا یع حاصل ہوتے ہیں ؟ آیا قوت عکم کا کوئی ایسا معروضي استناو ركحنه والا تفنية بوتا أويايه أيك معن منطق طالبه ہو کہ ہر مشروط کی ایک برنز شرط تلاش کی جائے بیاں تک کہ

یہ سلسلہ کھیل کک پہنچ جائے اور ہا رہے علم میں زیادہ سے زیادہ وحد رہ کھی جو ہمارے لیے جائے اور ہا رہ جائے جا آیا قرات محکم کا ایک فونی تجربی بنیادی محکم کا ایک فونی تجربی بنیادی تفییہ سجے لیا گیا ہم اور عجلت سے کام لے کہ خود معروفات کے ملسلہ شرالط بیں بھی یہ المحدود تکمیل فرض کرلی گئی ہو۔ اگر یہ صورت ہم تو قوت عکم کے نتا ہے بیں جن کا اصل اصول احد احد فالبا کوئی اصول موضوعہ بنیں بلکہ صرف ایک مطالبہ ہم) محم محض سے آیا گیا ہم اور جو تجربے سے اِس کی شرالط کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو تجربے سے اِس کی شرالط کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک کیسی کیسی غلط فہمیاں اور النباسات بردا ہو سکتے ہیں ۔

ہم اِس علم کلام کی تقییم دو حقیدں میں کریں گے ایک میں حکم محض کے تصورات کی بحث ہوگی اور دوسرے میں مشکلمانہ نتا ہے کی ۔

> فبل نجر بی علم کلام کی بہلی کتا ہے۔ محکم محض کے تصورات محکم محض کے تصورات

مکم محفل کے تصورات کے امکان کی جو صورت بھی ہو، کم سے کم وس میں کوئی شیر بہیں ہو سکتا کے وہ محف فکری تصدرات بہیں ملکہ انتاجی تصدرات ہیں۔ قوت ہم کے نصورا

بھی بدرہی طور پر تجربے سے پہلے اور اس کی خاطر خیب ل کیے جانے ہیں محروہ صرف اِس وحدتِ نکر پیشتل ہیں جہ مظاہر میں ، جہاں کک وہ ایک امکانی شعور تجربی سے تعلق رکھتے ہیں یائی جاتی ہو۔ صرف اسمی کے در لیے سے معروض کا علم اور نعین مکن ہو۔ لیس اُسی سے یہ معاد عاصل ہونا ہو جس سے نتائج اخذ کیے جانے ہیں اور اک سے پہلے معروضات کے کدی بدی تفورات بنیں ہونے جن سے وہ خود منتج ہوسکیں بلکہ اُن کی معروضی خفیفت اِس پر موقوف ہم کر تجربے کی عقلی صورت کاجروہ ابنے اندر رکھتے ہیں تجربے پر عاید ہونا دکھایا جا سکے۔ میکن توت محم کے تصوّد کے نام ہی سے یہ ظاہر ہونا ہو كير وه تجرب كك محدود نهيل سونا كيونكم وه ايك اليد علمك تَعْلَقُ رَكُمْتُنَا ہُوجِس كُمَا تَجْرِبُ مِرِفُ أَيِكَ جُرُزُ ہُو (ثَبَايدِ بِيعَلِّم امکانی تجرسید یا ایس کی تر کریب کا سکتل مجمد عد ہو) مکوئی واقعی تجربہ اِس کا پوری طرح اعاطہ نہیں کرتا البّتہ اس کے اندر ثال ضرور ہوتا ہو۔ توت عم کے تصورات کا کام (ادراکات کا) احاط کرنا ہر جس طرح توت نہم کے تصورات کا کام سبحنا ہے جب کہ ان کا مشہول نیرمشروط ہو تورہ ایک ایسی چیز سے نقلق رکھتے ہیں جس میں تقبر بر بھی شائل ہی محرج خود سمين تجرب كا معروض بنيل موسكتى - يد ده چيز بوجس كى طرف وّت عم اپنے نتاہے کو تجربے کے دایرے سے با ہرمے جاتی ہی اورمیں کے مطابق وہ اپنے تجربی استعال کے مارج کا اندازہ

کرتی ہی گئی ہے تھ تھر ہی ترکیب سے سلیلے میں داخل ہیں ہوتی اگر یا وجد اس کے اس تمہم کے تصورات معروضی استنادر کھنے ہوں تربیم اکتی ہیں ۔ چاکہ اس کا فیصلہ عقل محض کے مشکلانہ نتائج کے یاب میں ہوگا اس کا فیصلہ عقل محض کے مشکلانہ نتائج کے یاب میں ہوگا اس لیے اہمی ہم اس پر غود نہیں کر سکتے بلکہ جس طرح ہم سنے قرت نہم کے فالص تصورات کو مقولات کہا تھا اسی طرح محض کے فالص تصورات کو مقولات کہا تھا اسی طرح محض کے تعدرات کا ایک نیانام رکمیں گے اور آئمنیں فرق تجربی اعیان کہیں گے۔ ذیل میں ہم اس نام کی تشریع فوق تجربی اعیان کہیں گے۔ ذیل میں ہم اس نام کی تشریع اور ترجیبہ کرتے ہیں۔

# قبل تجربي علم كلام كى ببلى تناب بسلى فعىل

#### اعِيان کيايين ؟

با وجدد ہماری زبان کی وسعت، کے اہل ککر کو اکثر اس اصطلاح کے ڈھونگ سنے ہیں وقت، ہوئی ہی جو آن کے تھوں۔ کو بچری طرح اوا کر سکے اور جس کے زر سلنے کی وجہ سے دو اپنا مطلب دوسوں کو سیمانا تر در کنار خود ہی اچی طرح بنیں سیم سکنے ۔ شنے الفاظ گھڑٹا گویا کشور زبان میں ابناسکہ چلانے کا حوصلہ کرنا ہی جس میں نبت کم کا میا بی ہوتی ہی۔

قبل اِس کے کہ انسان مالیس ہوکہ یہ آخری دسلہ اختیارکیے اُسے چاہیے کے کسی مردہ علمی زبان پر نظر ڈال کر دیکھے کم شاید اُس میں یہ تصوّر اور اِس کے لیے کوئی مناسب لفظ موجدو ہود ، آگر ایس لفظ کا استعال برتے والوں کی بے احتیاطی سے اپنی اصلی عگرہ ہو سٹ گیا ہوتے ہی یہ بہتر ہو کم کسے اِس کے اصلی معنی میں استعال کیا جائے (خواہ اِس امر میں اِس کے اصلی معنی میں استعال کیا جائے (خواہ اِس امر میں کی شہر ہمی ہو کہ بہلے یہ شمیک اِسی معنی میں استعال کیا جاتا نظا) بہ نسبت ایس کے کے انسان اپنا جمعے مطلب سمجھانے میں مفدر بر نسبت ایس کے کے انسان اپنا جمعے مطلب سمجھانے میں مفدر

ہذا اگر کسی خاص نصقد کے لیے ایک ہی لفظ پہلے سے
استعال ہونا ہو اور وہ اس تصوّد کو پوری طرح ادا کرتا ہو
جسے دوسرے قربیب المعنی تصوّدات سے مینز کرنا فروسی ہو
تر مناسب یہ ہو کہ اس کا استعال جا و بے جا نہ کیا جائے
بکہ احتیاط کے سافٹہ اس کا خصوص مفہوم تا ہم رکھا جائے
ور نہ اکثر یہ ہوتا ہی کہ جب اس لفظ کی طرف خاص توجہ
نہ رہے تو وہ دوسرے مختلف المعنی الفاظ کے ہجوم بیں گم
بوکہ دہ جاتا ہی اور وہ خیال جسے حرف وہی محفوظ رکھ سکتا ہی
معدوم ہو جاتا ہی۔

افلاطون نے عین کی اصطلاح کو اِس طورے استعال کیا جس سے طاہر ہو کہ وہ اِس سے ایک الیسی چیز مراد لیتا تھا جر حاس سے اند بہیں کی جاسکتی بلکہ قوتتِ فہم کے ان تعورات

سے ہی بالا تر ہو جن سے ارتسطو نے بحث کی ہو اس لیے کم عمربے میں اس کے جوار کی کوئی چر نہیں بائی جاتی۔ وعیان اس کے نز دیک شل مغدلات کے اسکانی مخبر بے کی كنحال بنيس بكه خرد اشيا كے اصلی مونے بين - اس كے خيال میں اعیان قرق انسانی عقل میں بیدا ہوئے میں اور اس سے انسانی عقل کو طنتے ہیں مگر یوعقل اب اپنی اصلی حالت میں ہنیں رہی ہو۔ اس لیے اعیان اس کی تظروں سے چھپ کئے ہیں اور اسے بڑی موشش سے نذکر کے (جے فلسفہ كنے بيس) وريح إن كى طرف دج ع كرنا پر نا ہو سم بہاں بہ ادبی بعث نہیں چھٹویں گے کہ یہ جید نلسفی عین کے لفظ سے کیا مراد لیا تھا۔ ہم صرف آنا کہنا جاہتے ہیں کہ یہ کوئی غيرمعمولي بات نهيس كم عام كفنكد اور تحرير بين جرخيالات ایک شخص نے کسی معروض کے بارے بیں ظاہر کیے ہیں القبس دوسرا شخص أن كا بالهى مقابله كرك أس سے بہتر سبھے سکے اگر پہلے شخص نے اپنے نصور کا کانی تعبّن نہ کیا ہو اور جو کہنا جا بنا تھا اس کے خلاف کو گیا ہو۔ ا فلاطدن اليمي طرح جانتا نما كير سمارت علم كد اس سد تسكين بنيس بوتى كم مظاہر كے بنتے تركيبي وحدث كے لحاظ سے کرکے تغرب کا سبق براحدے اور ہماری عقل فدرتی طور پہ اليد معلومات مك تبنين ہو جن كے جواكا كوئى معروض عرب میں ہنیں ہو سکنا - اس کے یا وجود دو محض من گھڑت ہنیں ہیں۔

بلکہ کچھ اصلیت رکھتے ہیں۔

افلاطون نے اپنے اعیان کو ان چیز مل میں ڈھونڈھاجو ممل ہیں بینی انسان کے اضلاقی ادادے کی آزادی سے تعلق رکھتی ہیں۔ خدد یہ آزادی ان معلومات کے مانحت ہی جہاری قرت عکم کی خصوص پیدا دار ہیں۔ جوشخص خبر کے تصوّد کرتجربے سے اخذ کرنا چا ہتا ہی ادر اسس کی مشالول کوجرز بادہ سے زیادہ اس تصوّد کی ایک نامحل تشریح کا کام دبتی ہیں مذید سیجہ کر علم کا ما خذ قرار دینا چا ہتا ہی (جیسا کہ واقعی اکثر لوگ کرتے ہیں) وہ خبر کو ایک مبہم چیز بنا دے گا جرزمانے اور حالات کے لھائل جی براتی رہتی ہی اور کسی اخلاقی قاعدے اور حالات کے طور پر استعال نہیں کی جاسکتی۔

بہ فلاف اس کے ہرشخص محسوس کرتا ہو کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے نیر سے نموٹ کے طور پر پیش مجبا جائے تو اصل نمونہ خود اس کے دہن میں ہوتا ہو جس سے مقابلہ

له إس في ديني تعتود كو وسعت دے كراس بين نظرى معلومات كو يمي شائل كر ايا بہاں كك كر ديا فتى كو يمي حالا كله اس كا معروض سوا امكانی تجرب كے اور كہيں موجود نہيں۔ اس پيزيں اور اعيان كے متعوفان اسخواج اور آخيں از راہ منتقل جوہر قرار دسينے ميں ہم اس كى تقليد بئيں كر سكتے ، حالا تك جو شاندار الفائل اس في ايس بحث بين امتعال كيے اس كى ايك ديا بعد معلان ہو جو نظرت الله كے مطابق ہو ۔

کرے وہ اس فرض نمونے کی قدر کا تعین کرتا ہو۔ ہی دہ عین خیر ہو جس کے مقابلے ہیں تجربے کے امکانی معرد ضائت مشالوں کا راس کے بنونت کا کہ قوت علم نے جہ تصور پیش کیا ہی دہ ایک عدمک قابل عمل ہی کام تو دست سکتے ہیں کیا ہی دہ ایک عدمک قابل عمل ہی کام تو دست سکتے ہیں مگر منونوں کا کما م بنیں دے سکتے ۔ اس بات سے کہ انسان کمی منونوں کا کما م بنیں دے سکتے ۔ اس بات سے کہ انسان کمی اس چر یہ بیار خیران کی یہ عفی ایک بے نبیاد خیال ہی

اِس لیے کہ اخلاقی اجہائی یا بڑائی کے منتقلق کل تصدیقات مرف
ایس مین کے در لیے سے قائم کی جاسکتی ہیں ۔ بیس دو اخلاقی
سمیل کی ہر کوشش کی لازمی نبیاد ہو جہاں گے کہ انسانی فطرت
کی رکا وظیں جن کے درجے کا نبیتن ہیں کیا جاسکتا ، اس کی
راہ ہیں جائیل نہ ہوں ۔

افلاطون کی ریاست کو لوگ فلطی سے کمیل موہوم کی ایک فایاں مثال سیمتے ہیں جرصوف ایک خیالی بلاک بچانے والے مقار کے دہن ہیں وجود رکھتی ہی ۔ بروکر افلاطون کے اس قول کو مشعک سیمتنا ہی کہ کوئی شخص اس دفت تک اجھا تھکران بنیں ہوسکتا جب تکب وہ اجیان کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ لیکن بنیں ہوسکتا جب تکب وہ اجیان کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کو ہم اس خیال پر مزید غور کریں اور نے سرے بہتر یہ ہوگا کو ہم اس خیال پر مزید غور کریں اور نے سرے میں بہتر یہ بوٹ کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ نافایل عمل ہونے کے قفیہ یا دو کی بنا پر اسے نظر انداز کر دیں ۔ ادا ہ انسانی کی زیادہ سے زیادہ آزادی کا ایک ایسا دستور جس کے انسانی کی زیادہ سے زیادہ آزادی کا ایک ایسا دستور جس کے

مطابق برشخص کی آزادی قائم رہے مگر دوسروں کی آزادی سے مکرانے نہ پائے ( بہاں راحت کو مقعد قرار بہیں دیا گیا اس کے کم اس صورت میں راحت خود بخود حاصل ہوجائے گی کم سے کم ایک ٹاگر کریے عین ہی جبس پر نہ صرف وستور مکومت ی بلکہ کل قوانین کی نبیاد قائم ہونی عالمین اور اس میں بی ضروری ہم کو ابتدا میں موجودہ ایکا دائوں سے تطبح تظر کرلی جائے جد شاید انسانی فطرت سے اگر کربہ طور پر بیدا بنیں ہونیں ملکہ وضع نوانین کے وقت ختیقی اعیان کو بیش نظر مذر کھنے سے پیدا ہو جاتی ہیں ۔ کوئی چز اس سے ٹریا دہ مُضر اور ایک فلسفی کی شان کے منافی ہیں ہوسکتی فینا یہ عامیانہ استدلال سوکہ تجرب اور عين بين تضاويا با حانا رسوء يه تضاد بركز نه بهزنا اگروت ير اعیان کے مطابق صبح ترابر اختیار کی جانیں۔ ادر این کی مجگه ناقص تقورات محض اس لي كه ده تجرك سه ماخوذ بين عمده مقاصد کی راہ میں حاکل نہ ہوئے ، خبنی زیادہ قانون سازی ادر مکومت اس مین کے مطابق ہوتی اتنی ہی سزائیں کم ہر جاتیں اور یہ بات بالكل قربن عمل ہو ( حبیبا كه افلاطون نے كہا ہو) كيوجب اس يد پوری طرح عمل ہونے لگتا تو سزاؤں کی ضرورت ہی نہ رمتی ۔ اگر یه آخر الذكر صورت كهی وا نع نه سو تنب سمى وه مین اینی جگه بالكل می ہو جاس نے مونے کے طور پرسانے رکما ہو تاکہ ان نی قرانین ہمیشہ انتہائی مکیل کے قریب پنجے کی کوشش کرتے رہیں -اس بات کا تعین کوئی شخص بنیں کرسکتا کہ فدع انسانی کی ترقی

کی صدکیا ہو اور مین اور اُس کی تعمیل میں کتنا فرق باقی رہنا ناگریہ ہو اس لیے کہ انسانی ارادے کی آزادی کے معنی ہی یہ ہیں کی وہ ہر مقررہ حدسے آگے بطعہ سکتا ہو۔ منه صرف اُس ميدان بين جبال انساني عقل حقيقي عليت رکمتی ہے اور جہاں اعیان ( اعمال اور اُس کے معروفات علل فاعلد بين ليني اخلاقيات مين ، ملكه خود عالم طبيعي مين بعي افلاطون بجا طور بيد اس كا واضح ثبوت بإنا ہو كم اس كا ميدا واصلى اعيان بس . نباتات ، حيوانات ، كائنات كى باقاعده ترتيب ( ملكه عالم طبیعی کے سارمے نظام ) سے صاف ظاہر ہو کہ وہ مرف اجیان ہی کے مطابق وجود میں السکتی کھی ۔ اگر چر کوئی منفرِد مخلوق اپنے وجود کے مخصوص نعینات کے مانخت اپنی ندع کے ممل عین سے مطابقت بنیں رکھتا دجیں طرح کر کوئی انسان انسانبت کے عین سے مطابق ہنیں ہو ۔ حالانکہ یہ عین معیار عمل کی جنیت سے اُس کے زمین میں موجود ہی مجربھی یہ اعیان عقل اعلیٰ میں فردا فردا غيرمتغ اور ممل طور بدمتجين ادراتنياكي اصلى علىي ہیں اور صرف اُن کے باہمی علاقوں کا مجدعہ کا کتات میں اُس عین سے پوری پوری مطابقت دکھتا ہو۔ اگر سم افلاطون کے وس نظریے کے مبالغہ آمیز طرز بیان سے تعلع 'نظر کر لیس الد اُس کی یہ بلند ہے وانہ ی کہ اُس نے کائنات کے نظام طبیعی کا میکانیکی نظریہ ترک کرکے اس کے اندر مفاصد لینی اعیان کے مطابق تعمیری

رلط كا نفتور فائم كياملائق احرام اور فابل تفليد بر اور الرافلات

قالون اور ندہب کے اعدل کے لحاظ سے دیکھا جائے، جن میں خود اعیان د غیر کے ) تجربے کو ممکن بناتے ہیں ، تو اس نے بو کے نظر خدمت انجام دی ہو جس کا اعتراف لوگ صرف اس وجہ سے ہنیں کرتے کو دہ اُسے نجر بی قاعدوں کے معیار پر جانختے ہیں حالانکہ یہ قاعدے اصول کی جنبیت سے مستندنہیں ہو سکتے ۔ عالم طبیعی کے لیے تو تجربہ بے شک قاعدہ مقربہ کرتا ہی اورحق کا اخذ ہی لیکن (افسوس ہو کو) اخلاقی توانین میں وہ التباس پیدا کر دنیا ہو۔ اس سے زیادہ قابل اعتراض اور کیا باس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اور کیا بات ہو سکتی ہو کو ہمیں جو کچھ کرنا چا ہیے، اس کے قوانین ہم اُس سے اخذ کرتے ہیں یا محدود کرنا چا ہے، اس ج

بجائے اِن مسائل کی تفقیل کے جو حقیقت میں فلفے کے شایانِ شان ہیں ہم نی الحال وہ کام کریں گے جد اتت اشاندار نہ سہی، بھر بھی فائڈ نے سے خالی ہنیں لینی آس عالیشان اخلاقی عمارت کے لیے زمین مہواد کریں گے۔

"ما ہم اس تہدید کوختم کرنے سے پہلے میری اُن مفرات سے جنجیں فلسفے سے سیا شوق ہی (ع بُہت کم دیکینے میں اُتا ہی بر التجا ہو کو اگر وہ اس بجث سے جہم نے کی ہی اور آگے بر التجا ہو کو اگر وہ اس بجث سے جہم نے کی ہی اور آگے بیل کرکریں گے مطمئن مہوں تو وہ عین (عصلف) کی اصطلاح کے اصلی معنی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں "ناکہ وہ اور اصطلاحات کے ساتھ نہ بل جائے جو فخلف افسام اور اک کو ظام کرنے نے

کے لیے بے احتباطی سے بغیر کسی ترتیب کے استعال کی جاتی ہیں اور اس سے علی تحقیق کو نقصان ندینیج - ان انسام ادراک میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ نام موجد دہیں اس لیے ہمیں کسی دوسری اصطلاح کو غصب کرنے کی ضرورت ہنس اِس مام ٹوع کے لیے ادراک کا نفظہ موجود ہی اس کی ایک خاص قسم ادراک شوری ہی۔ وہ ا دراکب شعدی جو میرٹ موضوع کی کسی کیفیت کوظاہر کرتا ہی۔ ادراک حسّی ادر معروضی ا دراک علم كهلانا بر - اس كى دوقهمين بين مشابره اور نصوّد مشابره معرف بر بلا واسطم عاید موتا بر اور بهیشه منفرد مونا بر- نفتور معروش یر ایک الیی علامت کے توسط سے عاید سونا ہی جرمتعدد استیا میں مشترک ہوتی ہو۔ تصوّد یا تو تجربی ہوتا ہو یا خابص تصوّد جو مِرفِ تُوتِ فِهم سے ماخوذ ہونا ہو ( نہ کہ حیثی خاکے سے ) معقدل كملانًا بهو وه تفتور جدمعقد لات يدمنني موتا به ادر امكاني تغرب کے داکرے سے آگے بڑھ جاتا ہو مین یا تعقد علم كهلامًا ہو ، جوشخص اس تفريق كا عادى بوجائے وہ إسے مركز گوارا بنیں کرسکتا کہ شرخ رنگ کے ادراک کو عین (xabi) كما جائ - مين أو دركنار أسك معقول ( قوت فهم كا تصور) كمنا سى جائرد بنين -

قبل تخبر بی علم کلام کی بلی تناب کی دوسری فعمل

قبل تجربي اعيان

قبل تجربی علم تعلیل اس کی مثال پیش کر تیکا ہو کہ ہارہ علم کی عفی منطقی صورت سے خالص بدیبی تصورات اخذ کیا وراک جا سکتے ہیں جن کے دریعے تجربے سے بہلے معروضات کا ادراک ہوتا ہی ملکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ترکیبی وصدت ظاہر ہوتی ہی۔

صب پر معروضات کا تجربی علم موقوف ہی۔ تفد نیات کی صورت کو تزکیب مشاہات کے تفود میں نبدیل کرنے سے مقولات بن گئے مین استعال کی جاتی ہی

اسی طرح ہم یہ نرقع کرسکتے ہیں کہ قوت مکم کے نتائع کی صورت جب کہ دہ مقدلات کی طرح مشاہدات کی ترکیبی وحدت میر عاید کی جائے چند فاص برسی تصورات کا ما غذبن جائے گی

جنس ہم فوتن کم کے خالص تعربات یا قبل تجربی اعیان کم سکتے ہیں جو قوتن فہم کا استعال کی ادر مجوعی تجربے ہیں اصولوں کے مانحت شعین کرتے ہیں -

توت عمر کا رطیفہ نتائے کے استناطیس یہ ہوکہ مہ انسی است کے سات کی علم حاصل کرے اور نتیج قرت عم اس تعدیل کا نام ہوجہ اپنی شرط کی بیدی تعییر کے ساتھ

بدین طور پرمتعین ہو یہ تعلیہ کو زیدفانی ہو ہم توت نہم کے ندیع تجربے سے بھی اخذ کر سکتے سے ۔ لیکن ہم ایک الیا تعس سلاش كرنے ہیں جد اس شرط پرششل ہدجس کے ماتحت اس تصدیق کا محول دیا جاسکے دیباں انسان کا تعدّد اس شرط پرشتل ہو محول کو اِس کی پوری تبیر کے سائٹ (کل انسان فافی ہیں) اس شرط کے تحت ہیں لانے کے بعد سم اپنے علم کے محروض کا تعین کرتے ہیں د زید فانی ہی اس طرح توت محم کے نتیج کے استناط میں ہم ایک محول کو ایس کی پوری تبیر کے سائفہ تفنیہ کبرلی بین ایک خاص شرط کے ماتحت خیال کرکے آسے ایک معروض پر محدود كدوسية بي - تبسرك يد بحمل كيت إس عاص شرط كي نسبت سے کلیٹ کہلاتی ہو۔ ترکیب مشاہدات میں اس کی میمقابل شراكط كى مجوعيت بهر . پس فدت عكم كا قبل تجربي تعترراك دیے ہوئے مشروط کی مجدی شراکط کا تفتید ہی۔ چر کلہ حرف غیر مشروط بی مجوعی شرائط کی دجه امکان ، و اور دوسری طرف غود عجو عم شراكط بمدشد غيرمشروط مؤنا بىء اس لي فوست محم کے خانص تفید کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ دہ غیر مشروط کا تعقد ہے جس پرمشروط سی ترکیب مبنی ہو۔ منتى قسمين إس علائ كى بوتى بى ج قوت فهم مغولات کے ند ہے سے تعقد کرتی ہی اتی ہی قرمیں قرمت کے خالص تفورات کی ہی ہوں گی ۔ نہیں ہیں ایک غیرمشروط تدایک موضوع کی قطعی ترکیب کا الاش کرنا ہی دومرا ایک سلسلہ ملل کی کرویوں کی مشروط ترکیب کا الاش کرنا ہی دومرا ایک نظام کے اجزا کی تفریقی ترکیب کا -

بینی قرت محم کے نتائج کی ہمی تین قسمیں ہوتی ہیں جن میں من سروط سے ہرایک قیاسات کے فریدے سے رفتہ رفتہ غیر شروط کی طرف بوخود محمول نہ ہو اوسری اس علیت کی طرف جہ خود محلول نہ ہو ، تعیسری اجائے تفریق کی طرف جب نود محلول نہ ہو ، تعیسری اجائے تفریق کی طرف جس میں تھدد کی تفریق محمل ہوگتی ہو۔ ایس مجوعے کی طرف جس میں تھدد کی تفریق محمل ہوگتی ہو۔ ایس تجدعے کی طرف جس میں تصدرات جرتر کیب شمرائط ہو گئی ہو۔ ایس ترت محمل کے خالص تصدرات جرتر کیب شمرائط

کے مکمل عجو عے پرشتل ہوں وحدت نہم کد غیر مشروط تک پنجانے
کے لیے کم سے کم عقلی مطالبات کی عثیت سے ضروری ہیں اور
انسانی قرت حکم کی فطرت میں داخل ہیں۔ یہ دوسری بات ہو کہ
یہ قبل تجربی تصورات کوئی مقرون استعال نہ دکھتے ہوں اور اُن
کا فائدہ عرف یہیں تک محدود ہو کہ وہ قوت نہم کو اس راہ پہ
لگا دیں جس میں اُس کا دسیع ترین استعال اندرونی تناقض کے بغیر
ہو سکے ۔

ہوستے۔
جب ہم مجموعۂ شراکط کا ذکر کرتے ہیں اور قوت عکم کے
کُل تعوّرات کو غیر مشروط کے مشترک نام سے موسوم کرتے ہیں
تو ہمارے سامنے ایک الیبی اصطلاح آتی ہی جب کے فیم استعال کی وجہ
کام ہنیں چیتا نیکن چونکہ ایک عرصے کے غلط استعال کی وجہ
سے اِس کے معنی میں اہمام پیدا ہو گیا ہی داس لیے ہم پودی

صحت کے ساتھ اگسے استعال ہیں کرسکتے۔ مطلق کا لفظ اُن چند الغاظ بين سے ہم جد اپنے اصل معنی میں ایک الیے تصور کے لیے وضح کیا گیا تھا جس سے لیے اس زبان کا کوئی اور لفظ مندول بنیں تھا۔ اس نظرکے ضائع ہو جانے سے یا اس کے غیرمعیّن استعمال سے نحد اس تعقد کے ضاکح ہوجائے کا اندلیثہ ہوجین سے قرت مکم کو اتناکام بطانا ہو کو قرو کل قبل تجربی تصدیقات کے لیے ناگڑیے ہی ۔ آن کل مطلق کا لفظ اکثر اُسَ بات کو ظاہر کرنے کے لیے استعال ہوتا ہو چرکسی شحریر بجائے خود لینی انسعنی

طور پر صادق آتی ہو۔ اس منہوم کے مطابق ممکن مطلق کے معنی ہیں وہ چیز جر بجائے ٹود ممکن ہداور یہ ایک معروض کی ادنی 🔍 نزین صفت ہے۔ بہ خلاف اس کے کیمی کیمی یہ اس بات کے لیے بھی استحال ہوتا ہی جرکسی شی پر ہر لحاظ سے (غیر محدود طور ید) ما دق آتی ہو (شلا حکومت مطلق) اور اس مفہوم کے مطابق ممكن مطلق سے معنی ہیں وہ چیز جر ہر طرع سے ، ہر لحاظ

سے مکن ہو اور یہ امکان شوکی اعلیٰ ترین صفت ہو۔ کہی کمبی یہ دونوں مفہوم ایک ہی چرزیس جمع سی ہو جائے ہیں شلاج چیز بجائے خود نا ممکن ہی وہ ہر لحاظ سے بینی مطلقاً نا ممکن ہو۔ لیکن اکثر صورتوں میں یہ ووٹوں مقبوم ایک ووسرے سے بہت تفاوت رکھتے ہیں اور ہم کسی طرح یہ نتیج نہیں نکال سکتے

كم جر چيز بجائے فود مكن بى دو سر لها ظ سے بيني مطلقاً مكن بى بلکہ وجرب مطلق کے بارے میں ہم آگے چل کر بہ ثابت کیں گ

کہ وہ ہر صدرت ہیں اندرونی وج ب کا پا بند ہیں اور اس کا متراد ف ہیں سیما جاسکتا ۔ اس ہیں شک ہیں کہ جس چیز کی غید اندرونی طور پر ناممکن ہے اس کی غید ہر لحاظ سے ناممکن ہے لینی وہ چیز وج ب مطلق رکھتی ہی۔ لیکن اس سے یہ نیتے ہیں لکلتا کہ جہ چیز مطلق وج بی ہی اس کی غید بجائے خود ناممکن ہی دینی اٹیا کا وج ب مطلق ہی ان کا اندرونی وجب ہی اس لیے کہ یہ انسانی وج ب بعض صور توں میں صرف ایک خالی لفظ ہی جس کے دوج ب بعض صور توں میں صرف ایک خالی لفظ ہی جس کے ساتھ ہی کسی تصور کو دالبتہ نہیں کرسکتے بہ خلاف اس کے چیز کہ دالبتہ نہیں کرسکتے بہ خلاف اس کے چونکہ کی ساتھ ہی کو جب مطلق اپنی اندر مخصوص تعینات رکھتا ہی۔ ساتھ ہی کو جب مطلق اپنی اندر مخصوص تعینات رکھتا ہی۔ پونکہ لیسے تصور کا ، جو حکمت نظری میں کثرت سے استعال ہوتا ہو مضائع ہونا کوئی فلسفی گوارا نہیں کرسکتا ، اس لیے ہوتا ہو ہونا کوئی فلسفی گوارا نہیں کرسکتا ، اس لیے ہوتا ہو مضائع ہونا کوئی فلسفی گوارا نہیں کرسکتا ، اس لیے ہوتا ہو مضائع ہونا کوئی فلسفی گوارا نہیں کرسکتا ، اس میے خولت نہیں امید ہو کہ دہ اس اصطلاح کا جو اس تصور سے والبتہ ہی موقع تعین اور اس کی حفاظت کرنے میں بھی خفلت نہیں ہی خفلت نہیں کرے گا ۔

ہم نفظ مطلق کو اسِی دسیع مفہوم میں استعال کریں گے، المتعالی اس کے اضافی اور اعتباری مفہوم کے اسِ لیے کہ آفوالنگر بعض خاص شرائط سے محدودہی اور آول الذکر غیر محدود استناد رکھتا ہی۔

قوت علم کا قبل تجربی تصور ترکیب شرالط کی مطلق تکمیل چا بنا ہی اور اس سلسلے کو اس چیز تک پنچا تا ہو جو مطلق لینی بر لحاظ سے غیر مشروط ہو اس لیے کہ علم عف اور سب کچھ

ترنهم کے لیے چوٹر دنیا ہی جر بلا واسطہ معروضات مشاہرہ ہد با یوں کہنا چاہیے کہ آن کی ترکیب تغییلی پر عاید ہوتا ہے لیکن ایک بحير وه الي لي محضوص كر لينا بر بعني نصردات مكم كاستعال میں مطلق تکبیل اور اس و مدت ترکیبی کو جرمقو لے کے ذریعے سے خیال کی جاتی ہی، غیرمشروط مطلق تک پنیانے کی کوشش كُرُوا بر - اس سي بهم إس وحدت كو مظاهر كي وحدت حكم كم سكتے ہيں جس طرح كم اس وحدت كو يو مغو لے سے كا ہر ہوتی ہو وحدت فہم کہتے ہیں ۔ پس توت مکم حرف توت فہم کے استعال پر عابد ہوتی ہی اور دہ میں اس جنیت سے ہیں کو مورامکانی تجربے کی نبیاد پرشتمل ہود اس سیے کہ شرا کط کی مطلق تكميل كوئى اليها تصور بنيس عو تجرب مين استعمال كيا جاسك كيونك ستربه كبعى غيرمشروط نبيس سوتا) بلكه اس كا رُخ اسٍ و حدیث کی طرف پھرنے کے لیے جس کا نوت ہم کوئی تفود ہنیں رکھتی اور عبس کا مقصود یہ ہم کی ہر معروض کے بارے میں فہم کے کُل اعمال کو ایک مجموعہ مطلق میں جمع کر لے۔ اس بي حكم محض كا برمعرومني استعال بميشد فوق تحربي موابي در استعالیکہ تونت نہم کے فالص تقورات کا استعال اس کی ماہیت کے لحاظ سے ہمبشہ تجربی سواکتا ہواس لیے کہ وہ مِرت امكانی تجربے تك محدود ہو۔

ہم عین سے ایک وجربی تفتور حکم مراد لیتے ہیں جس کے جوڑ کا کدی معروض حواس میں نہ دیا جا سکتا ہو۔ بس عکم محض

کے وہ نفورات جن کا ہم نے ادید ذکر کیا ہو، قبل تجربی احیان ہیں ۔ ظاہر ہو کو وہ حکم محض کے تصورات ہیں ،اس لیے کو وہ كل تجربي علم كواس ميثيت سے و كينے إلى كه وہ شرالط كے مجدعة مطلق کے ذریعے سے متعبتن ہو۔ یہ دل سے گھرے ہوئے تعورات بنیں ہیں بلکہ خود توبت عکم کی فطرت ان کا مطالبہ كرتى ہى اور اِس كے دو وجوبى طور بر توت فهم كے كل استعال یر عاید ہوئے ہیں ۔ اس کے علاوہ وہ فوق تخبری ہیں اور کل جُرب کی حدسے آ گے بڑھ کے ہں۔چنانچہ تجرب میں کوئی السا معروض بنبس يايا جاسكنا جوعين سسے بورى طرح مطابق مور مین کا نفظ معروض کے لحاظ سے زہم محض کے معروض کی چٹیت سے ) تو اثبت کچھ طاہر کرتا ہو لیکن موضوع کے لحاظ سے ( بعبی تجربی شرط کے ماتخت اپنی واتفیت کے لحاظہسے) کچہ بھی کا ہر بنیں کتا اس ملے کہ ایک شمل مجدعی تصدی چرا کی کوئی چیز مقرون طور پر بہیں دی جا سکتی۔ چونکہ نوٹ حکم کے نظری استعال ہیں ہمارا مقصود ہی ہی ہی اور ایک ایسے لصور کے قریب قریب پنینے کی کوشش جس کک ہم عملا کہمی ہیں پہنچتے ، ایسی ہو کہ محویا یہ تصور ہی بالک بے نبیاد ہو اس لیے اس قیم کے تصدر کے سعاق کہا جاتا ہو کر یہ صرف ایک مین ہو۔ پس ہم کم سکتے ہیں کیکل مظاہر کا ممل مجدعہ صرف ایک عِين ہو۔ جو مکہ ہم اس کی کوئی شکل منعیّن نہیں کرسکتے کہذا یہ ایک سوال ہی جیس کا کوئی حل نہیں ۔ یہ خلاف ایس کے قوت حکم

کے عملی استعمال میں جہاں صرف مقررہ تواعد کے مطابق عمل كرنا مقدر ہو، توت ِ حُم كا عين واقعاً ويا جا سكتا ہو گرمہ محض جُدُوی طور پر مقرون ہو کلکہ یہ اوت مکم کے ہرعملی استعال کی لازمی شرط ہو۔ اس کا استعمال ہمیشہ محدود اور ناقص ہوتا ہو نگر الیسی صدود کے تحت میں جو متجبن بنیں کی جا سکتی یعنی تکیل مطلن کے تصور کو پیش نظر رکھ کر۔ اس طرح عملی عین ہمیشہ ہنایت مفید ہوتا ہو امد واقعی اعمال کے لعاظ سے ناگرتیہ ہو۔ اِس میں تفکم محض علیت بھی رکھنا ہو بینی اُس چیز کو جس پیہ اس کا تصوّر شتمل ہو واقعی دجود میں لانا ہی۔ بیس حکرت عملی کے منتعلق خفارت سے یہ نہیں کہا جا سکٹا کو یہ حرف ایک عین ہی مبكه صرف اسى بنا يركم وه كل امكانى مقاصدكى وجبي وحدت کا عین ہو وہ کل عملی مسائل کے قانون کے لیے خفیقی یا کم سے کم تحدیدی شرط کا کام وتیا ہے۔ گو ہم توت عکم کے قبل تجربی تصورات کے متعلق یہ کہ سکتے ہیں کہ دہ میروٹ اعیان ہیں میکن اس کے یہ معنی بنیں کہ ہم اکنیں فضول یا بے ختیفت سیمیں ، اس لیے کہ گو ان سے كوئى معروض منتجنن نهيل كيا جاسكنا ليكن وه غير هموس طور يرقوت فہم کے وسیع اورہم آہنگ استعمال کے ملیے ایک معیار کا کام دے سکتے ہیں . اگرچ اعمان کے ذریعے سے قرتت ہم اُن حرفا

کے علاوہ جنیں وہ اپنے تعددات کے مطابق معلوم کرتی ہی، اس کے علاوہ جنیں وہ اپنے تعددات کے مطابق معلوم کرتی ہی، اس کے اِن

معلومات میں زیاوہ گہرائی اور و شعت پیدا ہو جاتی ہو . اس کے علادہ شایر یہ اعیان طبیعی تفورات سے اخلاقی تصریات مک پنچ کے لیے سیرص کا کام دے سکیں ادر اس طریقے سے خود افلاقی اعیان کوعقل کے تظری معلومات کے ساتھ ہم امنگ ادر مرلوط کرسکیں۔ اس کا فیصلہ آگے جل کر موگا۔ یباں تو ہم اِس مقصد کے مطابق جرہم نے اس کتاب میں پیش نظر رکھا ہو اخلاقی احیان سے تنظم نظر کرکے اپنی بجث کو توت مکم کے مرف نظری ملکہ اس میں مبی میرف تبل تجربی استنعال کے وارکے کک مدود رکھیں گے۔ بیاں ہم دہی طراقیہ ، افتیار کریں کے جربم نے اوپر مغدلات کے استراج میں استعال کیا نفا بینی معلومات عمر کی منطقی صورت پرغور کرکے یہ دیکیس م كر آيا اس ك در ليع سے توت مكم ان تصورات كا ما فذ بن سکتی ہی جہ اشیا کیے حقیقی کو توت عکم کے کسی وطیعے مح لحاظ سيم بديمي تركيبي طور بيد تنعين كريث بين-عكم بحيثيت علم كي ايك فاص منطقي صورت كي توت كي وه توت برج نتائج اخذ كنى بويعنى بالواسطه ( ايك امكافى تعديق كى شرط كو ايك دى ہوئى تصديق كى شرط كے تحت يى الكر) تصدیق قائم کستی ہو ۔ دی ہوئی تصدیق قاعدہ کلیہ ہو (کری)۔ اکم دوسری امکانی تصدیق جر موجوده صورت کا قاعدے کے تعت میں ہونا علام کرتی ہو، نتیج کہلاتی ہو۔ فاعد م کلیہ ایک عام بات کراک فاص شرط کے تحت میں بیان کرتا ہی۔ موجودہ

صورت میں اس تا عدے کی شرط یا تی جاتی ہو۔ بس وہ بات عروس شرطکے نخت میں عام طور پر صادق آتی تھی، موجودہ صورت پر بھی رجس میں یہ شرط پائی جاتی ہی صادق آتی ہی ہم اسانی سے دیکھ سکتے ہیں کو تونٹ مکم توت نہم کے اعمال کے دریعے سے جو شرالط کا ایک سلسلہ بنانے ہیں ، ایک علم ماصل كرتى ہے - ہم يه تعقيد كركل اجسام متغير بين ، ميرف اسی طرح حل کرتے ہیں کو ایک علم بعبدسے (جس میں جسم كا تصوّر أبين يا يا جانا مكراس كى شرط موجود ہى ابتدأ كريں ودکل مرکبات متغیر ہیں " اس کے بعد ایک قریب تر علم کی طرف ایس جو آقل الذكركی شرط سے تخت میں ہوود اجسام مركب ہیں" اور اس سے ایک تیسرے علم کک پہنچیں جوعلم بعیدانتقر کو موجدوہ صورت کے ساتھ مربوط کرتا ہے وہ لہذا اجسام متنظر بین " بیان ایک سلساله شرالط (مقدان ) کے واسطے سے ہم ایک علم ( نتیج ) یک پنیج بین - ہر سلسلے کی احب کا قدت نما (تطعی با مشروط تصدیق کا) دیا توا بو، یه خاصیت بو کو ده برابر جادی رستا ہو۔ بیس قرتتِ مکم کا یہ عمل ہمیں ایک سلسلهٔ

بدابه باری درا و بین ورف عم الا بین ایک مسله قیاسات مک چنی دنیا ہو جس میں ایک طرف شرائط دقیاس ما قبل کے فدیعے سے ) اور دوسری طرف مشروط (قیاسات ما بعد کے فرسیعے سے ) دونوں کا سلسلہ غیر معین طور پر بطیعایا ما بعد کے فرسیعے سے ) دونوں کا سلسلہ غیر معین طور پر بطیعایا ما سکتا ہم ۔

لبنی منتج معلومات کا واہ سلسلہ جو ایک دیبے ہوئے علم کی تراکط كى طرف بطِعتا بو يا بالفاظ ديكيه نتائج عكم كا چرطفنا برا سلسلهُ وب عكم سے كيم اور تعلق ركھتا ہى اور اترنا باؤا سلسلہ ليني قياسات ما لعِد کے فدیعے سے مشروط کی طرف بطیعے والاسلسلم کچھ الد، اس سلیے کو پہلی صورت میں ہمارا علم (منتجہ) محض مشروط طود پردیا ہوا ہے۔ پس ہم توت مکم کے ذریعے سے بہاں تک مِرت اسِی وقت بہنی مسکتے ہیں جب ہم سلسلۂ شرالط کی کُل کالیں (مجدعہ مقدان ) کو دیا ہُوا مان لیں کیونکہ اسی پر موجدہ بدیبی تصدیق کا امکان مؤتدت ہے۔ بہ خلاف اس کے سلسله مشروط كوى ديا بنوا بالفعل سلسله بني بكه صرف أيك ہونے والا بالغوۃ سلسلہ خیال کیا جاتا ہے لہذا جب ایک علم شرط سجما جائے تر قرت حکم اس پر جبور ہی کو شراکط کے چطعت ہوستے سلسلے کو مکتل اور ٹھوعی طور پر دیا ہوا مان لے لیکن جب میں علم دوسرے معلومات کی شرط سجھا جائے جو ایک دوسرے کے متائج کا اُتر تا ہوا سلسلہ بنانے ہیں تو قوت حکم کواس سے کئی سروکار نہیں کو تجرب میں یہ سلسلہ کہاں تک ينج كا اور كبيمى محمّل ببي بوكا يا نبين - موجوده نيتج ير ينجي کے مید اس سلسلہ کی کوئی ضرورت نہیں ۔ یہ نیتج تو ابین اساسیه سے برمی طور بر کما حقر شعبتن اور نفینی ہو۔ ممکن ہی كم شراتط كى طرف سلسله مقدمات كاكدى ركن ادلى شرط اولى کی جیشت سے موجد و ہو یا السا نہ ہو لکہ یہ سلسلہ غیرمحدود ہو

بهر حال به ضروری ہی کہ دہ مجوعی شرائط پر مشمل ہو خواہ ہم ان کا احاطہ کرسکیں یا نہ کرسکیں ادر یہ ہمی ضروری ہی کو یہ پیدا سلسلۂ شرائط حق ہو اگر وہ مشروط جہ اس کا نینجہ سجما جاتا ہی حقیق کی سند رکھتا ہی۔ یہ توت نہم کا مطالبہ ہی جو اپنے علم کو بدیبی طور پر متعین ادر وج بی کہتی ہی یا تو فی نفسہ جب کے وہ کسی سبب کا متاج بنیں ہوتا یا بالاستنباط جب کہ وہ ایک البیم سبسلہ اسباب کا ترکن ہوتا ہی جو خود غیر مشروط حقیق رکھتا ہی۔

## قبل تجربی علم کلام کی بی کتاب کی تیسری فصل قبل تجربی اعیان کا نظام

ہمیں یہاں عض منطقی علم کلام سے ، جو کل مشمول علم سے قطع نظر کر لیتا ہو اور صرف توت عم کے صوری التباسات کو ملام کر اللہ اللہ تعلم کلام سے جب کر ملام کر اللہ اللہ تعلم کلام سے جب میں اُن معلومات اور منتج تصورات پر غور کیا جاتا ہوج بدیبی

طور پر توت منگم سے ماخوذ ہوں ، جن کا معروض تجربے ہیں اند دیا جا سکتا ہو ہندا وہ فہم محض کے وارّے سے باکل باہر ہوں - ہم نے اس علاقے سے ، جر ہمارے علم کا قبل تجربی

استعال تنائج اور تصدیقات وونوں میں اُس کے منطقی استعال سے رکھتا ہو، یہ معلوم کیا ہو کہ علم کلام کے نتائج جرف تین قسم کے ہوں گے اور انتاج کے نین طریقوں پرمنی ہونگے جن کے ذریعے سے توت مکم اصوادں کے ماتحت معلومات جاصل كرتى ہى اور سب كيس ان كاكام يه بوگا كه اس مشرط ترکیب سے جس کی توت فہم یا بند ہی اس غیرمشروط تک يكنيس جوفهم كى مدسے بابر ہو۔ ہمارے ادراکات کے مندرجہ ذیل عام علاقے ہو سکتے ہیں۔ (ل) وهُ علاقه جر موضوع سس بهو- (ب) وه علاقه جد معروضات سے ہو خواہ بحیثیت مظاہر کے یا بحثیبت عام معرفا خیال کے ۔ اس مزید تقیم کو بیش نظر رکھ کر ہارہے ادراکات کے علاقے جن کے متعلق ہم کوئی نُفسور یا عبن قائم کرسکتے ہیں

تین طرح کے ہونے ہیں دا مدہ علاقہ جد موضوع سے ہو۔ (٧) وہ علاقہ جو مظہر میں موادِ معروض سے ہو (٣) وہ عام علاقه جو كل اشياست بهد-

عام خالص تعورات كوتو ادراكات كى تركيبي وحدث سے تعلق ہو نیکن عجم موف کے تعقورات (قبل تجربی اعیان) کُل شراکط کی غیرشروط ترکیبی وحدت سے تعلق رکھتے ہیں بس کل تجربی اعیان کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں جن میں سے بہلی خیال کرنے والے موضوع کی مطلق (غیرمشروط) دحدت ہم

رمان مظاہر کے سلسلہ شرائط کی وحدت مطلق ہمیری کل معروضات خیال کی شرط کی وحدت مطلق۔ خیال کرنے والا موضوع ہو۔ کمل خیال کرنے والا موضوع ہو اللہ مظاہر کا مجدوعہ (عالم طبیعی) کرنیات کا موضوع ہی اور وق چیز جو کل معروضات خیال کے امران کی شرط اولی ہی (دجود الوجود) الہیات کا موضوع ہی ایک قبل کے امران کی شرط اولی ہی (دجود الوجود) الہیات کا موضوع ہی ۔ ایس تحکم محض سے ہمیں تین الوجود) الہیات کا موضوع ہی ۔ ایس تحکم محض سے ہمیں تین اعیان ماصل ہوتے ہیں۔ ایک قبل تجربی نفسیات کا عین ا

کو دہ فوت علم کے سب سے برتر منطقی استعال بینی آئ نتائج سے والمبتد ہو جن کے دُر لیے سے ہم ایک معزوض (منظیر) سے ترکیب و بی کے دُر لیے سے ہم ایک معزوض عاشتہ ہیں، لیکہ فالص تونت علم کا مشلہ ہی ۔ قبل تجربی اعبان سکہ الن ثبن عثوانات کے تحت ہیں قوت علم کے کون کون سیے فاص تصور ات آستے ہیں اس

وت علم کے کون کری میں قاص معددات اسے ہیں اس کا ذکر تفعیل کے ساتھ آبیدہ دنیزیں کیا جائے گا۔ یہ مفولات کے تعشی قدم پر جلتے ہیں۔ اس سید کہ حکم مفن کھی براہ راست معردفات پر عاید نہیں ہوتا بکہ اُن کے نہی تعدرات ید۔ اسی طرح سے آبیدہ تفعیل بحث میں یہ بات واضح ہوجائے گی

کر قری مگم آسی و قلفی کے ترکیبی استعال کے دریائے سے میں استعال کے دریائے سے میں کام دیتی ہی، خیال کرسنے میں کام دیتی ہی، خیال کرسنے

دالے موضوع کی وحدتِ مطلق کے تصویہ مطلق تک بینیتی ہو-اسی منطقی عمل سے جر مشروط نتائج کے استباط میں کیا جاتا ہو دی ہوئی شرائط کے سلسلے ہیں غیر مشروط مطلق کا عین مستنط ہوتا ہو- اسی صورت معن سے جو تفریقی تا ہے رکھنے ہیں۔ وجود الرجود كااعلى تصور كم عاصل مؤتا بحد بادى النظرس يه أللي بات معلوم بهوتي بهو-اصل میں ان قبل تجربی احیان کا کوئی معروضی استخراج مساكر مغووت كے بارے ميں كيا گيا شارسكن بنيں ہو - ده مری معروض پر جو اُن کے مطابق دیا جا سکے ، عاید ہی ہیں بوت البندان كا وفو اعمان بن . البندان كا وفوى الشخرائ خود ہماری فوت عکم کی فطرت سے ہو سکتا تھا اور وه مم نے بیال کردیا۔ یہ بات آسانی سے سبمہ میں آ جاتی ہو کر محکم محض کے بیش نظر میرف شرا کط کی سمیت (خداه وهٔ عرضیت کی شراکط سوں یا علیت کی یا تعامل کی ترکیب کی تکمیل ہو۔مشروط

کی سمت جرسلسلہ آگے جاتا ہی اس کی کمیل سے اسے کوئی غرض بنیں۔ اس کیے کہ آسے حرف اول الذکر کی ضرورت ہے تاکی وہ ایک محمّل سلسلہ شراکط کو ان کر آسے بدیبی طور پر تونت مھے کو وے سکے ۔ جب ایک محمل (الدفیر مشروط) دی بوی شرط موجود بو تو اس سلسله کو آسگ بشرهات کے سیے کوئی تصفیر عکم درکار بنیں اکیو کم فیم خروبی

شرط سے مشروط کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہی - اس طرح قبل تجربی اعیان کاکام صرف یه سی کو و و سلسلهٔ شرالکا کو آوید کی طرف غیرمشروط کک بینی اصول یک لے عالیں - بنجے کی طرف بینی شرط ہے مشروط کی طرف بڑھنے کے لیے ایک طویل منطقی استعال کی تو ضرورت ہونی ہو جہ ہماری نوت ِ حکم توت بھم کے توانین کا سمرتی ہو لیکن کسی قبل تجربی استعال کی ضرورت بنیں ہوتی اور اگر ہم اس ترکیب (ترکیب نزولی کی تکمیل کا کوئی عین قائم کریں مثلاً عالم لمبیعی کے آیندہ تیزات کے ممل سلسلے کا تو یہ محف ایک خیالی چیز ہی جہ ہم نے یوں ہی گھڑ لی ہو ، قوت محم کا لازمی تقاضا بنیں ہو۔ اس لیے کہ مشروط کے امکان کے لیے اس کے سلسکہ شراکط کی مکیل فرض كمة ما ضروري بهو كبكن سلسلة نتائج كي تكميل كا تفوّد ضروري ہنیں ۔ ایس ایسا تصور کوئی قبل نفر بی عین ہنیں حبس سے کہ ہمیں بیاں سردکار ہو۔ آخريس بم يه ميكف بين كم خود اين قبل تجربي اعيان

میں ایک دلط وحدت بایا جاتا ہی اور قوتت تھم آن کے ذریعے سے اینے کل معلومات کا ایک نظام مرتب کرتی ہو غدد البینے نفس (روح) کے علم سے عالم طبیعی کے علم ادر اس سے بتی مطلق کے علم کی طرف بریسنا ایک ایسا قدرتی سلسله مهر که وه منطقی سلیلے سے مشابه معلوم مهوتا م وجس بیس توت مح مقد ان سے تائج کک پنحتی آخی۔ که ابداللیات کا موضوع محیق اصل میں تین اعیان ہیں: وجو و اہی ا

بقت برصفي أثيده

الیا واقعی ان دونوں میں اس قسم کا کئی تعلق جسیا کہ منطقی اور قبل تجربی عمل میں ہو تاہی بخفی طور پر موجو ہی ؟ یہ سوال بھی ان سوالات میں سے ہوجن کا جواب اس بحث کے خاتے بہد لے گا۔ فی الحال ہمارا مقصد لور ا ہو گیا اس جائے کہ ہم نے قدت عکم کے قبل تجربی مقصد لور ا ہو گیا اس جائے کہ ہم نے قدت عکم کے قبل تجربی تصورات کو جوعمو آ فلسفیوں کے نظریات میں دو سرے تصورات کے ساتھ بل جانے ہیں ، یہاں مک کم ان میں اور قوت فہم کے تصورات میں اور اسی کے ساتھ ان کی تعداد مین کر دیا ہی ، آن کی اصل اور اسی کے ساتھ ان کی تعداد جس میں کو کی اصل اور اسی کے ساتھ ان کی تعداد جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، تبادی ہی اور ان میں ایک باقاعدہ رابط نا بت کر دیا ہی ۔ اس طرح قوت حکم کے فقوی باقاعدہ رابط نا بت کر دیا ہی ۔ اس طرح قوت حکم کے فقوی دائرے کا تعین اور حد بندی ہوگئی ۔

افیار اور بقائے روح دوسرے تفور کو پہلے کے ساتھ ربط دینے سے تمیسراتفور ایک لازی نیتے کے طور پر حاصل ہونا چاہیے ۔ اس علم کے اور سب مباحث مرف ایک فرددت میں ان اعیان کے تابت کرنے کا ، ان کی خرددت علم طبیعیات کے لیے نہیں ہی بلکہ عالم طبیعی کے دائرے سے آگے برطیعیات کے لیے نہیں ہی بلکہ عالم طبیعی کے دائرے سے آگے برطیعیات کے لیے ۔ اگر ہمیں ان کا علم حاصل ہر جائے تو المبیات افلاقیا اور ان دونوں کا مجموعہ بینی خرمیب صرف نظری قوت حکم کا پابند ہو جائے گا ۔ جب ان اعیان کا ایک نظام مرتب کرنا ہو تو ندکورہ بالا جب بیٹ کا ایک نظام مرتب کرنا ہو تو ندکورہ بالا مرتب بیٹ کی سب سے مناسب ہوگی میکن آس بحث میں جد اس سے پہلے کرنی طرودی ہی تعلیلی ترتیب ہمارے بیٹ بیٹ میں جد اس سے پہلے کرنی طرودی ہی تعلیلی ترتیب ہمارے بیٹ میں جد اس سے پہلے کرنی طرودی ہی تعلیلی ترتیب ہمارے

قبل شجر فی علم کلام کی دوسری کتاب عکم محض کے منتکلمانہ نتائج

ہم بر کہ سکتے ہیں کہ ایک قبل تجربی عین کا معروض وہ چیز ہم جس کا ہم کوئی تصدد نہیں رکھتے اگرچہ یہ عین قوت علم میں ایس کے اصلی قوانین کے مطابق وجود میں آیا ہم اس سلے کہ اصل میں اس معروض کا بھی جد قوت عکم کے اس معروض کا بھی جد قوت حکم کے اس

مطالبات کو پورا کرتا ہو کوئی تھند فہم، بینی الیا تھوڈ جہ اسکافی تجربے میں فابل مشاہدہ ہو، ممکن ہنیں ہے۔ تاہم اس مطلب کو اس طرح ادا کرنا بہنٹر ہو ادر اس میں غلط فہی کا خطرہ کم ہو کہ ہم ایک عین کے معروش کا کوئی علم نہیں ملک

کا خطرہ کم ہی کم ہم ایک عین کے معروش کا کوئی علم نہیں بلکہ حرف ایک اختابی تعلم نہیں بلکہ حرف ایک اختابی تصوّر رکھتے ہیں۔
قریت ایک اختابی تصوّر رکھتے ہیں۔
قریت محکم کے خاص تصوّرات کا کم سے کم قبل تجربی (موخوعی) اثبات ایس پر موتوف ہم کہ سم این اعیان کو قوت کم

بھیہ منفر اسبق مقدد کے سیابے زیادہ مفید ہوگی ادر ہم اس چیز سے جو ہیں تجربے سے بلا واسطہ حاصل ہوتی ہی بینی نفشیات سے کو نیات کی طرف اور کونیات سے البیات کی طرف قدم مڑھائیں سگے تاکہ بھارا

امد كونيات سے الميات كى طرف تدم برمائيں سے تاكہ بارا غطيم الشان نتشہ مكل بوجائے ..

کے ایک مجنی نتیج کے فدیلے سے حاصل کرتے ہیں ۔ بس ترت مکم کے بعض البید نتائج یائے جائیں گے جر تجربی مقدا یر مبنی بنیں ہوئے اور جن کے فدیعے سے ہم ایک شیمعلم سے ایک ایسی غلط چیز مستقبط کرنے ہیں جس کا ہم کوئی تفقد بنیں رکھے بیر سی ایک ٹاگڑیہ التباس کی بایر اس کی طرف معروضی اثبات نسوب کر دیتے ہیں۔ اِس تسم ك تنا رُح كو إن ك ماحصل ك لحاطت تنا رُح تكم ك بجائة توت حكم كى البنديدوازى كے تنا بيح كمنا چاہيے . مكر ان كى اصل کو د کیتے ہوئے ہم اتنیں تنائع کی ہی کہیں گے۔ اس لیے کم

برمحض ول سے گھڑے ہوئے یا اتفاقی بنیں ہیں لمکہ فطرزاً قت مکم سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ التباسات انسانوں کے پیدا کیے ہوئے نہیں بلکہ خود تھکم محف کے پیدا کیے ہوئے ہوئے ہیں اور دنیا کا سب سے دانشمند اومی ہمی ان سے بنیں فکے سکتا۔ شاید وہ انتہائی کوشش کے بعد اس التباس سے دھوکا

نه کمائے کیکن وسے رفع مرگز نہیں کے سکتا۔

میکن اِن متنظمان نتا بح محکم کی بھی اِن اعیان کی طرح جن پر وہ مشتمل ہیں ، نین قسیس ہیں ۔ پہلی قسم کے ننائج حکم میں ہم موضوع کے قبل تجربی نصورت، جس میں کوئی مواور مشاہرہ شائل نہیں ، اِس موضوع کی وحدت مطلق کو مستنبط کرتے ہیں حس کا کوئی الیا تعقد ہارے یاس بنیں ۔ اس متکال نتیج

کو ہم قبل تجربی مغالطہ کہیں گے۔ دوسری تمیم کے تنائج ایک

دم ہوئے مظہر کے سلسلہ شرائط میں محمیل مطلق سے قبل تجربی تصدّد بدمبنی ہیں - ہم اس بات سے کہ ایک رئے سے اس سليل كى غيرمشروط تركيبي وحدت كا ايك متنافض تصور بمبشه ہارے ذہن میں موجود ہونا ہیء اس وحدت کا صحح ہونا مستنبط كرف بين حالاتكم اس كا تعقد بنين كريسكفي . إن تتابح بين توت معكم كى جوكيفيت ہوتى ہو آسے ہم محكم محض كا تناقض كہيں گے۔ تیسری فرم کے تا کیج میں ہم ان شرائلط کے محدعے سے ،جن کے تحت میں معروضات جو ہمیں وسیے جاسکتے ہیں ، حیال کیے جانے ہیں کل انٹیاکی مجوعی شرائط کی ترکیبی وحدت مطلق كوتستنظ كرت بين بعني أن چيزون سے جن كاہم ان كے محض قبل تجربی تصوّر کے مطابق کوئی علم نہیں رکھتے ایک واجب الوجود كو مستنط كرت بين حبس كا فوق تنجربي تفور بهاك علم سے اور میں زیا وہ بعید ہی اور جس کا غیر مشروط وج ب ہمارے فہم سے باہر ہی - توت عکم کے اس منگلانہ تصور کو ہم محم محف کا نفیب العین کمیں گے۔

### قبل تجربی علم کلام کی دوسری کتا کی ببلا باب مکم محض کے مغالطے

منطتی مغایطے کے معنی ہیں نتیجہ کمکم کا صورت کے لحاظ سے

غلط بونا خواه آس كا مشمول كيد سي مهد ليكن قبل تجربي مغالطه وہ ہو جیس میں نینے کی صوری غلطی کا کوئی قبل تجربی سبب موجدد ہو۔ چنانچہ اِس فسم کے معالطے کی جرم خود انسانی قوت مگم كى فطرت بين يائى جاتى ہى اور ايك ايسے التباس كا باعث ہوتی ہو جو ناگزیر ہو گو ناقابل حل نہیں۔ اب ہم ایک الیے تعدد کی طرف ترج کرتے ہیں جو اوَيد قبل نخرفي تفتوات كى عام فهرست بيس بنيس وكمايا كيا بهو-اس کا شمار سی استیس میں ہونا جاہیے سکن اس کے شال کرنے سے اس فہرست میں کوئی تغیر بنیں ہوتا اور شامل نہ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ۔ یہ تصور یا یوں کیے کو یہ تعدیق إن الفاظ مين ظامركي جاتي بومد سي خيال كرنا مون "-يه بات آسانی سے سجم میں آجاتی ہو کہ یہ کل تصورات کا چانج مل تحری تقدّرات کا ہی ایک عام ذر بید اظہار ہی نیکن اِس کا کوئی خاص نام نبیں رکھا جا سکتا کیونکہ اس کا کام صرف یہ ہو کو کل خیالات کو ہمارے شور کی طرف مسوب کرے۔ اگرچ یہ کل تجربی عناصر ( تا ثرات واس ) سے پاک ہی بھر بھی ہماری قوت اوراک

کسورات کا ہی ایک عام ذریعہ اظہار ہی تیکن اِس کا کوی خاص نام ہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اِس کا کام حرف یہ ہی کو کل خیالات کد ہادے شعور کی طرف سوب کرنے ۔ اگرچہ یہ کل نخبر بی عاصر ( تا ٹرات حواس ) سے پاک ہی جر ہی ہاری توت اوراک کی فطرت کے مطابان دو معروضات کو ایک دوسرے سے میٹر کن اہی۔ " بیں " بیٹیت موضوع خیال کے داخلی حیس کا معروض کرنا ہی ۔ " بیں " بیٹیت موضوع خیال کے داخلی حیس کا موضوع ہی ایک خیال کرنے ہی جبر کہلاتا ہی جیانی لفظ " بیں " بہ جیٹیت ایک خیال کرنے ای جبر کہلاتا ہی جیانی کو فظ " بیں " بہ جیٹیت ایک خیال کرنے دالی ہس کے کو فلسیات سے مراد دالی ہستی کے کو فلسیات سے مراد

معقول علم نفس ہی جیس کا مقصد نفس کے متنقلق مرت آتا ہی معلوم کرنا ہی جینا بغیر تجربے کے رجہ نفس کا مزید اور مقرون تعین کرتا ہی اس میں اس کے تصوّد سے جرہر خیال میں پایا جاتا ہی مستبط ہو سکتا ہی۔
جاتا ہی مستبط ہو سکتا ہی۔
خیفت بیں علم نفس ایسا ہی ہونا چاہیے اس لیے کو اگر میرے خیال کا ضغیف سا تجربی جمنہ میری اندرونی حالت کا کوئی مخصوص اوراک ، اس علم کی نبیاو میں واض ہو جائے تو وہ محقول علم نفس ہیں رہے گا بلکہ تجربی علم نفس بن جائے گا۔ نیس ہمارے بیش نظر ایک البا مفروضہ علم ہی جو حالے حالت کا کوئی محقول علم نفس بن میں رہے گا بلکہ تجربی علم نفس بن حالت عالم نفس بن بنا میں ہا کہ خیال کرتا ہوں ایک البا مفروضہ علم ہی جو صوت یہ بیس خیال کرتا ہوں ، پر مبنی ہی اور جس کی صوت یہ علم نوب کی خور کے اندر غور کو سکتے ہیں ۔ یہاں یہ غلط فہی بنیں ہونی چاہیے کو ہم اس تیفیے کو سم اس تیفیے کی حد کے اندر غور کو سکتے ہیں ۔ یہاں یہ غلط فہی بنیں ہونی چاہیے کو ہم اس تیفیے کو سم اس تیفیے کی مد کے اندر غور کو ایک نفس کو ظاہر کرتا ہی، واضی تجربہ درکتے ہیں لیدا

کر سکتے ہیں۔ بہاں یہ غلط ہی ہیں ہوئی چاہیے کو ہم اس تیفیے
کا ، جد اوراک نفس کو ظاہر کرتا ہو ، داخلی تجرب رکھتے ہیں لہذا
وہ معقول علم نفس جو اس پر مبنی ہو، فالص ہنیں ہو للکہ ایک
حد تک تجرب پر مبنی ہو۔ اس لیے کو یہ وافلی اوراک محف
امک تعقل ا بیں خیال کرتا ہوں ، شک محدود ہو جو کل قبل تجربی
ادراکات مثلا ا بیں جوہر کا خیال کرتا ہوں ، یا سے علی حافیل
ادراکات مثلا ا میں جوہر کا خیال کرتا ہوں ، یا سے علی حافیل اوراک اور اس کا احکان عام داخلی تجرب

اور ایس کا امکان عام احدال اور اس کا تعلق ووسرے اورال سے ، جب کر اس کا کوئی خاص امتیاز اور تعین تجربی طور پد نه ویا ہو ، تجربی علم نہیں ملکہ عام تجرب کا علم سمجما جائے گا۔

یہ تو ہر تجربے کے اسمان کی تخیق سے تعلق رکھتا ہو جو لینیا فلم تجربی ہو۔ البتہ اگر شعور نفس کے عام ادراک برایک درا سے معروض ادراک ( شکلاً راحت با الم ) کا اضافہ کر دیا جائے تو معقول علم نفس فورا تجربی بن جائے گا۔

تو معقول علم نفس فورا تجربی بن جائے گا۔

اور آسے اپنی سادی حکمت اسی سے اخذ کرنا ہو۔ طاہر ہو کم بدخال اور آسے اپنی سادی حکمت اسی سے اخذ کرنا ہو۔ طاہر ہو کم بدخال

اور آسے اپنی ساری علمت اسی سے آخذ کرنا ہو۔ نظاہر ہو کہ بیٹھال جب اپنی معروض (میں) پر عاید کیا جائے تو وہ ہون اس کے قبل تجربی محمولات پرشتل ہوگا اس لیے کو خفیف ساتجربی محمول بھی اِس علم کی خاص معقد کہن اور تجربے سے پاک

ہونے میں نملل انداز ہوگا۔ ہمیں بیباں مقدلات کی پردی کرنی ہوگی۔ البتہ چرکہ بیبال ایک شور میں، ایک خیال کرنے والی ستی کی چٹیت سے وی ہوگی ہیء اس بے اگر چر ہم متعدلات کے مندرجہ بالا نقش کو برستور قائم رکھیں گے لیکن بہاں مقولہ جربرسے ،جس سے ایک

برستور قائم رکیس کے نیکن بہاں مقدلہ جربرسے ،جس سے ایک شرحقینی کا نعمدد کیا جانا ہی، نشروع کرے اُلطے چلیں گے۔ دا

نقس جهراي

کیفیت کے لیا طرسے بسیط ہو شملف زیانیں کے لیا طرسے جن میں تھ دعد رکھا ہو تعدادیں ایک ہو تعیٰ وقد (نہ کہ کرزت)

مكان كے اندر امكانی معروضات سے علاقہ ركفتا ہو

اینی عناصر کی ترکیب سے بغیر کسی ادر اصل سے کام لیے ہوئے فانص علم نفس کے کل تصورات پیدا ہوتے ہیں ۔ جربر محف افلی جیت بس کے موضوع کی جیٹیت سے لا اویت کا ، جربر بسیط کی جیٹیت سے لا اور این کا ، جربر بسیط کی جیٹیت کا ، فراد الیت کا ، واحد جربر محقول کی جیٹیت سے شخصیت کا نصور پیدا کرنا ہی اور این تینوں کے ملائے سے دوحانیت کا تصور پیدا ہوتا ہی جو علاقہ وہ مکان کے اندر معروضات سے کا تصور پیدا ہوتا ہی جو علاقہ وہ مکان کے اندر معروضات سے مطال کرنے والا جربر ماوے کی دجر جیات بعنی نفس جیدانی قراد میال کرنے والا جربر ماوے کی دجر جیات بعنی نفس جیدانی قراد دیا جاتا ہی اور میر اس کے ساخد روحانیت کی ذید لگا کر نبائے دبیا جاتا ہی والہ جربر ماوے کی دجر جیات بعنی نفس جیدانی قراد دبیا جاتا ہی والہ جربر ماوے کی دجر جیات بعنی نفس جیدانی قراد دبیا جاتا ہی اور میر اس کے ساخد روحانیت کی ذید لگا کر نبائے دبیا جاتا ہی اور میر اس کے ساخد روحانیت کی ذید لگا کر نبائے۔

ابری و سور من من نور ہو اس خیال کرنے والی مہنی کا ایک ایس جی غلطی سے ہمارے اس خیال کرنے والی مہنی کا ایک فالص عقلی علم سجھ دیا گیا ہے۔ اس کی نبیاد حرف اس سادہ اور مشمول سے خالی ادراک " بیں " یہ رکھی جاسکتی ہی جی اس اور مشمول سے خالی ادراک " بیں " یہ رکھی جاسکتی ہی جی جی ہیں ہم اصل بیں نصور کم سکتے ہیں جو کی تصورات کے ساتھ ہونا ہی ۔ اس " بیں " یا " وہ " (شخص باشی کے ساتھ ہونا ہی ۔ اس " بیں " یا " وہ " (شخص باشی کے ساتھ ہونا ہی ۔ اس " بیں " یا " وہ " (شخص باشی کے فرریعے سے صرف ایک قبل نجر بی موفوع فیال والد باشی کے فرریعے سے صرف ایک قبل نجر بی موفوع فیال واد باشی کی ایس کے متعلق می تصور ہی ہیں کرسکتے ۔ اِسے معلوم کرنے میں کی کوشش بیں ہم ایک منطقی دور میں مبتلا ہو جانے ہیں اس لیے کی کوشش بیں ہم ایک منطقی دور میں مبتلا ہو جانے ہیں اس لیے کہ ایس کے متعلق می نصدیق قائم کرنے ہیں اس میں خود اسی

کے اور اک سے کام لینا پڑتا ہو۔ یہ وِتت کسی طرح رفع ہنیں ہوسکتی کیونکہ "بیں" کا شعد کوئی معین ادراک ہنیں جس سے کوئی معروض منیقن کیا جاسکے بلکہ اس کی ایک عام عورت ہی جس حد تک ہم اِست علم کہ سکتے ہیں کیونکہ عرف اس کے ذریعے سے کسی شی کا خیال کیا جا سکتا ہتی۔

شروع سے یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہو کیے جو چیز میرے خیال کی شرط لاذم اور میرے مدخوع کی خصوصیت ہو وہ ہر خیال کرنے والے موضوع کی طرف منسوب کی جائے۔ اور ہم ایک تفقیہ پر ، جو بظا ہر تجربی معلوم ہوتا ہو ،اس لقبی اور کی تصدیق کی نبیاد رکھیں کو ہر خیال کرنے والا وہی اہیت رکھتا ہو جو ہمارا شعور زات ہمیں بناتا ہو ۔ اس کی وج یہ کوئی کہ ہمیں بدیبی طور پر اشیا کی طرف وہ خصوصیات منسوب کوئی پر تی ہی جو این اشیا کا خیال کرنے کی لازمی شراکط ہیں ۔ہم ایک پر تی ہی خارجی تجربے کے ذریعے سے مطلق بیال کرنے والی سنی کا کسی خارجی تجربے کے ذریعے سے مطلق تھور نہیں کر سکتے ہیں ۔ لیس ایس فیم کے معروضات کی خیفت بیں ۔ لیس ایس فیم کے معروضات کی خیفت بیں ۔ لیس ایس فیم کے معروضات کی خیفت بیں ۔

له پڑستے والوں کو اِن الفاظ کی قبل تجربی مجردیت کی بنا پر ان کا نفسیاتی مفہوم سیحیتے میں نہ آئے گا کو نفس مفہوم سیحیتے میں نہ آئے گا کو نفس کی آخری صفت مقدلہ وجود کے تحت میں کیوں رکھی گئی ہو۔ اِن باتدں کی تشریح اور توجیع آگے چل کر کی جائے گی ۔

اتنی ہی ہی کہ ہم اپنے شعد کو دوسری انتیاکی طرف منتقل کر دیتے ہیں - صرف اسی کی بنا پر ان کا تصور خیال کرنے والی بستیوں کی چنیت سے کیا جاتا ہو لیکن بیال یہ تفسیر " بين خيال كرنا بول " صرف احتمالي طعد بيد ليا جأنا بهو إس چنیت سے بنیں کی وہ کسی وجدد کے ا دراک بر شتل ہی رجیسا کد فریکا دی کے اس استدال میں ہی " میں خیال کرتا ہوں لیں میں وجود رکھنا ہوں") ملکہ محض انبے امکان کے لحاظ سے یہ ویکھنے کے لیے کہ اس سیرھے ساوے فقتے سے اس کے موضوع کی (خواہ وہ وجود رکھنا ہو یا نہ رکھنا ہو) کیا كيا خصوصيّات انعذكي جاسكني بين -ہمارا حکم محض خبال کرنے والی سننیدں سے متعلق جس

ہمارا علم محص خبال کرنے والی ہستیدں کے سعلی جیس علم کا دعوی کرنا ہم اگر اس کی میں خبال کرنا ہوں " کے علاوہ کرئی اور نبیا دیمی ہو اور ہم اپنے عمل خبال کے مشا ہرات اور ان سے افذ کیے ہوئے طبیعی فوائین سے ہی مدولیں نوتجربی نفیبات وجود میں آئے گی جس سے شاید اندرونی حس کے نفیبات وجود میں آئے گی جس سے شاید اندرونی حس کے مظاہر کی نوضح ہم سکے لیکن برکام ہنیں لیا جا سکنا کہ وہ خصوصیات جدامکانی نجریے میں نہیں آسکین (مثلاً لسیط ہونا) نتائی جائیں یا خیال کرنے والی ستیوں کی ماہیت معین کی جائے بینی برعقلی نفسیات منیں ہوگی۔

لعنی بر معلی تغیبات بہیں ہوئی۔ عِدِیکہ یہ قضیہ سیں خیال کرتا ہوں "(احمالی عثبت سے) قرت فہم کی ہر تصدیق کی عام صورت ہے اور کل مفولات کے

سائنہ آن کے ذرایکہ اظہار کے طور پر شامل ہی۔ اس سیایے ظاہر ہو کہ جو تتاريج اس سے محطنے میں آن میں توٹ فہم کا استعمال خالص فبل نجر فی یعنی ہر طرح کے تجربی عناصرے باک ہوتا ہے اور جر کچہ ہم اوپر كم شيك بين اس كے لحاظ سے ہم اس كے متعلق بيلے سے كوئى مُفِيدِ مطلب توقعات فائم بنين كريسكة . بين سم خالص علم نفس کے کل نصورات میں میک بعد دیگرے اس بر سفیدی نظر دالیں کے مگر اختصار کی خاطر بر مطالعہ ایک ہی سیلیلے میں کریں گے۔ اِس طرین انتاج کے متعلق ذیل کا ملاحظہ ہماری اُد تھبر کا سعق ہو۔ ہم محض خیال کے ذریعے سے کسی معروض کا علم حاصل نہیں كدسكة بكه به علم ميرف اس طريق سه حاصل موسكتا بحكه بم ایک دید بردائے مشاہدے کو دحدت شعور کے لحا المسے احس يدكل غيالات مشتل بيس منعيتن كريب وبيس بيبس ابني ذات كاعلم معبي اس سے حاصل بنیں ہوتا کہ ہم موضوع خیال کی منتیث سے الیا نقين كا شعور ركمت بين ملكه أس وفت ماصل مرد سكتا به جب ہمیں آینے نفس کے مشاہدے کا وطبقہ خیال سے متعین مہوسنے كى حيثيت سے شعور ہو ۔ لهذا شعور ذات سے فتلف محدالات ج ہادے خیال میں ہوں بجائے فود معروضات کے تعدرات فہم ر مقولات بنیں ہیں ملکہ محض منطقی وظالف بیں جن سے خیال کا كوكى معروض جانج كفس بعى معروض كى عينيت معلوم بنين كيا ما سكنا \_ نعن كرف والے نفس كا شور بنى ملك مرت تعين نيربر نفس ببني مشامرة ذات رجل عد كم كواس كامواد

وحدث تنقل کی عام شرط کے ماتحت مرابط کیا جا سکے مما شعور معروض کہلاتے گا۔

معروص کہلائے گا۔

ال بین کی تصدیقات میں اُس علاقے کا جس پر تصدیق مشمل ہونی ہو، تعبن کرنے والا ہوں۔ یہ بات کہ " میں" بعنی خیال کرنے والا ہمیشہ خیال کا موضوع ہوگا اور کبھی محمدل ہیں ہوگا ایک بیتی فیلٹ کو ایک بیتی کو میں یہ جائیات معروض کے فقیم ہو۔ نیکن ایس کے یہ معنی ہیں کہ میں یہ جائیات معروض کے ایک وجود مستقل بعنی جوہر ہوں۔ آخرالذکہ تعمدین اصل الذکر

سے بہت آگے بطعہ جاتی ہی اور اس کے لیے دیے ہوئے معاد کی ضرورت ہی جو خیال ہیں بنیں بایا جاتا اور نہ شاید مجمی بایا جاسکنا ہو۔

منتقدد موضوعوں میں نفشم بنیں کیا جاسکتا بینی بسبط منطقی موضوع ہی ایک نفیلی قضیہ ہی لیکن اس کے یہ معنی بنیں کو خیال کرنے والا ایس ایک جرار بسیط ہی کیونکہ یہ تو ایک ترکیبی قفیتہ ہی جرار کا نصور مہینتہ مشامرات پر عاید سؤنا ہی اور ہارے مشاہرات ہمینہ علی ہوتے ہیں بینی توت فہم اور اس کے خیال کے دائرے

٧٠ يېر بات كه " مين " برجانيت فاعل نقل كے منفرد ہوادر

سے باہر ہوتے ہیں حالانکہ ندکورہ بالا قضیمی ہیں اکا تصور فہم و خیال کے دائرے میں محدود ہیء۔ و خیال کے دائرے کی مشاہرات اللہ مثلہ کہ مشاہرات

میں جوہر کو ممیز کیا جائے اور مزید برآل این ایک جربسبط اللہ عامی کی اجزائے لا تیجزی کے) محف اللہ این کیا جائے د

ایک معمولی تصور کے ذریعے سے حل ہوجاتا۔

ہونا ایک ایسا قضیتہ ہو جرخو تصورات کے اندر پایا جاتا ہو لینی ہونا ایک ایسا قضیتہ ہو جرخو تصورات کے اندر پایا جاتا ہو لینی ایک تحلیلی قفیتہ ہو۔ لیکن موضوع کی یہ کیسانی حبس کا جھے اس کے کل ادراکات میں شحد ہوتا ہو کوئی مشاہرہ ہیں جرموض کے طور پر دیا ہوا ہو۔ پس اس سے وہ شخصیت کی کیسانی مراد ہیں لی جاسکتی حبس کا مفہوم یہ ہو کی میرا نفس بہ جانیت ہو الی سنتی کے تغیر کیفیات کے اندر اول جو الی سنتی کے تغیر کیفیات کے اندر اول جو سنتی کی کیسانی موجود مور۔ اس کے تا بت کرنے سے لیے جون میں خیال کرنے ہو الی سنتی کی تعیل سے کا مہیں چل سکتا۔ بلکہ جون میں خیال کرتا ہوں اس کی تعلیل سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ خوات میں خیال کرتا ہوں ان کی خودت ہو جو دیے ہوئے مشا ہدے پر خوات ترکیبی قضایا کی خوددت ہو جو دیے ہوئے مشا ہدے پر

ہم بیں اپنے وجود کو بہ جیشت خیال کرنے والی ہتی کے دوسری انتیاسے جو میرسے نفس سے فادح ہیں اجن ہیں جراجیم بھی داخل ہی میراجیم بھی داخل ہی میرا کرنا ہوں۔ یہ بھی ایک تعلیلی قفیتہ ہو اس کیے کو دوسری انتیا کا خیال ہی میں اس جنتیت سے کرنا ہوں کو قام میرا نفس سے میٹر ہیں لیکن اس سے مجھے اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہونا کہ میرا یہ شعود ذات بغیر فادجی انتیا کے ، جن کے در بیجے سے مجھے ادراکات دیے جانے ہیں، ممکن ہی الا میں میں صرف ایک خیال کرنے دالی ہنتی کی جنتیت سے (بغیرانسان میں صرف ایک خیال کرنے دالی ہنتی کی جنتیت سے (بغیرانسان میں صرف کے ) وجود رکھ سکتا ہوں ۔

بیں عام عمل خیال میں انہا جد شعور ہوتا ہو اس کی تحلیل سے میں اپنے نفس کا یہ جینیت معروض کے کوئی علم حاصل بنیں كرسكما - عام خيال كى منطقى توضيح كو لوگول نے غلطى سے معروض كا مالعد الطبيعي لعين سمجد ليا بحيد یر ہماری تنقید کے خلاف سب سے بڑی ولیل ہوتی ا كمه بديبي طور ير ثابت كيا جا سكنا كه برخيال كرنے والى ستى بجائے خد چربر لسیط ہی اور اس چشت سے (اسی استدلال کے مطابق) لازاً امک شخصیت سے والبتہ ہی اور مادے سے علیمہ اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے کیونکہ اِس طرح ہم عام محسدسات کے دارے سے گزر کر مصولات کے میدان میں داخل ہوجاتے

ادر کوئی ہمارے اس حق سے إنكار نه كرسكتا كر جاں تك چاہیں بطعت علے جائیں جو عمارت جاہیں بنا کر کھوی کر دیں۔ یہ نظریہ کو مر میال کرنے والی سنی بجائے خود جوہر اسدط ہو ایک بدیری ترکیبی قضیته برواس لیے که ایک از دُه اینے بنیادی تصوید سے آگے بھے کہ عام خیال برطراتی وجود کا اضافہ کرتا ہی اور ترکیبی قضایا نہ مرف اسکانی تجربے کے معردخات کے لیے بیثت

دوسرے اس تصور میں ایک محول (نینی بسیط مونا) جرا دیتا ہوج كسى تجريے ميں نہيں ديا جا سكتا۔ اس كے يدمعنى موسكے كم مديى اس کے شرایط امکان کے استناد رکھتے ہیں بلکہ اشیائے حقیقی بہ عامد مو سكت بيس - يه منتج صفح بونا تو ماري ساري منتقيد كا خانه كردنيا الد فلف كو بير اسى بران فوصرت برجلانا ليكن اگراس مسك كه

ندا غور سے دیکھا جائے تو یہ خطرہ کچھ الیا اہم ہنیں ہو۔
مخفول علم نفس کے عمل میں ایک مخالطہ ہو جرحب ذیل نتیجہ علم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہو۔
وہ چرج جورن موضوع کی جیٹیت سے خیال کی جائی ہو موٹ موضوع کی جیٹیت سے دجود کتی ہو۔
یعنی جوہر ہو۔
پین جوہر ہو۔
پین وہ صرف موضوع کی جیٹیت رکھتی ہو بعنی جوہر ہو۔
پیس وہ صرف موضوع کی جیٹیت رکھتی ہو بعنی جوہر ہو۔
پیس وہ صرف موضوع کی جیٹیت رکھتی ہو بعنی جوہر ہو۔
گری میں ایک الیبی ہتی کا ذکر ہو جو عمو تیبت سے بھی خیال کی جاسکتی ہو۔
چیٹیت سے ، چیا پنچہ معروض مشاہدہ کی حیثیت سے بھی خیال کی جاسکتی ہو مگر مشاہد سے بھی خیال کی جاسکتی ہو مگر مشاہد سے ہو کی جیٹیت سے ہو

مله نفط خیال دونوں مقدمات میں بانکل مختلف معنی میں استعمال ہؤاہر کرئی میں وہ ابک عام معروض پر رحب طرح کہ وہ مشاہدے میں دیا ہؤاہی عام معروض پر رحب طرح کہ وہ مشاہدے میں دیا ہؤاہی عام کی میں اس کا تعلق حرف شعور ذات سے ہو حب میں کسی معروض کا خیال ہنیں کیا جاتا ملکہ صرف (صورت خیال کی حیثت سے) اس علاقے کا جو موضوع اپنے آپ سے رکھتا ہی ۔ اول الذكر میں اشیا كا ذكر ہی جو حرف موضوع کی حیثیت سے خیال کی جاسكتی ہیں مكر اشیا كا ذكر ہی جو حرف موضوع کی حیثیت سے خیال کی جاسكتی ہیں مكر اشیا كا ذكر ہی جو حرف موضوع کی حیثیت سے خیال کی جاسكتی ہیں مكر انفوالذكر میں افتیا كا نہیں ملکہ (كل معروضات سے خیال کی جاسكتی ہیں مكر انفوالذكر میں افتیا كا نہیں ملکہ (كل معروضات سے خطع نظر كركے) عرف

بنیں رکمتی ۔ لیں ظاہر ہو کی نیتبر مفالطے پر منبی ہتو۔

رس مشهور دلبل كا مغالط يرميني مونا ببت اجمي طرح واضح ہوجائے گا آگر آپ نظام قضایا کے متعلق عام ملاحظ اور وو باب جس مس معقولات كا دكر بي عور سع يره صلي - وال یہ نابت کر دیا گیا ہے کہ ایک الیبی شی کا تعدّر جرہمیشہ موضوع کی حیثیت سے دجہ در رکھتی ہو اور سمبی معض محمدل نہیں ہونی کوئی معروضی استناد نہیں رکھنا۔ بعنی ہم یہ نہیں کم سکتے کہ امسی تصور کا کوئی معروض مبی مو سکتا ہی اس کے کہ اس طراق دجاد کا امکان ہماری سمجہ سے باہر ہو۔ بیس اس تصور سے مطلق کوئی علم حاصل نہیں ہوتا اگروہ جرمرکے نام سے اپنا ایک معروض جدُ ديا جا سكتا ہي ثابت كرنا جا ستا ہي نيني اگروه علم نبنا جا ستا ہي تو اس کی بنیاد ایک مشتقل مشاہدے پر موٹا چاہیے اس لیے کم دہ ہر تھوڑ کے معروضی اثبات کی ناگذیر شرط ہی نعنی حرف اس کے دریعے سے معروض ویا جا سکتا ہے سگردا خلی مشاہے میں كوئى وجود مستقل بنيس يا يا جا أا - اس سليم كه السيس العيى نفس مرت ببرے خیال کا شعد ہی۔ بیس جیب تک ہم خیال کے

خیال کا ذکر ہو جس میں نفس ہمیشہ موضوع شعور کا کام وتیا ہو۔ لیس نتجہ میں با بنیں کہا جاسکتا کہ میرانفس مرف موضوع کی حیثیت سے دجود رکھتا ہو بلکم فقط کہ میں اپنے وجود کا خیال کرنے میں اپنے نفس کے تعدور کو مرف موضوع تصدیق کی حیثیت سے استعال کرسکتا ہوں۔ یہ ایک تحلیلی قفیتہ ہم جس سے مجھے طریق وجود کا مطلق کوئی علم حاصل نہیں بہتا۔ وائرے بیں رہیں، ہم اس شرط کو لورا ہیں کرسکتے جوجہر بینی ایک وجود مستقل رکھنے والے موضوع کے تصدّد کو، اپنے نفس پر بر عیثیت ایک خیال کرنے دالی ہتی کے ، عاید کمنے کے لیے ناگر بر ہی اور جب جہر کے معروضی اثبات کا تصوّد سافظ ہو گیا تو اس کے بسیط ہونے کا تصوّد ہی، جو اس کے سانڈ والبتہ ہی ، سافظ ہو جا تا ہی اور مرت خیال کی سانڈ والبتہ ہی ، سافظ ہو جا تا ہی اور مرت خیال کی ایک منطقی ، کیفی و حدت شعور بافی رہ جاتی ہی جس کے موضوع کے منتحلق یہ بہیں کہا جا سکتا کہ وہ لسیط ہی یا مرکب ۔

اس دفیق النظر فلسفی نے دیکھا کو مرقب دلیل، حس کے در لیے سے بہ شابت کیا جاتا ہو کہ ردح (اگر اس کا ایک بسیط مہتی ہونا تسلیم کر لیا جائے ) انتشار اجزا کے ذریعے سے فنا بنیں مہدسکتی ، اس کی دجربی بقا کی حابت کے لیے کافی بنیں اس لیے کہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کم وہ بالکل معدوم ہو فنا با تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا با تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا با تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا با تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا با تعدیم ہو نیک ایک بسیط ہمتی کھی فنا بنیں ہو سکتی ۔ اُس بین کسی تخفیف لینی فنا بنی معدوم ہو نیک گیا ایش ہنیں راس لیے کو وہ کو کی فاجزا بنیں رکھتی ۔ ایس وہ کو کی اگر دہ ایک کھی

سی موجد دہ اور دوس کے لیے میں محدوم ہو جاتی ہی تو ال دونوں کے درمیان کوئی دفت بہیں پایا جائے گا اور یہ نامکن ہو۔ لیکن اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کی گوہم روح کو اسیط تسلیم کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ اجزا بینی کسی مقدار مدبیہ پرمشتل نہیں ہی پھر بھی اس سے الکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شل اور موجدوات کے ایک مقداد شدید بعنی ابنی تو آن اور مطلق وجود کے لحاظ سے ایک درجہ آنبات رکھی ہی جس میں ایک بے انہا تدریجی تخفیف ممکن ہو۔ لیس یہ مفروضہ جوم (جس کا وجود مستقل ہونا ہوند ثابت نہیں) انتشار کے مدید بھی محر درجی تخفیف کمکن ہو۔ لیس یہ مفروضہ مدید بھی می مگر تدریجی تخفیف کے ذریعے سے عزد در جس می مگر تدریجی تخفیف کے ذریعے سے عزد در بھی میں ہو سکتا ہی اس لیے کی خود شور ہمیشہ ایک وجود رکھتا ہی معدوم ہو سکتا ہی اس لیے کی خود شور ہمیشہ ایک وجود رکھتا ہی

که منافقیدل کا به تول میم بنیں ہو کہ دخاص میں ادراکات میں بھی پایا جاتا ہو

اس سلے کہ شعود کا ایک درجہ تو ثبت سے مہم ادراکات میں بھی پایا جاتا ہو

اگرچہ دیّہ اسمیں یا د ولا نے کے لیے کافی بنیں ہے۔ بغیر شعور کے تو ہم مہم ادراکات میں المیں میں کری فرق ہی نہ کر سکتے حالاتکہ ہم اکثر علامات تقولاً

ادراکات میں المیں میں کری فرق ہی نہ کر سکتے حالاتکہ ہم اکثر علامات تقولاً

میں ( خشلا میرے اور لیسند میرہ کے تھور میں یا آن سروں میں جن کو طوکرایک میں ایک ایک موسیقی کوئی نغمہ ترتبیب دنیا ہی فرق کرتے ہیں۔ اصل میں ایک ادراک کو ادراک کو دوسرے دراکات سے مینر کرنے کا شعود میں نشایل مو - اگر تمیز کا شعود میں نشایل میں ایک ایقیہ برصفی آئیدہ

ادر دوسری تمام توتوں پر بھی صادق آتی ہی۔ بیس بقائے دوج اگر روج کو محض داخلی حس کا معروض مانا جائے، ثابت نہیں ہوتی اور جو اللہ موسکتی ہی۔ البقہ زندگی میں جہاں خیال کرنے والی ہستی و بہ جیثبت انسان کے) خارجی حس کا معروض بھی ہوتی ہی اس کا دجید مستقل ایک حربی حقیقنت ہی لیکن عقلی فلسفی کے اور الس کا دجید مستقل ایک حربی حقیقنت ہی لیکن عقلی فلسفی کے بیا کا فی نہیں ہی وہ تو ایس کی بقائے مطلق زندگی کے ماور اللہ میں محف نفتورات سے ثابت کرنا جا بہتا ہی۔

بعد سعی اسبق اسبق اس فرق کا سعور نه ہو حس کی دم سے تبیز کی جاتی ہو۔ تب بھی ہد ایکن اس فرق کا سعور نه ہو حس محلوم ہو نا ہو کو شعور کے بے سفار مراد ج تخفیف ہیں جن سے گزر کر وہ رفتہ رفتہ محدوم ہو سکتا ہو۔

مراد ج تخفیف ہیں جن سے گزر کر وہ رفتہ رفتہ محدوم ہو سکتا ہو۔

مراد ج تخفیف ہیں جن سے گزر کر وہ رفتہ رفتہ محدوم ہو سکتا را ن میں وہ ہیں کو این کے محروضات میں کوئی تناقض ہیں وکھایا جا سکتا (ان میں وہ میں کو این کے محروضات میں کوئی تناقض ہیں وکھایا جا سکتا (ان میں وہ میں حدور شاہدہ کے باہر میں ذرض کر لیتے ہیں کے تجربی مشاہدے میں بائی جاتی ہو حدود مشاہدہ کے باہر میں ذرض کر لیتے ہیں اس وقت بہت گھرائیں گے جب ان کے سامنے اسی قیم کے اور امکانات کے تجربی میں با کئی جہروں کی بیش کی جہروں میں با کئی جہروں کی مرکب کا پیش کے جائیں شلا ایک جوہر میں بنی کی وہروں میں با کئی جہروں کی ہونا تر ضروری ہو مرکب کی جوہروں سے بل کر مرکب کا مرکب ہو مردی ہو کہ وُہ ایک ہی جوہر (کی ختلف قرقوں) کے مواری کا مرکب ہو مردی ہو ہو کی گئی قرین نصف بین کہ موح کی گئی قرین نصف بین کہ موح کی گئی قرین نصف بین کو مردی ہیں کہ موح کی گئی قرین نصف بین کہ موح کی گئی قرین نصف کی کا مرکب ہو۔ چنا نجم ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ موح کی گئی قرین نصف نین کو مردی ہیں کہ موح کی گئی قرین نصف اس کا مرکب ہو۔ چنا نجم ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ موح کی گئی قرین نصف اس کا مرکب ہو۔ چنا نجم ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ موح کی گئی قرین نصف اس کا مرکب ہو۔ چنا نجم ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ موح کی گئی قرین نصف آئیدوں کی گئی تو تین نصف آئیدوں کی گئی تو تین نے موج کی گئی قرین نصف آئیدوں کی گئی تو تین نے میں کر بین کی موج کی گئی تو تین کی موج کی گئی تو تین نصف آئیدوں کی گئی تو تین نصف آئیدوں کیا کہ کی تو تین کی جو تین کی تو تین کی تین کی تو تین کی تو

اب اگریم نکورہ بالا قضایا کو ترکیبی طور پر دیکیب ، حب طرح کہ
وہ کل خبال کرنے والی ہسٹنوں سے بے مستند ہونے کی جشت
سے ایک عقلی علم نفس میں دیکھے جانے ہیں اور مقولہ نسبت کے
ایس قفیہ سے تمردع کرکے ، کہ کل خیال کرنے والی ہسٹیاں
بجائے خود جوہر ہیں ، اُلطے جلیں یہاں تک کہ پورا دائرہ مکمل
ہوجائے نو اخر میں ہم اس نقطے پر بہنچیں گے کہ وہ اپنے دجودکا

ره کیس ادر پیر بمی جوہر باتی ہی ۔ اسی طرح ہم اس نصف کو اج غائب ہو گیا ہو بغیر کسی تنافض کے روح کے باہر موجود تعتود کرسکتے ہیں اور چو مکہ يبال معرج كا اثبات ، جد ابك درج ركفنا بو بيني اس كى كل سنى دو حقیوں میں تمتیم ہوگئی ہو۔ اس لیے یہ کہ سکتے ہیں کہ اس کے اندرسے ایک میداگان جربر بیدا بوگیا ہی۔ وہ کرت جو تقیم سے ظاہر ہوتی ہواس یں بہلے سے موجود تھی بیکن یہ جوہروں کی کثرت تعداد نہ تھی ملکہ مقدار ا اثبات کی کترت اور جرسر کی وحدت صرف اس کی ایک شان وجود مقی جو اس تقییم کے ذریعے کثرت میں تبدیل سوگئ - اسی طرح ب ممکن ہی کی دو جوہر بسیط مِل کر ایک ہو جائیں ادر ان میں سے کوئی پھڑ" ملف نہ ہو سوا کثرتِ وجود کے ، اس طرح کر اِن میں سے ایک میں باتی سب کی مقدار اثبات جمع ہوجائے اور شاید وہ بسیط جہر جد ہمارے سامنے باوے کی صورت بیں ظاہر ہوتے ہیں رکسی مکائلی اكييادى عمل سے نبيں ملك ايك معلوم طريقے سے ) اس طرح كى نقيم ترت كے در يع سے ايك روح سے كئ روميں مفاديرشديده لغنه يرصفحه آبنده

نہ حرف شعود رکھتی ہیں بلکہ ( نِفا کے لحاظ سے جوج ہرکی لاز ہی صفیت ہی آسے اپنے آب ہی شغبن کرتی ہیں۔ اس سے ثابت مہدتا ہی کہ مینیت اس عقلی نظام کا احتمالی عینییت اس عقلی نظام کا کا گزیر نینجہ ہی اور اگر خارجی اشیاکا وجود خود ہمارے وجود کو رائے میں متبتن کرنے کے لیے ضروری ہنیں تو اس کا ما ننا باکل دخنول ہی اور ایس کی کوئی دلیل نہیں دی جاسکتی۔

البکن اگر اس کے بجائے ہم نخبلی طریقے سے کام لیں اور مدین خیال کرتا ہوں ، کو ایک البنا قضیّہ قرار دے کر جس میں وجود میں شامل ہو اس کی تخبیل کریں تاکیر اس کا مشمول میٹی بیات کہ یہ " میں "کیس طرح مکان یا زمانے میں اپنے وجود کو منتبین

جید معنی اسبن کے بدل اور بھر نے مواد سے بل کر اپنی کی لوری کی جنبیت سے بیدا کرتے ہوں اور بھر نے مواد سے بل کر اپنی کی لوری کر سلتے ہوں ۔ بین اس فریم کی من گھڑت کی مطلق قدر یا حقیقت بنین سیحتا اور علم تحلیل کے قد کورہ بالا اصولوں میں یہ بات بخوبی ثابت کر دی گئی ہو کہ مقدلات ( مثلاً مقولہ جوہر) کا استعال صرف نجر بے ہی بین کیا جا سکتا ہو ۔ لیکن جب عقلی فلسفی یہ جسارت کرتا ہو کیر عرف توت فریت خیال سے بغیر کسی منتقل مشاہدے کے ایک وجود مستقل بنالیا ہو محف اس بنایر کو خیال کی وحدت تعقل کی توجیعہ کسی مرکب بنالیا ہو محف اس بنایر کو خیال کی وحدت تعقل کی توجیعہ کسی مرکب بنالیا ہو محف اس بنایر کو خیال کی وحدت تعقل کی توجیعہ کسی مرکب ایک نیا ہو محف اس بنایر کو خیال کی وحدت تعقل کی توجیعہ کسی مرکب سے بنین کر سکتا تو اتی مشتی کا امکان ثابت بنین کر سکتا تو اتری فلسفی ایک خی ایک کرنے والی ستی کا امکان ثابت بنین کر سکتا تو اتری فلسفی کو بھی اس جمادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفور شد امکانات بین میں جمادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفور شد امکانات

کرتا ہو، معلوم ہو جائے تو معقول علم نفس کے بن قضایا کا آغاز معفق ایک خیال کرنے والی سنی کے نفور سے نہیں بلکہ ایک وجود واقعی سے ہوگا اور اس کے تصوّد سے تجربی اجزا کو الگ کرنے والی سنی کی صفات افذکی جائیں گی جسیا کہ ذیل کے بعد خیالی فقتے میں دکھایا گیا ہی -

(1) []

## یں خیال کڑا ہوں

رس) برحثیت اوبک موضوع لسیط کے

بہ جنٹیت موضوع کے

بیشت ایک الی موضوع کے جو میرے خیال کی کل کیفیات میں کیسا ں

وجود ركصابي

چونکہ یہاں دوسرے نفیے میں اس کا تعبین ہنیں کیا گیا ہو کہ " بیں ، حرف مدضوع کی حیثیت سے دجدد سکھتا اور نفسد کیا جا سکتا ہوں یا فعقد جا سکتا ہوں یا محمول کی حیثیت سے بھی۔ لیس موضوع کا نصقد یہاں منطقی ہی اور یہ بنیں کہا جا سکتا کہ اُس سے جوہر مراد لیا جلئے یا بنیں لیکن نبیرے قضیے میں مطلق وحدت تحقل لینی فنس لیبیط اُس ادراک کی حیثیت سے حیس کی طرف خیال کا لنظ

بھیر صفر اسین کو شجر ہے سے ابت نہ کرسکے بھر بھی اپنے نبیادی تفق کی صوری وحدت کو قائم رکتے ہوئے اس کا برعکس استحال کرے ۔

جرر مسوب كيا جانا ہى بجائے خود البيت ركمتا ہى، أكر حيد ہم نے ہوز اس کی ابرت کے متعلق کوئی فیصلہ بنس کیا ہو۔ یہ تعقل ایک اثبات ہی اور خد این کا ایمکان ایس کے بسیط ہونے ير دلالت كرتا به كيكن مكان مين كوكي السا اثبات بنين يأيامانا جر اسیط ہو کیونکہ نقطے (جن کے سوا مکان میں کوئی اسیط چیز ہنیں ہوتی ) محض مدود ہیں نہ کہ خود مکان کے حصے۔اس سے یہ نیتجہ ککاتا ہو کہ محض ایک خیال کرنے والی ستی کی جینیت سے میری ماسیت کی توجییه ما دمیت سے انس ابوسکتی میکن جو نکه میرا وجدد يهد تفية مين ديا مواسجها كيا به ادريه نيس كما كيا (جس اس تفظیم میں دھ بریت پیدا ہو جاتی ) کو ہر خیال کرنے والی سی دع در رکھتی ہی ملکہ حرف میں خیال کرنے والی سستی کی حیثیت سے وجدد ركمتا موں - ليس يه تفية تجربي اور اس ير دلالت كرما ابو كم ميرا وجدو حرف ميرے اوراكات سے زمانے كے اندر فابل تعین ہو نیکن جونکہ اِس کے لیے ایک دجدو مستقل کی طرورت ہو اور وہ جہاں مک، کو میں اپنے آپ برغور کرتا ہوں داخلی شاہدے میں دیا بھوا بنیں ہے۔ بیس اس کا تبین کا کہ آیا میں جوہر کی جنیت سے دجود رکھنا ہوں یا عرض کی جیشن سے ، خالی اس شعور، ذات کی بنا پر ممکن نہیں ہی ۔ پس جسِ طرح مآدیث مبرے وجد کی ترجیب کے لیے ناکانی ہی اسی طرح الا مآدیت مبی ناکانی ہو. ادر نتیجریه نکلتا ہو کر ہم ردح کی ماہیت کا بحیثت ایک وجود فرّد کے کسی طریع سے بھی علم عاصل بنیں کر سکتے۔

المام موكم يكيون كرموسكتا بوكوتهم أس وحدبت شعدر کے دریایے سے حس کا علم ہی ہیں اس بنا پر ہوتا ہو کر وہ تخریے کے امکان کے لیے ٹاگریر ہی، تجربے کے دائرے سے ربعنی اس وجود سے جرہم زندگی میں رکھتے ہیں) آگے باید جائیں اور اس تجربی لیکن طراق مشاہرہ کے لحاظ سے غیر معین تفقیق " میں خیال کرتا ہوں " کے در لیے سے اپنے علم کو اتنی وست دیں کہ کل خیال کرنے والی سننیول برعاید سو جائے۔ لیس اصل میں یہ معقول علم نفس کے نظریے کی جیٹیت ہیں رکھتا جس سے ہم اپنی ذات کے علم میں اضافہ کرسکیں بلکہ عرف ایک ضا لطے کی جیں کے فدیعے سے نظری نوٹن عکم کے بیے الیی مدود مفرز کی جاتی ہیں جن سے وہ تجاوز نہ کرنے یائے اور ایک طرف بے روح ما دبیت سے اور دوسری طرف بے تبیا د لا ما دين سے معفوظ رب ، وه ثابت كرتا ہى كہ توت كم إن لوگوں کے سوالات کا ، جر اس زندگی سے آگے کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں کوئی جواب شانی ہیں دے سکتی اور یہ اشارہ ہو اس بأن كاكم بهيس افي علم ذات كا رُخ لاحاصل نظرى عور و فكريس عملى مسائل كي طرف مورنا جابي . اس مين شك ہنیں کو یہ مسائل مرف معروضات نجربہ سے بحث کرنے ہیں لیکن ان کے اصول کا ماخذ فوق تجربی ہی اور یہ ہمارے عمل کا تغیق اس طرح کرتے ہیں گریا ہمارا انجام تجریے کک بینی اس نندگی مک محدود بہیں ملکہ اس سے کہیں آگے ہو۔

اسِ سے ظاہر ہو جانا ہو کو محقول علم نفس ایک غلط فہمی یه مبنی ہے۔ دعدتِ شعور جرمقولات کی نبیاد ہی بیاں موضوع کا مشاہدہ معروضی سمجہ لی گئی ہو اور اس بدمغولہ جرم عابد کرویا گیا ہم کبکن حقیقت میں وہ محض وحدث خیال ہم جس کے در کیے سے کدئی معروض نہیں دیا جا سکتا ابندا اس پر مقولہ جربر جیں کے کیے ہمیشہ دیے ہوئے مشاہدے کی حرورت ہوتی ہو عابد بنيس بوسكتا اور اس موضوع كا بهم كوتى علم حاصل بنبس كر سكتے - مد ضوع مغدلات محض اس بنا بركم وه أنفيس خال کرتا ہی خدد بخدد معروض مغندلان کی چینٹ سے کوئی تفعید ماصل بنیں کرنا اس لیے کہ ان مفدلات کے خیال کی سلاد خالص مشاہد کو ذات بر مہنی جاسیے اور یہ چیز خود معرض *مج*ث میں ہو۔ اسی طرح موضوع جس بر ادراک نما نہ مبنی ہو ابیٹے وجود کا تعبین زمانے میں ہیں کرسکتا اور جیب یہ ہیں ہوسکتا تو یہ بھی ہنیں ہو سکنا کہ موضوع مقولات کے ذریعے سے اینا (بخینیت خیال کرنے والی ستی کے) تعین کرسکے ۔ اس طرح ایک

ا بسیاکه مم پیلے که نیکے میں " میں خیال کرتا ہوں " ایک تجربی قفیۃ ہی اور اس کے افرر ایک دورا قفیۃ " میں دجود رکھتا ہوں " شامل ہو سیکن ہم میں نہیں کم سیکنے کم کی خیال کرنے و اسلے وجود رکھتے ہیں کونکہ اس صورت میں خیال کرنے کی صفت جاتھ میں پائی جاتی ہو اکمیس واجب الوجود بنا دے گی اس لیے میرا وجود فرکورہ بالا تیفیتے" میں خیال کرتا ہوں " سے مستنبط نہیں سمجنا چاہیے میرا وجود فرکورہ بالا تیفیتے" میں خیال کرتا ہوں " سے مستنبط نہیں سمجنا چاہیے

الیا علم حاصل کرنے کی کوشش جو امکانی تجربے کی حدسے باہر ہم اور ہیر بھی نوع انسانی کے لیے انہتا تی دلیسی رکھتا ہو، جہاں کک نظری فلسفے کا تعلق ہو، بالکل ناکامیاب تا بت ہوئی لیکن ہماری تنبقید نے یہ تا بت کرے کو ایک معروض تجرب کے متعلق تجرب کے دائرے سے باہر ایک اذعائی تصدیق قائم کرنا نامکن ہم فورت ملم کی بہ اہم خدمت انجام دی کہ آسے اس کے برعکس دعووں سے بھی محفوظ کر دیا ۔ اس کی بھی صورت ہوسکتی تفی کہ ہم اپنے تفقیے کا بہ لفینی تبرت دسینے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش می ناکام ہو تو اس ناکا می کی جو تلائن کریں ادر جیب یہ نیم جل جانی کو ایس کے عربیوں کو اس کی جو ہماری توری کو وہ ازعائی دعووں سے باز دہیں۔ کو ایش کو ایس کی جو اندانی دعووں سے باز دہیں۔

بھیرسے اسبق جیسا کہ ڈیکارط کا خیال تھا (کیونکہ اس کے لیے اِس کبرٹی کی عزورت ہو کہ "کُل خیال کرنے والے وجود رکھتے ہیں") بلکہ اس میں تحلیلی طور پرشائل ہو یہ ایک غیر معبّن بخربی مشاہدے کو ظاہر کرتا ہو ( یعنی یہ بات شابت کرتا ہو کہ یہ قضیتہ وجودی ایک حتی ادراک پر معبتی ہو) کیکن اِس تجربے سے مقدم ہو جو معروض ادراک کا مقولے کے در یعے سے بہ لحاظ زمانہ تعین کرتا ہو لیکن وجود یہاں کوئی مقدلہ ہیں ہو اِس لیے کہ مقولہ کسی غیر میتین وسید ہوئے معروض پر عاید ہیں ہو اِس لیے کہ مقولہ معرض خیر میتین وسید ہوئے معروض پر عاید ہیں ہوتا بلکہ ایک ایک معرض خیر میتین میں اور بی معلق کرنا با سیتے ہیں کہ وہ اس تصور کے "تا ہم ندکورہ بالا ہمٹ سے اِس بات کے جائز بلکہ خروری ہدت بیس مطلق خلل بنیں بھتا کہ ہم توت عکم کے عمل استعال کے اصولوں کی بنا پر دورے کی ایک آبندہ لاندگی تسلیم کریں۔ اِس این کو معفی لفلری استدالی کا ایک آبندہ لاندگی تعلیم کریں۔ اِس ایندلل کا ایس ہی عام لوگوں کی دائے بہ کوئی اللہ این بنیں برط بار بک ہو کے فلسفی این ایس اور خد اس قد بار بک ہو کے فلسفی بھی اس کو حرف آت کی فور اس می دائے ہیں جب کک مستقل بیار نہیں جس بر ایک عمارت کھڑی کی جا سے۔ وہ دلایل مستقل بیار نہیں جس بر ایک عمارت کھڑی کی جا سے۔ وہ دلایل جو عام لوگوں کے جی مفہد ایس ایش جگہ پر برستور قائم ہیں بلکہ بو عام لوگوں کے حدول کی اثر دید سے آن کی دخاصت اور حراصت اور مراصت اور مراصت اور بھی برط میں بلکہ بھی برط حد جاتی ہی و اس باب کہ دہ تو توت کو گائی کے اصلی میدان بی برط حد جاتی ہی و اس باب کہ دہ توت کی کو اُس کے اصلی میدان بی بی بین اخلاقی متھا صدے عالم میں سے آپ کے اس ج بجائے خود

البر بھی دیا ہڑا ہو یا ہیں ۔ غیر سیس اوراکہ کے معنی بیاں محض ایک السے اثبات کے ہیں جو عرف خیال میں دیا ہڑا ہو دیکن نہ نو مظہر کی حثیث سے اور نہ شی حقیقی کی حقیق شال میں دیا ہڑا ہو دیکن نہ نو مظہر کی حقیق سے اور نہ شی حقیقی کی حقیق سے میں خال کرتا ہوں ، کے قفیق س ظاہر کیا جاتا ہو۔ یہ بات طحوظ رہنی چاہیے کہ میں خیال کرتا ہوں ، کو ایک غیرتی قفیقہ کہتے سے ہماری مراد بہن اور کی ایک غیرتی قفیقہ کہتے سے ہماری مراد بہن اور کی ایک غیرتی اور ایک ہو ۔ اصل میں وہ خالص معلی اور ایک ہو جا اس میں میں وہ خالص معلی اور ایک ہو جا میں خیال سے قمان رکھنا ہو لیکن ایم رائیس میں اور ایک ہو خیال سے قمان رکھنا ہو لیکن میں ایک میں اور ایک ہو خیال سے قمان رکھنا ہو لیکن میں ایک میں اور ایک ہو خیال سے قمان رکھنا ہو لیکن میں ایک میں ایک میں میں اور ایک کے جو غیال سے مواد بہم بینجانے میں ایک ایک میں ا

ایک عالم ہی اور تب توتنو علم ایک عملی توت کی جینیت سے عالم نطرت کے شراکط کی بابند نہیں رہتی ملکہ عالم مقاصد کہ ادر اُس کے ساتھ ہارے وجود کو بچرب اور زندگی کی صودے اً کے بینیا دننی ہو۔ اگر دنیاکی امد ذی حیات ہستنوں پر تمیاس کیا جائے جن کے متعلق عقل یہ ماننے پر بمبدر ہو کہ ان میں کوئی عضو، کوئی تونت ، کوئی ہیجان غرض کوئی چیز فضول با المعندون نہیں بائی جاتی بلکہ ہر چیزانے مقصد زندگی سے مناسِعت رکھتی ہم تومعلوم سِزنا ہی صِرف ایک انسان ہی بجہ اِن سب کی علِّت فای ہو، اسسِ فاعدے سے مستنظ ہو۔ اس کے کہ اس کے نظری رُجِانات خصوصاً وه افلاقي قانون جراس ك اندر بي أن توا مد سے جو اِس زندگی ہیں حاصل ہو سکتے ہیں کہیں بالاتر ہیں۔اخلاقی قانون أس به سكهانا بح كم وأكل نوائدس بيان مك كيشهرت سے بھی لے نیاز ہوکر نیکی اور دیا نت کو ہر چیز پر ترجیح دے اور اکسے اندونی طور بریہ یہ احیاس مؤا ہے کہ اس زندگی کے فرائد کو قربان کرے دہ اپنے آب کدایک دوسری زندگی کے لیے تیار کرتا ہی حب کا عینی تعتقد اس کے بیش نظر ہی۔ بیس اگر ہم اپنی ذات کے محف نظری علم کی نبا پر تقائے روح کونسلیم بنیں کرتے تب بھی اِس کا یہ زبروست اور نافا بل تروید تنوت

بھیر صفر ہاسیق خیال کرتا ہوں" کا عمل واقع بنیں ہوسکتا اور تجریہ محض ایک شرطہ ہو نما تص عقلی توت کے استعال کی۔

موجود ہی جسے اِن باتوں سے اور تقویت بینی ہی کہ ہمیں رفد بھد دنیا کی ہر چیز کے با مقصد ہونے کا علم ہونا جاتا ہی، دارہ کا تنات صدوشمار سے باہر نظر آتا ہی اور اِسی کے ساتھ یہ احساس بزناہی کو ہمارا امکانی علم بھی ہمارے ہیجان عمل کی مناسبت سے نامعدد ہی

## نفياتي مغالط كي بحبث كاخياتمه

معقدل علم نفس کا متگام نہ الباس اس پر مبنی ہی کہ ہم ورت علم کے ایک عین ( ایک خالص معقدل ) اور ایک خیال کرنے والی ہنتی کے غیر معین تفلد میں فرق ہنیں کرتے ہم امکانی تجربے کے لیے واقعی تجربے سے قطع نظر کرکے اپنی ذات کا اقدر اس کی تجربی اور اس سے یہ نیچہ افذکر لیتے ہیں کر ہم تجربی اور اس کی تجربی اور اس کی تجربی وائد سے کے باہر اپنے مجد کاشعد ماصل کرسکتے ہیں ۔ بعنی ہم اس امکانی تجربی کوج ہمارے وجود تجربی ماصل کرسکتے ہیں ۔ بعنی ہم اس امکانی تجربی کوج ہمارے وجود تجربی ماصل کرسکتے ہیں ۔ بعنی ہم اس امکانی تجربی کوج ہمارے وجود تجربی وہ وحد فرض کر لیتے ہیں ۔ اصل میں ہمارے ذہن میں جرف میکن وجد فرض کر لیتے ہیں ۔ اصل میں ہمارے ذہن میں جرف دہ وحد سرق ہو جو محض صورت علم کی حقیمت سے ہر تعین کی نبیاد ہو ہم یہ سمجتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس میں ایک جوہر بہ حقیقہ میں کہ ہم نے اپنے نفس میں ایک جوہر بہ حقیقہ نفس میں ایک جوہر بہ حقیقہ نفس می ایک عووض کے معلوم کر لیا ہی۔ اس علیم نفس کا جس کا ہم یہاں ذکر کر رہ ہے ہیں یہ کام ہم بہ سروض کے معلوم کر لیا ہی۔ اس علیم نفس کا جس کا تعلق سمجمائے اس بیا کہ وہ تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہو کہ رہ دو تو دیدے اور دور دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہو کہ رہ دور وہ تو دیدے اور دیدے می کا تعلق سمجمائے اس بیا کہ وہ تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہو کہ رہ دور وہ تو دیدے اور دیدے اور دیدے اور دیدے میں کہ بہ بی اس کے کہ وہ تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہو کہ دور وہ دور دیدے اور دیدے اور دیدے اور دیدے میں ایک کے دو تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہو کہ دور وہ دور دیدے ہوں کو دیدے دور کی دیدے دور کی دیدے دور کی دیدے دور کی دیدے دور کو دیدے دور کی دور کی دور کی دیدے دور کی دور کی دیدے دور کی دیدے دور کی دیدے دور کی دور کی دیدے دور کی دور کی دیدے دور کی دور کی دور کی دیدے دور کی دیدے دور کی دیدے دور کی دیدے دور کی دور کی دور کی دیدے دور کی دید

کی شخصیت اِس علاقے کے مادرا راجنی سوت کے بید) معی ثابت كنا جا بنا بى - اصل بى بى علم نوتت فهم ك لعا تلت فوق تجريى ہم اگرچ یہ ایک معروض تجربہ سے بحث کرتا ہم میکن اس علیت سے کے وہ معروض تجربہ بنیں رہنا۔ یہ مشلہ سی بارے تطرب کے مطابق نجدیی عل ہد سکتا ہی۔ اِس بی جنسکل ہی وہ یہ ہم کی واضلی حس (نفس) کے معروض اور خارجی حس کے معروض میں نوفیت کا اختلاف ہو اس بے کہ آمل الذکرے مشاہب کی صوری تشرط حِرف زمانہ ہی اور آخرالذکر کے مشاہرے کے لیے زمان دمکان دونوں کی شرکہ ہی۔ لیکن جیسہ ہم اِس پرغود کرتے اس كم معروضات كى إن وواول فسمول مين الدروني طورير فرق نہیں ہو ملکہ حرف اسی حدثک جبال تکب کر این میں سے ایک دوسرے سے سامنے خارجی مظہرے طور بر ہوتا ہو اور مکن ہی کم جو چیز شوختیتی کی میثبیت سے مادی منظهرکی نبیادہ و نوعیت میں معروض سے فتلف شہور نو بر منشکل رفع ہو مانی ہو۔ بہ عام اشکال البته بانی رستا ہو کے دو جربیروں میں تعالی کبوں کر ممكن ہو- اس كور فع كرنا، علم نفس كي دائريد، سيد بابر اور ہی ہیں ملکہ بہارے ناظرین اس مجنث سے جو قوار کے عقلی کی کلیل کے سلسلے میں کی جا تھی ہو اسانی سے اندازہ کرلیں کے کر مینفندن میں علم انسانی کے دائریسے سے باہر ہو۔

## عمام ملاخطه معقول علم نفس سيعلم وجود كي طرن جوع

" میں خیال کرتا ہوں " یا دو بین خیال کرنے دالے کی جنیت سے دھرد رکھنا ہوں " ایک تخبری تفیقہ ہو۔ ایسے تفیقے کی نیساد ایک تخبری تفیقہ ہو۔ ایسے تفیقے کی نیساد ایک مخبر بی مشاہرے بعثی ایک مظہر کی حینیت سے خیال کیے ہوئے معروفن بد ہدنی ہی ۔ نظا ہر ایسا معلوم ہونا ہی کر ہمارے نظر بے کی تعد سے خود نفس عمل خیال میں ایک مظہر بن جاتا ہی اور اس طرح خود ہمارا شعور آبک النباس بن کر رہ جاتا ہی۔ خوال بیک منطقی دیا بعد ہی دینی محف ایک خیال بیک منطقی دیا بعد ہی دینی محف ایک

کی تقدیت خود نفس عمل خبال بین ایک مظہر بن جاتا ہی اور اس طرح خود ہمارا شعور آبک النباس بن کر رہ جاتا ہی۔ خبال بجائے خود حرف ایک منطقی دالمینہ ہی دینی محق ایک امکانی مشاہدے کے مواد کا فاعلی عمل دلط ہی اور دہ موضوع شور کو بحثیت مظہرے بیش نہیں کرنا۔ اس لیے کیر اس سے مشاہدے کی قسم یا محسوس یا معقبل ہونے کا تعین نہیں ہونا۔ اس کے فدیجے سے بیں نہ بحیثیت شی خیقی کے اور نہ بحیثیت مظہرکے ابنا اوراک کرتا ہوں ملکہ اپنے آب کو حرف ایک عام معروض کی جنتیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع

نظر کر لی گئی ہی ۔ جب بین بہاں اپنے آب کوخیال کا موفوع یا سبب نعود کرتا ہوں نو بہ تصورات عربر یا علت کے مفولات بنیں ہیں ۔ اِس لیے کو مفولات توجیال (تصدیق) کے وُہ وظالف بین عربی مشاہرے ہے عابد کے جا ہیں ۔ ایس اگر میں بیر عابد کے جا ہیں ۔ ایس اگر میں بیر عابد کے جا ہیں ۔ ایس اگر میں

ابنی ذات کا علم حاصل کرنا چیسا ہوں تو شجیے مشاہرہ درکار ہوگا۔ لیکن بیاں تو میں مرف خیال کرنے والے کی حیثیت سے اپنا شعدر رکھنا ہوں - اس سے بحث بہیں کی میرانفس مشاہرے میں کیوں کہ دیا شوا ہو ممکن ہو کہ وہ میرے بعنی خیال کرنے والے کے لیے محص ایک مظہر ہو۔ مرف خیال کرنے والے كى جنتيت سے ميں اينے شعدر ميں امك وجدد حقيقى سول أبكن اس وجود کا کوئی تعبین خیال میں ممکن نہیں ہو۔ مبکن جب اس تعضی سے کہ " میں خبال کرنا ہوں " بہ مراد مه كد" مين خيال كرف والے كى جينيت سے وجود ركفنا بون" تو به محض ابک منطقی وطیفه نهیں ہی بلکه موضوع کا رجہ ساتھ ہی سانغه معروض مبى بى بلحاظ وجود نعبين كرتا بى اور بغر ايك داخلى حس کے فائم نہیں کیا جا سکتا جس کا مشاہرہ معروض کو صرف شوحتیقی کی میثیت سے بیش کرنا ہد نہ کیر مظہر کی میثیت سے۔ بیں اُس کے اندر صرف فاعلیت خیال ہیں بلکہ انفعالیت مثابوہ بھی پاکی جاتی ہولینی میں اپنی ذات کے خیال کو اُس کے تجربی مشاہدے یہ عائد کرا موں - اس آخرالذکہ تفقے میں خیال کرنے والے نفس کدو ہ شراکط تلاش کرتی ہیں جن کے نخت میں اس کے منطقی وظاکف جربر،علّت وغیرہ کے مقدلات کی حشیت سے استعل کے جاسکیں ناکہ وہ اپنے آب کد بہ جنبیت معرف صرف" مين " كني برفانع نه رسي ملكه ايني طراق وجود كالقين كرے لينى برحينيت مفول كے اپنا علم حاص كرے ليكن يہ بات ناممکن ہر اِس لیے کو داخلی نجربی مشاہرہ محسوس ہوٹا ہی۔ امد اِس میں حرف مظہر ہی دیا ہدًا ہونا ہی جہ خالص شعور کے معروض کو اینے عجرو وجد کا علم حاصل کرنے بن کوئی مدوہیں دینا ملکہ حرف تجربے میں کام آسکتا ہی۔ لبکن فرض کیجیے کہ اسمے جل کر تجربے میں بنیں ( ادر نہ محض منطقی توارد میں ) ملکہ توت عکم کے بعض برہی مسلمہ توانین میں جو ہمارے وجود سے تعلق رکھتے ہیں کوئی البی جریائی جائے میں کی نبا برہم برنسلیم کر لیں کہ ہم خود ان ایکے فانون بناتے ہیں اور ہماری سنی انیا تعین آب کرنی ہو۔ تب ایک السی فاعلیت کا انکشات ہوتھا جس کے در لیے سے ہارے وجد کا تعین بغیر تجربی مشاہدے کی شرابط کے ہو سکتا ہی اور ہمیں یہ معلوم ہو گا کم ہماری ذات کے شور میں بدیبی طور بہد ابک البی چیز موجود ہو ج ہمارے وجود کوجس کا تعبّن معمدلا صِرف حِتّی طور ہر ہو سکتا ہی ایک خاص اندرونی توت کے لعاظ سے ایک عالم معقول کی نسبت سے شعبین کرسکتی ہو۔ سكن اس سے معقول علم نفس كو مطلق مدر بنين ملتى -اس مِن شک ہنیں کم اس خاص فرت کی بدولت جس کا شعور میرے دل بیں سپلے بیل اخلاقی قانون سے پیدا سونا ہم مجھ ابنے دحرد کے نعین کا ایک ایسا اصول التھ آتا ہی حد خالص عقلی ہی سکن سوال یہ ہم کم یہ تعین کن محمولات کے ذریعے سے ہمو

سكتا ہم ؟ ظاہر ہم كم حرف أنفين تعينات كے ذريعے سے

جن کا حتی مشاہدے میں دبا جانا ضروری ہی اگدیا ہیں سر میر کر رہیں بہنچے کیا جہاں معنول علم نفس میں تبنیجا تھا بعنی نیچے عی مثنا ہا کی طرورت بیش آئی تاکر فہی نفسترات جرم علت دغیرہ بس، جن کے بغر مجے اپنا علم ما صل بہتیں ہو سکتا معروضی اہمیت بدیا ہو سکے۔لیکن بر مشاہرات مجھ افر باک دائریک کے الرامی بریاسکتے البنتر إن تصوّرات كوعملي إستنهال بين الجد أمينهم معروضات تجربه سے تعلّق رکھتا ہوء تظری استعال کے نیاس پرسی ازادی اوادہ اور اس کے موضوع یہ عاید کرنے کا حق رکھتا ہوں - اس سے بیں مریت موضوع اور محمول سیسیہ اورمشیدی سے منطقی وظالُف مراد لینا ہول جن کے در لیے سے اعمال یا اِن کے متا کی اخلانی فوانین کی رو سے اس طرح متعبن کیے جاتے ہی مم وه قوانين فطرت المدمقولات جوير وعلّيت سه مُطا بقت د کھنے ہیں اگرید ان کی اصل ان سے بالکل شکف ہی بر بات ہم سے اس سلیے کہ دی کر وہ فلط فہی ج بط سے والوں کو مشاہدہ ذات بحثیث مظہر کے بارے ہیں بیدا ہوتی ہو مقد ہوجائے۔ آگے جل کر اس سے کام لینے کا موقع ملے گاہ

## محکم محض کے نتا قض کی ایسانفیں)

ان اعبان کو ایک اصول کے مطابق تربیب دار شار ما نظام کرنے کے لیے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا جا ہیں کہ فالص ادر قبل نظری نصورات عرف توبت فہم ہی سے پیدا ہیں کرتی معاد ہیں اور قربت حکم دراصل کوئی تعدد بیدا ہیں کرتی ملکہ حرف فہی تصور کو امکانی نخر ہے کی تبد سے آزاد کر دہتی ہو ادر چا ہتی ہو کہ اِسے عدود نخر بہ سے آگ بڑھا دے مگر پھر ہی اور چا ہتی ہو کہ اِسے عدود نخر بہ سے آگ بڑھا دے مگر پھر ہی اور چا ہتی ہو کہ ایک دے ہوئے مشروط کے سلسلو نزالکو میں اور جن کے مطابق قوت فہم کل مظاہر کو ترکیبی دحدت کے بین اور جن کے مطابق قوت فہم کل مظاہر کو ترکیبی دحدت کے بین ایس ملی ہیں اور جن کے مطابق قوت فہم کل مظاہر کو ترکیب کا سلسلہ غیرمشروط میں نیا دبئی ہی قطعی شکیل سے مطابق غیرمشروط میں نیا دبئی ہی تعلیم عرف عین بیا واقا ہی ہیں۔

کر فطحا ممثل بر مبائے۔ تو تن عکم بیر مطالبہ اس اصول کے ماندن کرتی ہی دیا ہو تدکل شرائط کامجوم ماندن کرتی ہی دیا ہوا بوتا ہی جس بر ادر اس کے ساتھ غیر شروط مطلق بھی دیا ہوا بوتا ہی جس بر مشروط مطلق بھی دیا ہوا بوتا ہی جس بر مشروط کا امکان منحصر ہی ۔ اس سے دو شیخے عاصل مو تے ہیں

ابک ید که اعیان حرف این مقولات کا نام ہی جنیس ترسیع مے کر غير مشروط يك پنيا دباكيا بور يس بم اعيان كوعنوانات مقولات کے مطابق مرتب کیے ہوئے نقشے ہیں طاہر کے سکتے ہیں ۔ ووسرے بر کر اِس کے لیے کل مقدلات مدردل بنیں ہیں ملکہ صرف وہ جن میں ایک سلسکہ ترکیب یا یا جانا ہوت کسی مشروط کی آن نشرالط کا جد ایک دوسرے کے ماتوت ہوں رمن کو ہم قرینبر) فطعی تھیل کا مطالبہ توتی حکم حرف دہے ہو کے مشروط کے صعودی ساسکیہ شرائط کے بارے بین کرتی ہو۔ نزولی سلسلہ تنائح یا ہم ترتب شراکط کے مجوعے کے بارے میں وه اس كا مطالبه بنيس كرنى . اس كي كم شرائط كا بونا تد دب ہوئے مشروط کے لیے مسلم ہی اور وہ اس کے ساتھ دی مدی سمجی جاتی ہیں ۔ بہ خلاف اس کے نتائج شرائط کے امکان محا تعبین بنیں کرتے ملکہ خود آن کا امکان شراکط پر موقوف ہو ۔ اِس لیے سلسکیہ نتا بھے بین ریعنی دی ہوئی شرط سے مشروط کی طرف قدم برطاحاتے ہیں ) ہمیں اس سے سروکار ہنیں کہ بر سلسلہ کہیں ختم ہونا ہو یا بنیں۔ اِس کی مکیل کا توتیہ حكم كى طرف سے كوئى مطالبہ نہيں ہوتا۔ اِسی طرح ہم اِس زمانے کو جد ایک مقررہ کھے کک گذر

اسی طرح ہم اِس نمانے کوجہ ایک مقررہ کھے ہما کہ اور میکا ہو لانہ می طور پر دیا ہموا خیال کرتے ہیں د خواہ ہم اِس کا تعبین نہ کر سکیں) لیکن جہاں تک مستقبل کا تعلق ہو جو مکہ وہ موجودہ ذمانے تک پہنچنے کی شرط نہیں ہم اس لیے موجودہ دمانے کو سیمنے ہیں یہ سوال ہارے لیے کدی اہمیت ہیں رکھتا کہ آیندہ زمانے کی کیا صورت ہوگی آیا یہ سلسلہ کہیں فرم ہوگا یا لامتناہی طور پر جاری رہے گا ۔ فرض کجھے کہ ہ اور نہ ایک سلسلہ ہی جس میں وا ہ کے مشروط اور نہ کی تشرط کی چینیت سے ، دیا ہوا ہی ۔ یہ سلسلہ مشردط سے اُدپر کو ہ ( و ) ج ، ب وغیرہ ) کی طرف اور شرط و سے بنچ کوڈ (ک ) ل م وغیرہ ) کی طرف اور شرط و سے بنچ کوڈ (ک ) ل م وغیرہ ) کی طرف اور شرط و سے بنچ کوڈ (ک ) سلسلہ دیا ہوا ہا تنا پڑے گا ۔ وکا امکان توت کے اگر والا سلسلہ دیا ہوا با تنا پڑے گا ۔ وکا امکان توت کے کم کے اصول ( تکبیل سلسلہ شرائط ) کی روسے اوپر والے سلسلے پر موقوف ہی ہو تیکن بنچ والے سلسلے اور زام ک ، ل رم ) بر موقوف ہیں ہی۔ اِس سلے آخرالذکر سلسلے کو ہم دیا ہوا ہیں سے سکن

ہم اِس سلسلے کی ترکیب کوج ایک دیے ہوئے مظہر کی طرف قریب ترین شرط سے تنمروع ہو کر بعید ترشر الکھ کی طرف چاتا ہی۔ رحبتی اور ایس سلسلے کی ترکیب کوج مشروط کے قریب تزین بنتے سے شروع ہو کر بعید تر نتائج کی طرف چانا ہو اقدامی کہیں گے۔ پہلا سلسکہ مفترات ہی اور دوسرا سلسکہ موفرات اعیان کا کام رحبتی ترکیب کی تکمیل ہے اور وہ مفدات کا تقوی کرتے ہیں نہ کہ موفرات کا تقوی کرتے ہیں نہ کہ موفرات کا تقوی کرتے ہیں بند کہ موفرات کا تقوی کرتے ہیں مقبر بندی مردی مسلم میں ملکہ عفل ایک ہرائی ہوئی چیز ہی اس بیدے کی ویے ہوئے مظہر بندی طور یہ سمجھنے کے بید ہم اسباب کے عتاج ہیں مگر

میتیات کے عماج بیں۔ اب ہم مغولات کے نقشے کے مطابق اعبان کا نقشہ مرتنب كيت كے ليے اپنے مشاہدے كے دونوں مفادير اصلى لينى زمان و مکان کرلیتے ہیں ۔ زمانہ بجائے خود ایک سلسلہ ( اور کمل سلسلوں کی صواری شرط) ہو اس ملیے اس کے اندر ایک دیے ہوئے حال کی شبت سے مقدمات یا شراکط (ماضی) اورموخات یا نتائج (سنفیل) میں فرق کرنا چا ہیے۔ بیس ایک دیکے ہوئے مشروط کے سلسلیے شرالط کی تکہیل مطلق کا قبل تخری عین عرف زاً من الله عايد موتا ہے۔ توستني عكم كا عين كل كرورے موسك نرانے کو موجودہ کھے کی شرط کی حیثیت سے دیا ہواسجمتا ہو۔ اب رہا مکان نو اِس بیں بجائے خود رجیت اور اقدام کا فرق بنين بابا عامًا - إس يه كم اس كم كل حقيد ببلو به ببلوموجد المدائي إلى و ليل و الكيد على عد الدي الكرسلسلد . والمال کے موج وہ کھے کو ہم گذشتہ ذمائے کی نسبت سے فقط مشروط ہی سمجھ سکتے ہیں نہ کہ شرط اس لیے کہ بد لمحم مرف گزرے سرتے زمانے ( بایوں کہنا جا ہیے کہ مفقع زمانے کے گذرنے) سے وجود ہیں اس اور مگر جو مک مکان کے حقے ایک دوسرے کے مانخست بنبس ملكم مهم ترتب موسف بين اس كي امك حصد ووسرك کے امکان کی شرط بہیں ہی اور بہاں زمانے کی طرح کوئی حقیقی

سلسلہ نہیں یا یا جاتا۔ تا ہم مکان کے مختلفت اجذاکی ترکیس

حب سکے ذر بیتے سے ہم اُس کا ادراک کرتے ہیں ، منوالی مونی ہو

بیں وہ زمانے کے اندرواقع ہمتی ہواورایک سلیلے برشمل ہواور ج تک مجدید مکانات کے اس سلیل میں ہرحصہ دوسرے حصول سے محدود ہوٹا ہی اس لیے مکان کی پیاکش کو بھی ایک مشروط ك سلسكه شرائط كى تركيب سجفنا جابيد البنة بهال مشروط اور شرائط میں کوئی خبتی فرق نہیں ہی ۔ اس لیے بطاہر مکان میں رجیت اور افدام بکسال معلوم بهزما بهی بهرمی چدیکه مکان کا ایک حصد ووسرے حصوں کے دریعے سے دیا ہوا اس بلکہ مرف محدود ہوتا ہی اس لیے ہم ہر محدود مکان کد اس کھا المسے مشروط سمجد سکتے ہیں کہ اِس کی عد بندی کی شرط کی جشت سے ایک دوسرے مکان کا ہونا عرودی ہے اور دوسرے کے لیے المیرے کا وقس علی بدا ۔ لیس عد شدی کے لحاظ سے مکان کے سلسلے میں بھی رحبت بائی جاتی ہی اور ترکیب سلسلہ شراکط کی تکمیل مطلق کا قبل نغیریی عین مکان بر نهی عائد ہوتا ہی اور مِن طرح ہم ایک مظہرے متعلق گذرے ہوئے زمانے کی مكميل مطنق كا مطالبه كرت اسى طرح مكان كي محيل مطلق كا بھی کرسکتے ہیں۔ اب رہی بہ بانت کر بد مطالبہ بورا ہوسکتا ہی یا بنیں۔ اس کا فیصلہ آگے مل کر ہوگا۔

دوم ، اثبات نی المکان نینی ماقه ایک مشرفط ہو جس کے اندرونی شراکط ان اجزا کے اجزا اور بعید تر شراکط ان اجزا کے اجزا ہوئی ہو جس کے ہوئے ہوئے ہیں ۔ ایس یہاں ایک رجبتی ترکیب واقع ہوتی ہوجس کی تکمیل مطلق کا قرتت علم مطالبہ کرنی ہو اور یہ اس طرح مکن ہم

کم اجزاکی تیسم مکیل کو پنج جائے یہاں بک کہ ماوے کا اثبات یا تو معدوم ہوجائے یا ایک غیر مادی وجود بعنی وجود بسیط بن کر رہ جائے۔ یا ایک عیر مادی وجود بعنی وجود بسیط بن کر رہ جائے۔ یس یہاں بھی ایک سلسلیہ شرائط اور غیر مشروط کی طرف رجعت بائی جاتی ہی۔

سوم ، جہاں کک ان مقولات کا تعلق ہوجو مظاہر کے ورمیان نسیت اثباتی ظاہر کرتے ہیں ، مفولہ جرمر وعرض قبل نخربی عین کے لیے مددوں بہیں ہو بعنی توتت عکم کے لیے کوئی وجہ ہنیں ہو کو بہاں وہ شرائط کی طرف رجوع کرے ۔ اس لیے كم اعراض وجال مك كروه ابك واحد عوبرسد تعلق مكنيس ایک دوسرے کے پہلو بر بہلو ہوتے ہیں اور کوئی سلسلہ بنیں بناتے ۔ وہ اصل میں جوہرے مانحت بنیں بلکہ اس کے طراق وجود بدمشنل بيس - بهال نعتور جهربت بظاهر فوتت حكم كاعبن معلوم سؤمًا ہی۔ لیکن بہ نفتور مرف وجود مستقل رکھنے والے عام معروض کو ظامر کرتا ہی جہاں کک کہ وہ عرف ایک قبل تجرتی موضوع بلا محمول کی حیثیت سے خیال کیا جا آماسی ۔ بہاں بحث إس غيرمشروط سي بي جوسلسله مظامر مي بود بيس جمير اس سلیلے کی کڑی ہیں بن سکتا۔ ہی بات ان جہروں پرصاف أتى ہو جن بيس تعامل مو يه محض مجدع ميں اور اين بيس سلسلے كى كوئى علامت بنيس يائى جاتى . اس يا كم وه ابك ووسرے كے شرط امکان کی چٹینت سے ایک دوسرے کے مانخت ہیں ہیں بہ خلاف مکان کے حصول کے جن کی صدود بجائے ودمنعین نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ذریعے سے متعین ہوتی ہیں - اہذا مرف مقولہ علیت باتی رہ جاتا ہو جہ ایک دیے ہوئے معلول کی علیت کا سلسلہ پیش کرتا ہو جب ہیں ہم اول الذکر لعنی شروط سے اُخوالذکر لعنی شرائط کی طرف رجہ ع کرکے توت علم کا مطالبہ پورا کر سکتے ہیں ۔ مطالبہ پورا کر سکتے ہیں ۔ مطالبہ پورا کر سکتے ہیں ۔ جہارم ، ممکن موجد اور واجب کے تصورات بیں کوئی سلسلہ بنیں یا یا جاتا ، بجن اس کے کہ وجود اُلغاتی ، ہمشہ مشہ و کا سمی

بچہارم ، ممکن موجد اور واجب کے تصورات بیں کوئی سلسا
ہنیں یا یا جاتا ، بخ اس کے کہ وجد انفاقی ، ہمیشہ مشر و طرسیما
جانا ہو اور نوش فہم کے قاعدے کے مطابق ایک شرط پردلالت
کرتا ہی جیس کا بع مشرد ط لازی طور پر یا بند ہی اور بھر اس شرط
سے ایک دوسری شرط کی طرف بہاں تک کو نوش حکم حرف
اس سلسلہ کی تکیل میں غیر مشروط وجب یا تی ہی۔
اس سلسلہ کی تکیل میں غیر مشروط وجب یا تی ہی۔
جنانج کو نیاتی اعیان عرف جاد ہوتے ہیں مطابق ان چاد

مقدلات کے جن میں مطاہر کا سلسلہ نرکیب لازی طور پر یا یا جاتا ہی۔ ا

" کی مطلق کُل مظاہر کے میے ہوئے جموعے کی ترکیب کی

ایک دید بروئے مرکب نظیر کی ایک عام مظہر کے ایک عام مظہر کے تقییم کی صعدت کی تقییم کی

م ی مسلمیل مطلق تیمر پڑریہ مطہر سکے انخصار دجود کی

بہاں سب سے پیلے یہ امر غور طلب ہو کو سکیل مطال کے عین کا تعلق حرف مظاہر کے شہود۔ سے ہی نہ کہ کل انشیا کے فالع تفور سے ۔ لیں بہاں مظاہر دیے ہوئے سجھ جاتے ہیں اور توتی حکم ان کے شراکط اسکان کی مکمیل مطاق کا مطالبہ کا ای جس مذنك كم يه شرائط ايك سلسله نباتي بس - يه مطالبه ايك البي تركيب كل بحرجه بالكل ويعني مر لحاظمت يحمل بو ادريب ك دريد سه ، منهر توانين غفلي كه مطابق شهودس أسك دوسرے بدک تونت مکم اسی ترکیب شراکط بی جسلسلہ وار به طرانی رجین عمل بس آتی ہی دراصل غیرمشرورا کو الاست كمن إو كريا أس سلسكيه مقدمات كى مكبيل جا بنى بوع مجدعى طوريد مزيد مقدمات كا مختاج بنين - بد غير مشروط بهيشم سلسله كي تحيل مطلق بیں حیں کا ہم اپنے تحل کے در ہے سے تعقد کرنے ہیں، موج د میزما ہے۔ کیکن غوریہ شھیل ترکیسی عف ایک عین ہی اس ليك بم كم سع كم بيلے سے يہ نہيں جان سكتے كي مظاہر يى اس کا امکان ہی ہی ہی ا بنیں ۔ اگر ہم ہر چرزکا اوراک مرف خانص عقلی تصورات سے کریں بغیر صلی مشاہدے کی شراکط کے توہے کاعت کہ سکتے ہیں کہ ایک دسیے ہوئے مشروط کی شرائط

كا جدا مك دوسرے مح ماتخت بول ، يورا سلسله معى ريا سوا ہزا ہو۔ اس بے کہ بغر ان شرائط کے مشروط دیا ہی ہاں یا سکتا۔ مبکن مظاہر میں شرائط کے دیے جانے کے لیے الك خاص طرفي كي نيدياكي جاتي بو ادر وه سواد مشابره کی متوالی ترکییب ہے جو رحبتاً محمل سونا جا بہیے ۔ اب براب دوسرا مسلد ہو کو آیا بہ تحبیل حتی طور برمکن ہویا بنیں ۔ البُّنهُ أيس بمكبل كا عبن فريَّت حكم بين عرور موجود بو فواه اس کے مفاملے کے تجری تصدرات کی ربط ممکن سویا نہ ہو۔ بيس بيونكه مواو مظهر كى رحبتى تركبيب كى يحبيل مطلق مس ( یہ انباع مفولات جراسے ایک دسے موتے مشروط کا سلسائه شرائط فرار دینے بیں ) غیرمشروط لازمی طور میدشامل ہے۔ 'فطع انظر اِس کے کہ یہ نکمبل ممکن ہو یا بہیں اور ہم تو كبور كر. اس لي نوتت علم انيا نقطه " غاز عبن " تكبيل كه فزار دننی ہی گو اس کا اصل مقصود غیر مشروط ہی خواہ وہ پورے سلسلے میں ہو یا اس کے ایک جُرد میں۔ اس غيرمشروط كا نعترريا تو إس طرح كيا جاسكنا بحكم وہ بورے سلسلے برمشمل ہو عب کی ہر کری مشروط ہو اور رس صورت بین رهبنی ترکیب نا محدود کهلانی بی با اس طرح که غیر مشروط مطلق اس سلیلے کی کوئی سے اورسب کر یاں اس کے تخت ہیں ہیں مگر وہ خود کسی شرط کے انحت بنس تجے۔ سیلی مگرت میں له رئيسه وسية بوسك مشروط ك ساسله شرائط كا مكمل مجوعه بمشر

لقبد برصفي أبنده

سلسلہ حدود دا غاز) بنیں رکھتا بینی غیر محدود ہو اور اس کے باوجود پورا وہا ہوا ہو تیکن اس کی ترکیب رجتی کہی محمل بنیں ہوتی بین اس کی ترکیب رجتی کہی محمل دوسری صورت ہیں سلسلے کی بہلی کوئی موجود ہو جسے گذرہ ہوئے ذائے کے لیا کا سے آغانہ کا کتاب ، مکان کے لیا کا سے حدر کا ننات ان حدود کے المد دیے ہوئے کل کے اجزا کے لیا کا سے جود فعلی مطلن کے لیا کا سے خود فعلی مطلن کے لیا کا سے خود فعلی مطلن کے لیا کا سے خود فعلی مطلن کے اجزا کے وجود کے لیا کا سے عالم طبعی کا وجوب مطلق کتے ہیں ۔

کا کنات اور عالم طبیعی دو اصطلاحیں ہیں جو اکثر ضلط ملط کر دی جاتی ہیں ۔ بیلی سے مراد ہی سارے مظاہر کاریافیاتی مجد عد اور اِن کی بحمل ترکیب کی وجمدی بعبی جمع اور نقیم دونوں کے لحاظ سے ۔ اِسِی کا منات کو عالم طبیعی کمنتے ہیں جب وہ ایک

حرکیاتی کل سبھی جائے بینی ہمارے پیش نظر اس کی مجدی مغدار زمان دمکان کے اندر نہ ہو ملکہ حرف وجود مظاہر کی وحدث و بیاں واقعے کی شرط علمت کہلاتی ہی۔ عالت مظہری کی غیرمشروط علمیت کو اختیار اور مشروط علمیت کو محدود محنی میں علمیت طبیعی کہتے ہیں۔ مظاہرے غیرمشروط وجب کرہم وجوب طبیعی کہ سکتے ہیں۔ مظاہرے غیرمشروط وجب کرہم وجوب طبیعی کہ سکتے ہیں۔

ا عیان کوجن سے ہم اِس وقت بحث کر رہے ہیں ہم اِس وقت بحث کر رہے ہیں ہم اُسے اُور کا کُنا تی اعیان نہیں بلکہ کو نیا تی اعیان کہا ہم کچھ تواس وجہ سے کم لفظ کا کنا ت سے قبل نجری محنی ہیں گل منظاہر کا مجموعہ سجھا جا تا ہی حالا کہ ہمارے اعیان کو منظاہر ہیں جرف غیر مشروط سے سرو کار ہم اور کچھ اِس وجہ سے کہ نفظ کا کنا ت کا قبل تجربی مفہوم کل موجو دات کے مجموعے کی تکمیل مطاق ظاہر کرتا ہی حالا تکہ ہمارے بیش فظر حرف عمل ترکیب کی تکمیل ہم راور وہ ہی دراصل حرف رحبی تفر ویٹ کی تکمیل ہم راور وہ ہی دراصل حرف رحبی ترکیب شراکط کی المین اگر اِس کھا ظ سے و مکھا جائے کہ یہ سب اعیان نون تجربی ہیں اور گو وہ نو تحبین شرائط کی میں اور کے کہ یہ سب اعیان نون تجربی ہیں اور گو وہ نو تحبین سے کہا ظ سے معروض بینی منظاہر کی صدسے اور گو وہ نو تحبین سے کہا تھا ہے کہ یہ سب اعیان نون تجربی ہو

ہیں۔ جہان کک کے وہ ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق باہم مرابط ہو۔ جہان کک کے وہ ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق باہم مرابط ہو۔ بیلے مفہوم بیں ہم طبیعیت ماقہ سیال ، طبیعیت آنش د غیسرہ کہتے ہیں ادر اس نفظ کو صفت کے طور پر استعمال کرنے ہیں لیکن جسب ہم اشائے طبیعی کہیں تر ہارے ذہن میں ایک شفل وجود رکھنے والاکل مجابی۔

# محکم محض کے نیافض کی

### مكم محض كے تضاديات

اگر اذعانیات اذعانی دعودں کے کسی مجوسے کا نام ہج تو تفنا دیات سے مراد ان کے برعکس اذعانی دعولے ہنیں بلکہ ان معلومات کا نفا وہ جو بنال ہر اذعانی معلوم ہوتے ہیں اور جن میں سے ہم ایک کو دوسرے پر نرجے نہیں وسے سکتے ۔ بیس نفیا دیات میں بک طرفہ دعودں سے بحدث بنیں کی جاتی ملکہ توت علم کے عام معلومات کے باہمی تناقف اور اس کے اسباب سے قبل تجربی تفادیات ایک تخین ہے منافعی اور اس کے تناقفی اور اس کے تناقفی اور اس کے تناقفی اور اس کے تنافعی کے تنافع کی۔ جب ہم اپنی توت حکم سے جرف فوت فہم کے قفایا کو معروفات نخر بہ بد عائد کرنے ہی کا کام ہیں لیت ملکہ ان قفایا کو بخرب کی حد سے آگے لے جانے کی جُات کرنے ہیں نفسی کرنے ہیں نفسی معقول وعوے پیدا ہو جانے ہیں جنیس نخرے ہیں تنافعی سے بری ہم ملکہ تخرب سے مذات اپنی عگر نہ حرف تنافعی سے بری ہم ملکہ قورت میں الزمی طور پر با یا جانا ہم مگر برفسمتی وست اس کی ضد بھی اسی قدر مستند اور وجوبی دلائل برمینی ہو۔ سے اس کی ضد بھی اسی قدر مستند اور وجوبی دلائل برمینی ہو۔ سے اس کی ضد بھی اسی قدر مستند اور وجوبی دلائل برمینی ہو۔ سے اس کی ضد بھی اسی قدر نے ہیں۔

ا- کِن قضایا بین حکم محض کو ناگزیر طور پر تناقض پیش آنا ہو۔ ؟ - ۲- اِس تناقض کے اسباب کیا بین ؟ - ۱۷ کیا اِسس تناقض کے باوجود حکم محض کے لیے یقینیت کا کوئی داستہ بانی رہنا ہواور دہنتا ہو تو کیو ٹکر ؟

ملکم محف کے متعلمانہ وعورے کی یہ خصوصبت ہے اور قہ است سو فسطانیانہ قضایا سے مشید کرنا ہو کہ اس کا نعلق کسی است سوال سے مشید کرنا ہو کہ اس کا نعلق کسی میں گھرنت سوال سے ہی حبس سے انسان کی نوتت بلکہ ایک الیان کی نوتت میں است ہو حبس سے انسان کی نوتت ملکہ ایک الیان میں است ہو حبس سے دومرے اس میں است

اس کی فید میں جو النباس یا یا جاتا ہو مّہ نبادٹی ہنیں ہوتا کیہ ذرا سے غور و فکر سے دفع ہوجائے بلکہ ایک قدرتی اور ناگئریر التباس ہوتا ہوجیس کی حقیقت کو سمجنے کے بعد ہمی انسان جاہیے اس سے دھوکا نہ کھائے مگر آلجین ہیں طرور میتبلا رہتا ہی ۔ اِس کے مُضر اثرات کی ردک تھام تو ہوسکتی ہوگرؤدایس کا استبھال ہنیں ہوسکتا ۔

ہوسلی ہوہروداس کا اسبھال ہیں ہوسلاء۔
اس قیم کا منگاماتہ وعولے تجربی نصورات کی وحدت فہم سے نہیں بلکہ محض اعبان کی وحدت محم سے نعلق رکھتا ہو اُسے ایک طرف نو ترکیب حسب فواعد کی جنبیت سے توت وقت فہم کے اقد موسری طرف اِس ترکیب کی وحدت مطلق کی جنبیت سے فوت ملک کی جنبیت سے فوت مطابق ہونا چاہیے مگرشکل بہہ کہ اگر وہ وحدت محکم کے مطابق ہو نو اُس کی شرائط فہم کی مطابق ہو نو اُس کی شرائط فہم کی عدسے باہر اور اگر وہ فہم کے مطابق ہو نو اُس کی شرائط عکم کے مطابق ہو نو ایس کا نشرائط عکم کے مطابق ہو نو یہ شرائط عکم کے مطابق ہو نو یہ شرائط عکم کے عبال ہو اور اُس کی شرائط عکم کے مطابق مو نو یہ شرائط عکم کے عبال ہو ایک ایسا تناقض بہدا ہو عبال کی دور سے ایک ایسا تناقض بہدا ہو عبال بیں جوال سکتے۔

بست ہو یا ہم سے عرف بی ایک مرک بی ہوا ہے۔
اس بیں ان دعومل کی دجہ سے ایک محرکہ چھر جاتا ہی اور
اس بیں ہر وہ فرانی جے بہلے حملہ کرنے کی اجازت ہو،
فق باتا ہی اور وہ جسے حرف مدانعت کرنی ہٹی ہی ہم شکست
اطفاتا ہی اسی لیے ہر مسلے بہلوان خواہ وہ اجیے مفصد کا
حامی ہو یا ہمسے مفعد کا ، کامیا بی کا وٹوق رکھتا ہی ۔ بشرطیکہ
اسے آخری وار کرنے کاحق ہو ادر اس کے بعد حربیت کی

عوط دوگنی نه براے - اس بلے کوئی تجب کی بات بنس که اس میدان بین گرت سے محرکے ہو کے بین جن میں دولوں فرات بارا فتح يا تيك بي مكر اخرى اور فيعد كن اطائي بي ہمیشہ بہ اہتمام کیا گیا ہو کو اچھے مفصد کا عامی جیت جائے اور وہ اس طرح کی اس کے حریف کو ہتھار انظانے کی مما نعت کردی گئی - ہمیں بہ جینیت غیر جانب دار کھم کے اس سے فطع نظر کر ببنا جا ہیے کہ لانے والوں میں سے کون اچھے مقصد کا حامی ہی اور کون برے مقصد کا اور أتفيل مو نع دينا چا ہيے كم اليس بين نبط ليس - شايد اليا ہو کہ جیب دونوں ایک دوسرے کو مجروح نہ کرسکیں۔ بلكه عرف تعكا دين نو أنفين يه محسوس بوكه يه سارا جعكرا ہی بیکار ہو اود وہ ایس میں صلح کرکے اپنی اپنی راہ لیں. اس طریقے سے انسان الگ رہ کر منضار دعودں کی نناع کا تماشا و بکھنا ہی ملکہ خود ہی اِس کا فرک ہونا ہی اس ملیے نہیں کہ آخر میں دونوں فرانغوں میں سے کسی ایک کے تی بیں فیصلہ کرے بلکہ حرف بہ معلوم کرنے کے بیے کہ کہیں ایسا تو ہیں کو بنائے نزاع مف ایک وصوکا ہی جیں کی خاطر دونوں بے کار لڑ رہے ہیں امد اگر ان میںسے كوئى بلا مزاحمت أ م ير شا علا عائے نب مبى إسے كي حاصل مذ ہوگا. وس طریقے کو سم نشکیکی طریقہ کہیں گے۔ یہ اس ندمیب نشکیک سے باکل فخلف ہی جرجالت کوایک

با فا عده المعول فرار وسے كر علم انساني كى جرا كھور فواليا ہى تأكير كهيس بفتن اور وارق كانشان الك ندري الشكيكي طريق كا مفصد أني يفنن حاصل كرتا بهر اور دره إس قسم كي نزاع. یں جس بی فریقین نیک نینی اورمحد تبت سے کام لیتے ہیں غلط فہی کی وجم ور یافت کرنا چا ہتا ہی ان وانشمند واضعین فانون کی طرح جو جحول کو کسی منفدے کے نیصلے بیں عاجمنہ ياكر بيرسبق حاصل كرست ايس كم تافدن بين فلان نفض يا ابهام ہو ۔ وہ تنافض جو توانین کے استعال میں ظاہر ہوتا ہو ہماری محدودعقل کے سیلے اصول فانون کے جانیے کا بہترین دربیہ ہی "اكم هم توت حكم كو بو البيني مجرّو غور و فكر بس لغز شول كا احساس اسانی سے بنیں کرسکتی اس طرف متوجد کرسکیں کم اس کے تفایا کے نبین میں کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہ تشکیکی طریقہ قبل تجربی فلسفے کے لیے مخصوص ہی تحقیق کے اورسب مبدالوں میں اس کے بغیر کام علی سکنا ہی۔ رباضي بين إس كا إسنعل مناسب بنين - وعلى غلط وعوس چھیے انہیں رہ سکتے ۔ اس بے کر ریاضی کے دلائل مشاہدے برمینی محسن بیں اور وہ ہر فدم بدیری ٹرکیس کے ورسے سے اعظان ہے۔ نجریی فلنے بین عارضی تشکیک مفید ہوسکتی ہو۔ میکن بیال کسی ایسی غلط فہی کا امکان بنیں جو آسانی سے وفع نه بهد سکتی بو اور بر نزاع کا فبهد وبر سویر تیرسیا کے ندیعے ہوجانا ہی ۔ علم اخلاق کے کل تضایا مع علی تاہے کے کم سے کم امکانی تجربے ہیں مقرون صدرت ہیں ہی فاہر کی جرو ایس اور ایس طرح کوئی غلط فہی جو این کی جرو مصدت ہیں بائی جائے دور ہوسکتی ہی ۔ بہ فلاف اس کے فیل نقرید خلاف اس کے فیل نقرید خلاف ایس کے فیل نقرید کے ما درا معلوا کا دعو سے کر سے ہیں نہ نو اپنی مجرو ترکبب کو کسی بدہی مثا برے ہیں نظام کر سکتے ہیں اور نہ ایس نوعیت کے ہیں کر ان کی غلطی کسی تجربے ہیں اور نہ ایس کے بیس تبل تجربی کوئی اور معباد اس سے سوا ممکن ہی نہیں کوئی اور معباد اس سے سوا ممکن ہی نہیں کوئی اور معباد اس سے سوا ممکن ہی نہیں کوئی اور معباد اس سے سوا ممکن ہی نہیں کوئی اور معباد اس سے سوا ممکن ہی نہیں کوئی اور معباد اس سے سوا ممکن ہی نہیں کوئی اور معباد اس سے سوا ممکن ہی نہیں کہ اس سے دعووں کی باہی مطالفت کا امتحان کیا جائے ۔

•

مناقض حكم محض مين

قبل تجربی اعبان کی بہلی مزاع

وعوسط فيدوعوسه

کا کتات زمانے میں ایک آغاز کا کٹانٹ نہ کوی آغاز کی گئاتہ نہ کوی آغاز کی گئاتہ نہ کوی آغاز کی گئی ہلکہ نہ

مدود من مقيد مح-

ثبوت

فرض کجھے کہ کا تنات نہائے کے لحاظ سے کوئی آفاز دہنیں کھی

تویه مانناپشت گاکیرایک وید

بوك لمح نك المحدفد زمانه متقفى

ہو جیکا ہو لینی انٹیائے کا منات

مِن كَيْفِيّات كا أيك لامتنابي

متوالی مىلسلە گزرنجیکا ہو بیکن لامتنا ہی کی تعریف بہ ہو کہ آپ

كى متوالى نركيب كبى يورى ن

ہو ۔ بیس کا ثنا نت کا ایکیس لا تشاہی گزرا ہوا سلسلہ ٹاصکن

ہو مینی کا ثنات کا آغاز اس کے

کا مُنات نہ کئی آغاز کھی ہم اور نہ صدود مکانی بیکہ زمان و مکان مدنوں کے اعتبار سسے

تا محدو د تهو . مشر سام

فرض جکھے کہ وہ آغاز رکھتی ہی۔ چونکہ آغاز شی ایک

وجود ہو جس سے میلے ایک

الیسے زمانے کا ہونا طرودی ہوجیب شو موجود نہ ہو۔ اس

بے آفاز کائنات سے پہلے ایک الیا زمانہ ہذاجا ہے جب کائنات

موجدو ند تنني لعني خالي زمانه ..

میکن خالی زمانے میں کسسی مشیح کا وجود میں آٹا ممکن

نيس اس ليه كر اليه زاني

وجدد کی دیوبی شرط ہی۔ ہی کے ایک فاص حقے اور دو سرے حصّول بين كوتى وجد الميازيين ہارے دعوے کا بیلاحقہ اوركسي حقي بين كوئي السي تشرط وحمد نهيس بائمي جاسكتي اب رم دوسراحصه نواب جو شرط عدم پر نندی رکھی ہو اس کی ضد فرض کرکے دیکھیے بيني يه كه كاننات بيلو به بيلو. (خواہ آپ بہ فرض کریں کہ دجرد رکف والی اشبا کا ابک كاتنات نود بخدد وجود میں اتنی ہو یا آس کی کدئی علت قرار نا محدود د یا سجّانمُل ہی۔ ظاہرہی دیں) بیس اگرجہ کا تنات میں کو سم ایک ایسی مفداری کمیت انتیا کے سلسلوں کا اعاز ہو کو چرکسی مشاہدے کی حدود سكتا ہولين خود كائنات كا میں نرسماتی ہو صرف اس کے كوئى أغاز نهين موسكنا وبنوا اجذاکی ترکیب کے ذریعے سے اور عجوعی مفدار کومرف وہ گزیدے ہوئے زمانے اس ترکیب کی مجموعیت کے کے اعتبار سے نا محدود ہے۔ اب رہی دوسری بات ذر لیے سے جیال کرسکتے ہیں۔ زاب رس وعولے کی ضید اله سم ایک غیرمعین مقدار کا فرض كريجي بعين كاكنات بحثیث کی کے شاہہ کرسکتے ہیں مکان کے لحاظے محدود ہی لعني وه ايک خيالي مکان بيس حب کہ وہ صدود میں مقید ہو بغر اس کے کہ ہم اس کی جموعیت کی واقع ہے ج اعدود ہی ۔ بیس

پیاکش بعنی اس کے اجزاکی

بغنه برصفي أسده

بیاں نہ مرف اشیا کا باسمی

پنانچه کائنان کو جوگل کمکانات کو نعلق پرکرنی ہو ایک کل کی جنبیت کا تعلق سے خیال کرنے کے بیے بیماننا مگو چ پیشے گاکو اس تا محدود کائنات ہو جب کے اجزاکی منوالی ترکیب محمل مشاہد ہو میکی ہی بیعنی کل بیلو بہ بیبلو یائی م دجود رکھنے والی اشیا کے شمار تعلق میں نا محدود زمانہ گرز دیجا ہواود خالی ک

بھیدہ میں باسبق متوالی ترکیب سے اندازہ کرسکیں اس کے کم حدود زواید کو خادرے کیے کہ حدود زواید کو خادرے مجدوعیت کا نصور بہاں بجر ترکیب اجرا کی تکمیل کے نصور کے اجرا کی تکمیل کے نصور کے اس مقدار کے مشارے سے ابو اس صورت میں ناحمکن ہی افد ابنی کرمیب بنیں کر سکت بیکر حرف اجزا کی ترکیب بنیں کر سکت بیکر حرف اجزا کی ترکیب بنیں کر سکت بیکر حرف اجزا کی ترکیب بنیں کر سکت بیس اس کا احاط ا

انتان مکان کے اندر ملکہ اشیا کا تعلق مکان سے ہیں بابا بنا ناہی بی جبیں کے باہر کوئی معرد غنی مشاہرہ بعنی کوئی الیبی شو ہیں پائی جاتی جس سے کا کتا ت کو تعلق ہو اس لیے کا کتا ت کو تعلق فالی مکان سے گوبا لاشوست تعلق ہوگا مگر السا تعلق کوئی معنی ہیں رکھتا۔ اِس بیے کا کتا ت کا فالی مکان سے محدود ہونا ہی کوافالی مکان سے محدود ہونا ہی لوافالی مکان سے محدود ہونا ہی

که مکان محف خارجی مشابد سے

دصوری شاہدے) کی صورت ہوندکہ

میں مشاہدہ کیا جا سکے مکان دن

میں مشاہدہ کیا جا سکے مکان دن

مشاہدہ کیا جا سکے مکان دن

مشاہدہ کیا جا سکے مکان دن

اشیاست پہلے جو رس کا تعیق

کرتی ہیں دلین اُ سے پر کمنی ہیں

با اس کی حد بندی کرتی ہیں

با اس کی حد بندی کرتی ہیں

بقیۃ برصفہ آیندہ

المتي المتير فرط صفى المينق

مکلہ یوں کیے کہ اس کی صورت سے مُطابِعت رکھنے دالا نخر بی مشابره کرتی ایر) میکان مطلق سیح نام سے محض ایک امکان ہو فارجی مظامر کا ج بجلے خود وجود رکھنے یں یا دیے ہوئے نظامرر اطافہ كيه ماسكتي بب - نجري مشاهره مظاهر ادركانست زيا الداك ادرخالي شابوس سے مرتب اس . ید دونوں امک مدس سے الک بنس ملکہ ایک ہی تخریی مندادس بن بيدالي وصورت كي حشيت سے مرابطیں ۔اگریم ایک کو دوسے وكان كوش شابرك باير فرض كربي قو است فاری شاہدے کے طرح طرح كيد بياد تعينات بيدا مرافي بين جن کا اوراک مکن نہیں شلا کا تنات کی حرکت باسكون العدوفالي مكان بين حن كا وجرو دونوں سے تعلق کا ایک الیا نتيس سى جس كاكبهي ا دراك نهيس بوسكنا ديكسه مويوم شوياي

به ما ممکن ہی بیس المتداد اشیا کا ایک نا محدود مجوعہ ایک دیا ہواگل بینی بہلو بر بہلو دیا ہوا ہیں سمجھا جا سکتا۔ لہذا کا کنات مکان کے اعتبار سے نامحدود نیں ملکہ اِس کی حدود ہیں منفید ہی۔ ملا خطر بہلے نناقض کے متعلق ۱- دعویے کے متعلق ۲- ضدوعویے کے متعلق

ہم نے اِن مُنفاد دلائل بیں دیے ہوئے سلسلم کا مُنات کی دھوکا وسینے کی کوشش ہبیں کی ہم اور جمیوعی تصوید کو کنات کی ہماری غرض یہ ہبیں کہ ( یہ تول اور یہ تول اور یہ کہ ایس پر

شخصی وکلیوں کی سی بخت کرے موقوف ہو کہ برعکس صورت حریف کی خفلت سے فائدہ اٹھائیں میں بیر ماننا پڑھے گا کہ فالی ادر آگر آس نے کسی الیے قانون مکان ادر خالی زمانہ کا کنات

کا حوالہ ویا ہو جس کا مطلب کا اعاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہیں وہ غلط سمجھا ہو تو اس غلطہ معلوم ہو کہ ادگوں نے رس فہی کو دور نہ کریں ملکہ اس نیتج سے بینے کے حیلے سوچے

کی تر دید بر اپنے دعولی باطل ہیں ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی نا رکھیں - اِن ہیں سے ہر نان و مکان کے لحاظ سے محدود ایک دلیل نفس امرسے ماخوذ ہوسکتی ہی بینیز ایس کے کیر ہم ہو اور دونوں طرف کے افعانی ایک زمانۂ مطلق ہ غانے کائنات

ہم دعوے کا ناکشی نبوت لاہنیز کی رائے کے آخری عقیے اس طرح میں دے سکتے ہیں کہ سے باکل متفق ہوں مکان محفی

اذعانی فلسفیوں کے دسترر کے فارجی مشاہرے کی صورت ہی نه کوری واقعی معروض حیس کا مطابق ایک دسی مورمی مقدار كى لا محدوديث كا غلط تصور فاروح میں مشاہرہ کیا جا سکے بیش کرنے . نامحدور وومقدار ادر وه مظاهرست الگ نهیس بلکه خدد مظاہر کی صورت ہی۔ ہوجس سے زیبنی دی ہوئی يس مكان مطلق طور ريه وجود اکا ئیوں کی اس تعداد سے جو انتیاکا تعین کرنے دالے کی اس میں شامل سی بیری مفدار تمکن نه بهو لیکن کوئی نعدادسپ میثیت سے نہیں یا یا ماسکتا۔ اس لیے کہ وہ کوئی معروض سے بطی نہیں ہونی اس لیے کہ ہر نعدادید ایک یا آیک سے ہنیں بلکہ صرف امکانی معروضا کی صورت ہو۔ بیس انشا بحیثیت زباده اكاسال اضافه كي حاسكتي ہیں ۔ اس کے ایک نامحدود مظاہر کے مکان کا نعبتن کرنی ہیں وى مدى مقدار نامكن محياتيم لعنی اتھیں کے ور لیے سے م کائنانٹ کا (گرزے ہوئے فیصلہ ہوتا ہو کہ مکان کے حل

کائنات کا (گرندے ہوئے فیصلہ ہوتا ہو کہ مکان کے کُل سیسلے اور امنداد دونوں کے مکن محمولات دکیت دنسبت کا فاطسے) نامحدد ہونا نامکن ہم۔

میں سے کون سے محمول دجود بیس دہ زبان د مکان دونوں مرکفتے ہیں۔ بہ خلاف اس کے محالا مرکان موجد بالذات کی بیشت کے محالا سے کی فاظ سے محدد ہو۔ براستلال مرکان موجد بالذات کی بیشت باشکل ہوئی۔

میں ندکورہ بالا تحدد ایک نامحدود کے کا ظسے بنیں کرسکنا کیؤکہ

ل کے اس تصور سے جرمارے

دہ بجائے خود معود نہیں رکھتا۔

غرض مظاہر تدایک سکان کا ذبين مي بونا بوسطابقت نبين رکھتا ۔ اس کے ذریعے سے ہم بر رخواه وه يرً سو بإغالي اعاطم تصور نہیں کرنے کہ نامحدود کننا كرسكة بين نيكن خالي مكان جو بظاہر عالم مظاہرے باہر بد برا ہو۔ بیس اس کا تصور بری ان کا احاط نہیں کرسکتا ۔ ہی سے بڑی چیز کا تعقد انیں ہی بلكه إس تعلق كا نصقه ج وه كسى بات زمائے پر بھی صاوق آئی مفروضه اكائى سير كفتا بوجس ہی۔ یہ سیب کچھنسلیم ہی مگر کے مقایلے میں وہ کل اعدادے ایس سے کوئی انکار نہیں کرسکنا

برا ہو - مفروضہ اکائی کے جوٹے کی اگر ہم کا نتات کی مکان یا ا با برا ہونا موفوف ہو سیکن جوٹکہ فرض کر لیں تو ہمیں یہ دونامکن ا با برا ہونا موفوف ہو سیکن جوٹکہ فرض کر لیں تو ہمیں یہ دونامکن ا کا محدودیت صرف اِس دی سی

کے امکان کا افرار کے لیے ہیں۔

کی متوالی ترحیب مبعی محمّل

سے پہلے) موجود فرض کرنی اس نیتے سے بینے کے لیے که اگر کاکنات د زبان دسکان کے لحاظ سے محدود ہو تولازم أتنا بهو كه ما محدود خالي مكان موجود اشباكا به بلجا لم كيت تعین کرتا ہد لوگ جرراہ ڈھوٹڈھتے بین وه دراصل به سو که عالم محسین کے بچاکے ایک عالم معقول ا غاز (لین وجع جس سے بہلے عدم کا ذانه م) کے بجائے ایک السا وجرد بصه ونياس كوكى تعين دركار نه موا در حدود امتدا دكي جكم فيود كأننات تصور كريليني میں احدوس طرح زمان وسکان کے جگریے ہی سے بچ جانے ہیں مكن ببال بحث حرب عالم نظاهر ادر اِس کی کمتت کی ہے جسس

میں حرسی شراکط سے قطع نظر

كرنا كويا اس كے دجور كو باطل

نه ہو اس سے بقبنی طور پہ یہ نیجر لکا ہو کہ ایک دے ہوئے ربعنی موجوده ) ملح کک لامتنایی منتوالي كيفيات كأكرز شيكا مدنا ممكن نبيس . بيس كائنات كاآغاز لائد ہیجہ دعوے کے دومرے حقے میں یہ اشکال نہیں ہو کہ ایک نا محدود سلسله گزر تیکا برد اس لیے کہ امتداد کے لحاظ سے نا محدود کا کنات کی انتیا بیبادیهیا وی ہوتی ہیں کیکن اِن اشیاکی مجموعیت کا نصور کرنے میں چہ مکہ ہمارے لیے کوئی صدود موجود نہیں جومشاہے بیں غدد بخدد إس مجموعيت كوشعتن كر دس اس بي الي المين الميني تفود مله به دی بوئی اکائیوں کی ایک تعطو

يرشنك او جوكل اعدادے بطى

ا من المحدد كارياضياتي تصور اي -

كرديا بي كاننات محسوس اكر محدووب وتولازمانا كالحدودخالي مكان مين وأقع موكى ، اس سي إنكار كرنے كے معنى بير ہوں كے کہ ہم عمداً مکان سے جومظاہر کے اسکان کی بدیبی تشرط ہے۔ انِکار کرنے ہیں ادر اس صورت میں عالم محسوس سے إنكار لازم أت على حالاتكه بارس لي بني ابك چيزيو يو دي بري بروعالم معقول معض كأنات كا أيك عام تعمد الرجيس مي ہم اس کے مشاہدے کی گل شرائط سے قطع نظر كريت بن یں اس کے متعلق کوئی ترکیبی تَفْيِيَّهُ خُواهِ وه ثَبُوتَى سِمد با سلبى مکن ہی ہیں ہے۔

کی توجیه کرنا پیسے کی ادر جنگ بیاں ہم کل سے شروع کرکے اجزاك ايك مقرره تعدادتك ہنیں بنیج سکتے اس یے مرف یسی صورت بانی رہ جاتی ہوکہ کل کے امکان کو اجزا کی متوالی تركيب سے ظاہر كريں ـ ينزكيب ابك الساسلسله سي جركبي محمل سرف والانبين - ليس نديم اِس کے بغیر اور نہ اُس کے ذریعے سے مجوعیت کا نصور کرسکتے ہیں اس کے کہ اِس صورت ہیں نحدد تعوّد فجوعين أجزاك مكمل تركبيب كالمفتوري ادريه نامكن ہى اس كيے تعقو لي عين بھی ٹاممکن ہو۔

## مناقض تحكم محض بي

قبل تجربی اعبان کی دوسری نزاع دعونی ضد دعونی

کائنات بیں ہر مرکب جو ہربیدیط کا ننات بیں کوئی شی لبدیط۔ اجذا پر شتمل ہی اور بجر بسیط اور اجزاست مرکب ہمیں ہی اور

اس کے مرکب کے اور کسی چیز اس کے اندر کوئی بسیط وجود

كا معود أبين بكتا -

نرق کے کے کہ کری مرکب جو مراب بط فرض کیے کہ کوی مرکب شی

اجزا پرشتل نہیں ہے جب ہم دبیثیت جوہر کے) بسیط اجزا

سند خیال بس ان کی ترکیب کو بیشتل ہی چرنکد کل خارجی علاقے

رفع کر دیں گئے او کوئی مرکب جانجہ جوہروں کی ترکیب بھی

جَدَ بائی نہیں رہے گا احد ج نکہ حرف مکان کے اندر مکن ہی کوئی بہیں اس کے اندر مکن ہی کوئی ایس اس کے اندر مکن ہی

لیے کوئی بسیط جز بھی ہنیں ہو استے ہی حصوں برمکان

رست گا بینی چرمر کا دجد ہی مشتل ہدگا میکن مکان سبط

بنیں رہے گا۔ بیں یا قضال حقوں بر نہیں بلکہ کانات

میں ترکیب کا رفع کرنا نامکن پیشنل ہنا ہی بیں مرکب کا ہی یا اس کے رفع کرنا نامکن مرکب کا ہر مرز لازمی طور یہ ایک مکان

بيونكه برشى تثبت جوامك مكان گيرني هر - مختلف اجمهٔ ا برمشتل ہوتی ہی جو ایک دوسرے مے باہر یائے جاتے ہیں اور بہ چنٹیت مرکب کے اس کے به اجدا اعراض نہیں بلکہ عوبر موتے ہیں واس لیے کہ اگر وہ جرمر نہ ہوں تر ایک دوسرے کے باہر بنیں ہوسکتے)۔ اس طرح بسبط ایک جوہر مرکب ترار یا نا ہی ادر یہ صریحی تناتض ہی ۔ راع ضد وعوسے کا دوسرا قفیتہ کہ کا ننات کے اندر کوئی بسبط وجود نهيس ركمتا نواس کے یہ معنی ہس کہ نسبط مطلق کا وجود کسی تجربے یا ادراک سے، خواہ وہ داخلی ہو یا فاجی ظاہر إنبين مونا بيس بسيط مطلق

محض ایک عین ہو حس کامردی

بعدكسي ابسي چيز كاجو مركب ندمهو گيرتا ہي۔ بيتى بسيطكا بانى ربها لازم بو البكن بهلى صورت بيس بهارا مركب چېرول برمشنل نېيس بو گاراس یے کہ جوہروں کا مرسب ہونا تو ان میں محض انفانی تعلق ہی اور اس کے بغیر بھی وہ ایٹا مستقل وجود ركفت بين) بس یونکہ یہ صورت اس چیز کے منافی ہی جو ہم نے مانی ہی اس یے مرف دوسری فشورت ره جاتی ہو کہ مرکب جربر کائنات میں بسیط اجمدا پرمشمل مونے إس سے بلا واسطہ یہ نینجہ تكلنا ہوكه كائنات كى كل اشا بسيط ستبال بين مركب بونا ان کی حرف ایک خارجی صورت ہی اور گوہم بسیط جومروں کو ان کی مرکب شکل

سے کیمی الگ نہ کرسکیں

اور ایک رست وحدت بین مرابط اجمدا پرمستل ند ہو۔ بھر کسی
محروض کے مشاہرے میں اجزا کے عدم شعور سے یہ مستبط
ہنیں ہوتا کہ اجزاکا وجود قطعاً نامکن ہوج بسیط ہونے کی خردی
ننرط ہو لہذا بسیط کا وجود کسی ادراک سے مستبط ہیں کیاجاسکتا۔
لیس چونکہ کوئی مطلق بسیط معروض کسی امکانی تجرب میں نہیں
دیا جا سکتا اور امکانی تجربات کا مجوعی تفدور کا گنات محسوس
کہلاتا ہو لہذا کا گنات میں کہیں بھی کوئی تسبیط معروض نہیں دیا
جا سکتا۔

فید دعولے کا یہ دوسرا تفییہ پہلے سے ہیں زیادہ دور اسک بنچتا ہی اس لیے کہ ببلا تو بسیط کو حرف مرکب کے مشاہدے سے فارح کر دنیا ہی۔ اسی لیے یہ تفییہ رمرکب فارجی مشاہدے کے دیے ہوئے معروض کے تصوّر سے نابت بنیں کیا جا سکا بلکہ اس کے دیے ہوئے معروض کے تصوّر سے نابت بنیں کیا جا سکا بلکہ اس علانے سے زابت کیا گیا جی دکھتا ہی۔

### ملافط دوسر عنافض كمتعلق

ا - وع لے کے متعلق اور کے متعلق اور کی متعلق اور کی متعلق اور کی کے اس ماخد ور کھتیم اس کا استدلال استدلال استدلال

ہوتا ہو نواس سے مراد البسائل معن ریا خیباتی ہو نظریم جہر ہو ہو جہر ہو اور یہ دراصل ایک ترکب این کے اعتراضات کی صحبت ہو بینی اِس مولد مشاہدہ کی ایک میں نشیہ کرنے کے لیے بی

اتفاتی دورت جدر کم سے کم خیال بات کافی ہو کہ دہ دا ضح ترین میں) الگ الگ دیا ہم ابی اور ریاضیاتی دادکل کر اہرت مکان میں الگ دائل کر اہرت مکان میں ہم نے رابط دیے کہ

ایک شی واحد بنا دیا ہی۔ مکان تسلیم بنیں کرنے جہاں مکان کو دراصل ترکب بنیں بکدسلم کی مادری کر ادے کے امکان کی صوری کمتا چلہ سے اس لیے کہ آئس شرط ہی، بلکہ آئیس مجرد من طنے کے اجزا حرف کل کے اثدر تصدرات کے تراج فرار دیتے ہیں کے اثدر میں بی ہو سکتے ہیں تو کی کا کان کا کان سے دائیں موسکتے

ای ہو سکتے ہیں خود کل کا امکان جو دائنی اشیا بیر عائیہ بہیں ہوسکتے۔
اجزا بید منحصر نہیں ای دوست کویا مشاہدہ کا کوی اورطرفقہ بھی
نیادہ اسے مرکب نصوری کہ بدسکتا ہو علامہ اس کے جو
سکتے ہیں نہ کہ مرکب واقعی مکان کے اصلی مشاہدے ہیں

دیا ہوا ہو اور اس کے بدیسی مگریہ محف موشکافی ہو دیکم تعيّنات أن سب اشيار مايد مکان جروں سے زبلکہ واقعی بہیں ہونے جن کو امکان اس اعواض سے ہی ) مرکب ہیں ير موقوت بوكه وه مكان كو ہو اس بے جب ہم اس کی يُد كرتى بور اگريم الدى تركيب كو رفح كروي توكي كا بات مان ليس تراسي علاوه بیاں کک کہ نقطہ ہمی یاقی رياضاني نقط كرع بسطيح بنس رسااس مليكر نقطر مكر مكان كا جُمَّة بنين بكراس مرف ایک مکان دلینی لیک کی صدیری طبیعیاتی نقطے ہیمی مركب كي عدكي حشيت سي انے ہیں سے وسعط سونے مكن ہى اس كيے جرجير جاہر کے یا وجود یہ کال سکتے ہی كى كىفتىت سى تعلق ركفتى بى کہ اجزائے مکان کی عبثیت وشلا تغراك إس بي كمينت س محض ابنے مجورعے سسے موجود مو ميكن وه لسيط اجرًا مكان كويِّد كر ديني بين د بغير يرمشتل بنيس بوتى بيني تغيركا اس کے کہ ہم اس مہل نظریے الك مفرده ورج متعدد لسبط کی تروید بین ان ولائل کو تغرانت کے ملتے سے دیجو میں بنیں آتا۔ ہم مرکب سے دہرائیں جو کثرت سے موجودہیں اوندیه وکمائیں کہ محض منطقی استط يريو حكم لكات يس تقدرات سے ریاضی کے ده مرف وجوستقل رکين ميسات كوغاط قراد دنيا دالی اشیا پر صادق آنا ہولیکن بیکار ہو ہم صرف آناکہیں گے ایک سفیت کے اعراض وجود

مستقل رکھنے والی اشبا بنیں کہ بیاں فلسفے اور ریاضی کا جھالا ہیں۔ بہذا اگر بیہ استدلال کہ محض اس لیے ہو کہ فلسفے نے مرکب جوہری کے اجزا وجوبا یہ بات نظر انداز کر دی ہی بسبط ہونے ہیں اپنی حدسے کہ یہ مرف مظاہر اور اس کی برط حاکہ بلا تفریق ہر مرکب بیہ شرائط کا سوال ہی ۔ بیاں ترکب عالم کی جا جا گا ہا ہو جا تا ہی میں بسیط کا نصور حاصل کہ عالم کی بنس بلکہ مرکب (مائے) اور سارا کھیل گر جا تا ہی ۔ لذا کانی بنس بلکہ مرکب (مائے)

عائد كيا جائے جيبا كہ بار كاكيا ميں بسيط كا نصور كے مقابلے ميں بسيط كا نصور ماصل كر اللہ مركب (ماقت) اور سارا كيبل بگر جا آيا ہو۔ لينا كانى بنيس بلكہ مركب (ماقت) كا ذكر كر رہ يہ بياں عرف اسى بسيط كا مشاہدے كے مقابلے بيس كا ذكر كر رہ يہ بين جو ايك بسيط كا مشاہدہ حاصل كرنا ہو مركب بين حوالي اور يہ تانون حِسَبت كى دؤسے اور جو اس مركب كى تحليل كے بينى مفروضات عيس بين نامكن اور جو اس مركب كى تحليل كے بينى مفروضات عيس بين نامكن

اور جو اس مركب كى تحليل كے بينى مفروضات عيس بين نامكن بعد بافى رہے۔ جوہر واحد كا ہم چينائيد وہ كل جو جوہروں ہيد اصل مفہوم (جولائينيز كولسف كالمنيز كولسف كالمنيز كولسف كے ذريعے سے خيال كيا جاتا ہو محدد ہى جو بلا واسطہ ایک جوہر اس بدتو بہ بات صادق آتى ہم بسيط كى حيثيت سے وہا ہوا كہ اس كى تركيب سے پہلے بسيط كى حيثيت سے وہا ہوا كہ اس كى تركيب سے پہلے بسيط كى حيثيت سے وہا ہوا

بسیط کی جنتیت سے دیا ہما کہ اس کی ترکیب سے پہلے بہر دیا شعور ذات بیں) بسیط اجزاکا موجد ہونا فروری نہر کہ اس کی ترکیب سے پہلے نہر کہ اس کی ترکیب سے پہلے نہر کہ اس کے عنصر کی ہو مگر مظاہر جربر کے اس جنتیت سے جس کا جیجے نام جموعے پر صادق نہیں آئی جوہر فرد ہی۔ چونکہ ہم بسیط جومکان سے اند بجربی مشاہدے جوہر فرد ہی۔ چونکہ ہم بسیط جومکان سے اند بجربی مشاہدے

بوہروں کو مرکب کے عناصر كى جينيت سے يه وج بي صفت نابت کرنا چاہتے ہیں <sub>ا</sub>س ر کمتنا ہو کہ اس کا کوئی جرَّہ: لیے ووسرے تناقض کے لسيط نهيس -كيون كه مكان كاكوريج دعوسے کو جوہر فرد کی بحث ببطائبين فلربه جبروا حدك علم بدارون کہ سکتے تھے کبکن یہ اصطلاح نے باریک بینی سے کام ہے کہ اس آشکال بہلے سے صبح مظاہر (سالمات) سے بینے کی یہ نرکیب مکالی ہی كى ايك فاص نوجيهم كے ليے که وه مکان کوخارجی مشاہرے کے معروضات داجمام) کی نشرط استعال ہوتی ہی اور اس کے امكان تسليم نهيس كرنے بلكه کیے تجربی نفتورات کی خرورت بهى اس كي مُكوره بالا وعيل اجبام کو اور عام طور پہ كوعوبر واحدكا منكلمانه ففشه جوہروں کے طبیعی علاقے کو كمنا چا ہيے۔ مكان كى تنرط امكان فراريينهي نبكن إصل بين بهم اجسام كام م نفتر مرف مظاہر کی حیثیت سے رکھنے ہیں اور اس طرح

البنا چاہیے۔

البن اصل ہیں ہم اجمام کام البن اصل ہیں ہم اجمام کام م نفت و مراب ہیں اور اس طرح مکان کل خارجی مظاہر سے مقدم اور ان کے امکان کی دجبی شرط قرار پانا ہم ۔ بیس یہ ٹرکیب چلنے والی نہیں جبالنجہ قبل نفری حسیات ہیں اس نظریہ کی کافی تردید کی جا گھی ہم اگر اجمام اشیائے حقیقی ہوتے تو البتہ نظریہ جوہر واحد کے علم بردادوں اجمام اشیائے حقیقی ہوتے تو البتہ نظریہ جوہر واحد کے علم بردادوں کا استدلال صبح مانا جاتا .

دوسرے متکلمانہ فضیے کی یہ خصوصیت ہو کہ جواذعانی قضیہ اس کے خلاف پیش کیا جاتا ہو کل تضایا تے حکم یں

مرت وہی ایک ایسا ہو کہ اُس چیز کو جسے ہم نے اوپر محف قبل تجربی اعیان میں شمار کیا نشا ( جرمرے قطعاً بسیط مدنے کو) بنظاہر شاہرے سے ثابت کرونیا ہی بینی اس بات کو کہ داخلی حس کا موضوع منفیال کرنے والا میں ، ایک قطعاً بسیط جومر ہو ، ہم بہاں اس سجت میں بنیں پرونا جائے راس لیے كم اديد اس مسك پر تفصيل سے بحث برگيكي بني البتد مرت اننا كبين م كم جب كوئى چېز طفض ابك معروض كى يينيت سے خیال کی جائے بغیر اپنے مشاہدے کی ترکیبی تغین کے رجیساکہ اس میں ، کے فرد تصدیق ہوتا ہی تو ظاہر ہی که اس تصور میں کسی کثرت اور ترکیب کا اوراک نہیں کیا جا سكتا - اس ك علاوه جدنكه وه محمدلات جو يم اس بين خيال كيت بين محف واخلى حس ك مشابرات بين اس بيه اس میں کوئی الیسی بات ہنیں ہوسکتی جس سے الگ الگ اجذا کا ہدنا بینی وافعی ترکیب نا بت ہو۔ بیس حرف شعور فات ہی بیں یہ صفت ہو کہ چونکہ خیال کرنے والا موضوع آب ہی ایٹا معروض بهر اس ليه وه استي آسيب كو تفسم بنيس كرسكنا كبونكم بجائے خود ہر معروض ایک وحدیث مطلق ہی۔ تا ہم جب برموضع فارجی جیثیت سے بم لور ایک معروض مشاہدہ کے دیکھا جائے نوشاہک میں بیشنا ترکیب یائی جائے گی اور اس کا اس میشت سے دیکھا جاتا ضروری ہی جب ہم یہ معلوم کرنا جا ہیں کہ آیا اس میں کرن مظاہر ایک دوسرے کے باہر موجود ہے یا ٹہیں۔ منافض گیم محض میں قبل نجربی اعیان کی تبیری نزاع

بین برق ریبان می ببری سف وعویئے ضد دعویئے علیت کی حرف ایک ہی تسم اختیار کوئی چیز نہیں ہو بلکہ

قدانین طبیعی سے مطابقت رکھنے کائنات بیں جو کھر ہز نا ہو حرف والی نہیں ہوجس سے کائنات قوانین طبیعی کے مطابق ہز ناہو۔

کے مگل منطا ہرکی نوجیہ کی جاسکے میں منطا ہرکی نوجیہ کی جاسکے بلکہ اس کے بہت ایک اور علیّت فرض کیجیے کہ قبل تجربی فہم میں اختیار ایک خاص فسم کی مہنی ہر اختیار ایک خاص فسم کی

مبنی ہر اختیار ماننا طروری ہی۔ میں اختیارہ ایک عاص مسم کی مثبورٹ شہورٹ فرض نکھے کہ اس علیت مطابق کا ننات کے اندر واقعات

کے سوا جو نوانین طبیعی کے مطابق نظہور بیں الاسکتے ہیں با یا جانا ہی می کوئی اور علیت موجود نہیں۔ بعنی ابک حالت اور ابک سلسلہ

اس صورت بین ہر واٹھے کے ننائج کا تطعی آغاز کرنے کی اس صورت بین ہر واٹھے کے ان کی جاتی ہی ۔ بیس نرص

ضروری ہی جس کے بعد و و اس سلسلے کا جو غود رو ہی بلکم اللہ اللہ عدد برر ایک فا عدے اس خودروی کا بھی جس سے کے مطابق و تورج میں آتا ہی مطلقاً میں مطابق و تورج میں آتا ہی مطلقاً

والم فعل كا تعين كرني بولكين حادث ہی اور پیلے معدوم تھا) برفعل کے آغازے پہلے علت اس لي كه اگر وه قديم موتا كى ده حالت بمنى جا سي جس تو اس كا مستبب ببي عادث میں قعل منوز شروع شہواہو بنين ملك قديم مؤتا لهذا جس اور فعل سے آ غانیہ مطلق سے عِلْت سے کوئی جیز و توع س يبلے علب كى ايك السي حالت اتی ہو اس کی علیت خورابک ماننی پڑے گی جو اسس کی واتعم ہے جس کے لیے توانین مقدم حالت سن كوى علاقه طبیعی کے مطابق ایک دوسری تنهيل ركفتي ليني اس محا نيشجه مقدم حالت اورعلبت كى خرور بنين ہو . بين بل تجربي اختيار ہے اور دوسری کے لیے نمبسری وانون علیت کے شافی ہواور كى وفيس على نها- بيس الركل فاعلی علتوں کے متوالی حالات واتعات حرث توانين طبيعي كا أيك اليها ربط جس محمطابق مطابق وفوع میں آتے ہیں آ تجربے کی دھوت ممکن بنیں اور ہرا غاز اضافی ہو کوئي آغاز مطلق تنبي اورسلسله علل كهي عرصمی تخریے میں ہیں بایا جانا محف ایک خیال چیز ہی۔ محسّ بنیں ہوتا لیکن فالون طبيتي بيي بوكه كوئي واتعدلفر غرض ہارے سامنے تومون علِّن غائی کے جو بدیبی طعدید عالم طبيعي ہے اور اسي سي دنیا کے واقعات کا رابط اللہ منتقين مو وتوع من بنين أتا ترتيب علش كرني بهو. اختيار بیس اگر علیت حرف توانین طبیعی کے مطابق ہد تو اس ر توانین طبیعی سے آزاد مونے )

میں جرسے آزادی بے شک حاصل ہوتی ہو لیکن اسی کے ساتھ ہم تواعد کی رہنمائی سے محروم ہوجانے ہیں کیونکہ یہ تو ہم کہ نہیں سکتے کہ حوادث کائنات کے سلسلہ علل میں فوامن طبیعی کی جگہ توانین اختیار لے لیتے ہیں اس میے کہ اگر یہ سلسلہ توانین کے مطابق منعبین ہوتا تو بھر وه اختیار نه رنبها اور آس میں اور علیت طبیعی میں کوئی فرق نه ہوتا ۔ بیس علّنت طبیعی اور قبل تجرنی اختیار میں دہی فرق ہی ج باقاعد گی اور بے قاعد گی میں ہے۔ عبيت طبيعي مي قريت نهم كوب مشکل طرور بر که وه سلسله علل میں واقعات کی جرط ملاش کرنے کے لیے اس پر بجور ہو کہ برابر ادیر عطمتی علی جائے اس لیے کہ اِن میں سے ہرایک کی علبت مشروط ہوتی ہی مگر اسی کے ساتھ

تفق س وغير محدود كليت ركمتا ہو تناقض پیدا ہوجاناہو اس ليے ہم يہ نہيں مان سكتے کہ علیت طبیع کے سوا اورکری عليت موجدونيس -يس امك ادرعليت فرض کرنی بطرتی ہی جس کے مطابق ایک واقعه کی علیت کسی اور متقدم قیلت سے مجربی فوانین کے مطابی شینن بنيس مونى لعنى علىفول بيس مطلق خود فعلی ماننی پڑتی ہم جس سے وہ ایک سلسله مطاہر كرجر قوانين طبيعي كے مطابن عِلْمًا ہو خود بخود شردع كرني مين به الفاظ ديگه قبل تجربي اختبار ما جس کے بغر عالم طبیعی میں سلسله مظاهركي توالى عتتول کی سمت بین کمبی محمل نه سونی۔

یہ فائدہ ہو کہ تجربے میں آول محدث کا مدی اور محدث کا کم دہتی ہی بہ خلاف اور اس کے اختیار کے دلفریب لظبے سے توشی نہم کو یہ آسانی ہو کہ سلسلہ علل ایک غیرمشر دط قلبت میں کو کہ آیا ہو حین کا فعل خود نیجود شروع ہوجا آیا ہو کہ گئی یہ علیت کسی قانون کی یا بند نہیں اس لیے فواعد کی دینر مسلسل اور مرابط نخر ہم کی دینر مسلسل اور مرابط نخر ہم کا ممکن ہی ۔

#### ملاخطة تبيرت ناقض كے متعلق

ہو۔ ضد وعوث کے متعلق دہ لیگ جو نظر میر اختیار کے خلاف توانین طبیعی کی ملاقت کے حامی ہیں وہ اس بطا ہر متقل معلوم ہونے والے استدلال کی

ا و دعو کے متعلق گو اختیار کا قبل تجربی عبن اس اصطلاح کے نغیباتی تفتر سے جو بڑی حد تک تجربی ہوالیٹے مشمول کے لحاظ سے تبت کم ہج تروید میں یوں کہیں سے کرجب ای زمانے کے لیا ظمیت دنیا كاكرتى رياضياتي أغاز مطلق فرض بنیں کرنے تو آب کو علیت کے نما ذاہت کوئی حکیاتی "غاز مطلق فرض کرسنے کی سی عروديث بنين بي آب سه کس نے کہا ہو کہ ونیا کی ایک حالت اولی بعنی کے بعد رسمیے وقوع ميل أسن واسك سلسله مظاهر كاابك أغاز مطلق كهرو یے ایک سکون کا نقطہ تلامش كرلس اورنا محدود عالم طبيعي کی صدود مقرر کر دیں: جب عربر ونياس بمشميد سے مورود ہیں اکم سے کم وحدیث تخرید کے کیے اس بات کا مانا فردی ہی افد بھر یہ بھی مان لینے میں کیا دشواری ہو کہ ان کے حالات ين تبدل يني ايك سد نيرات

اور حرف فعل کے قطعًا خود رو ہوسنے پرعایہ ہونا ہی تھرہی مداصل ہی چیز فلنے کے ہے۔ سكوراه بهو اور أست اس انسم کی غیرمشروط ملیت کے تسبيم كرف يس سخت وشوارى معس سونى برينا تغير اختيار اراده ك مسك كاج ببلوككم نظرى كو بهينشه ألجن بس طوافنا رابي وه اصل بین صرف فین تجربی سیاد ہوادر محق اس باث سے تعلق ركفتا بحركم آيا أبك السي توت كا ماننا ضرورى بوجه متعوالي اشيا یا حالات کے سلسلے کو ٹود پٹود شروع كرنى بور - السي توت کیوں کرممکن ہی اس کا جاب دے سکنا آنا طروری نہیں اس سليك كريم عمر عليت فوانين طبیعی کے مطابق ہواس میں ہی بيس اس بديي علم يد اكتفا کرنی پڑتی ہو کہ ایسی علیت کا

ہمیشہ سے وجود رکھتاہی لیں ہمیں کوئی آ غاز مطلق خوا و وه ریا ضیاتی ہو یا حرکیاتی تلاش نهين كرنا جابيد رس تسمكا لامتنابى سلسلىر حبس كى كورى بیلی کوی نه بود که اور سسیم کویاں اس کے بعد آنی ہوں بهاري سيجم بين بنيين أتار أبكن اگر آب تدرت کے اس محتے کو محض اس وجہ سے ردکرنے ہی تواب كو مبت سي تركيبي بنبادى ماتيتين ربيبادى توتين رو كرنى يراس كى كيونكه ده كمي أب كى سمحرىين نهين أتبن اور خود نيفركا امركان آب كوماقابل نبول نظر آئے گا ۔ اس کے کہ جب کک آپ کو تجربے سے نه معلوم سو که دافعی تغریر مونا کو آئیے برہی طور بید کیمی نہ سمجھ سکیں کے کہ عدم ادر وجد کی بیمسلسل توالی

ماننا خردری ہو حالانکہ یہ بات کہ ایک شی کے وجودسے دور کا شو کا وجود کیوں کر لازم آتاہی ہم بالکل ہنیں سمجھ سکتے اور صف تجرب كى نبايرتسلم كرت بين-أديد ہم نے ایک سلسلہ مظاہر کے ہیے ہیل تفروع ہونے سے وجرب كو اس مد تك ثابت كرويا ہى جہاں مك كر ونيا كے أغاز كوسيحف كے بيے دركار ہو۔ اس کے بعد کے ختنے مالات ہی وہ توانین طبیعی کے ماتحت قرار دے جا سکتے ہیں . اب جونکہ ایک الیسی نوت، چوزمانے کے اندر ایک سلسلهٔ مظامر کوخود بخود شروع كرسكتي بهي، ما بت بوگئي ر گوسم اس کے سمجھنے سے فاصر رہے)۔ اس کیے ہیں میرخی ہو کہ وانعات عالم کے درمیان میں بھی مختلف سلسلوں کوعلیت کے لخاطے خود کخود شروع

کیوں کر ممکن ہے۔ بمرف والاقرار ديس ادران مے جہروں کے طرف نعل افتیای أيك قبل تجربي قرت اختيار كو اگر بهم تسليم سي كرليں جس کی توت خسوب کریں۔ بیکن اِس متعام پر کوگوں کو یہ علط فہمی سے دنیا میں سلسلہ تغیرات بنیں ہونی چاہیے کہ ونک دنیا شروع بونابى نثب بمي يتوت ے آندر ایک متوالی سلسلہ کا کم سے کم دنیا مے اندر نیں ملکہ مرفِ اضافی آغاز به سکنا بو با بر مدگی د گریه وض کراینا اس میے کہ اشیاکی ایک حالت بهشته برای جارت ہی کرکل وميشكس دوسري حالت پر ممكن مشابرات كے مجوعے کے علاوہ ایک الیا معروض دلالت كرقى بى إبدا وانعات عالم کے درمیان سلسادں کا موجود ہے جو کئی ممکن جسی آغاز مطلق ممکن ہی نہیں ۔ ہم ادراک بین شین دیا جاسکتا) یہاں آ قازمطلق کا ذکر زماتے غود دنیا کے اند جوہروں کی کے لحاظ سے سی ملک علیہ طرف البي توت شوب كرفا کے لحاظ سے کر بہت ہیں شلا مرگذ جائز نہیں کیونکم ایسی اگرمین اس وقت بالکل اختیای صورت بي ايك دوسرست كا طدير بغيرطبيي علتون سمح وجريًا تعبن كرنے والے مطاہر کا رلط محلی توانین کے ماتحت نیملکس انرک این کرسی سے ج عالم طبیعی کملانا ہے الداسی الم كر كمرًا مي أن اس واقع ادراس کے لائتنا ہی طبعی وقوات 00 8 5000 07 26 6

المراسية عراق المراق في السيد

Kat Zindi like an

بیں امتیا نے کرتی ہو تقسیریا فائب ہو جائے گی ۔ ایسی قرت اختیار کے ساتھ جو کسی قانون کی تا بیج نہ ہو عالم طبیعی کا تصور شکل سے کیا جاسکتا ہے ۔ اس بیے کہ اول الذکر کے اثرات برابر اخرالذکر کے اثرات برابر ویا کریں گے اور مظاہر کاسلسلہ جو صرف نظام طبیعی کے مطابق جو صرف نظام طبیعی کے مطابق با قاعدہ اور میساں ہوتا ہواں کی وجہ سے منعشر ا در بے رابط اور عالمی ا

ا غاز ہونا ہی اگر چر زمانے کے کاظ سے یہ واقعہ عفی ایک مقدم سلیلے کا جاری رہنا سعما جائے گا۔ اس بیے کہ میرا میں اثرات میں اور فعل صرف طبیعی اثرات نیصلہ کن طبیعی علیتیں اس سے لیے کہ میرا نیصلہ کن طبیعی علیتیں اس سے لیے اس واقعہ بہلے اس واقعہ سافط ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ان کا نینجہ نہیں ہی اور زمانے ان کا نینجہ نہیں ہی اور زمانے ان کا نینجہ نہیں ہی اور زمانے کے کھاظ سے مرخمہ نو صرور ہی مگر سان کا نینجہ نہیں ہی اور زمانے کے کھاظ سے ایک سلسلہ نظام کے کھاظ سے ایک سلسلہ نظام کے کھاظ سے ایک سلسلہ نظام کا ایکا فارت کہا جا سکتا ہی ج

ا توت علم کی یہ صرورت کہ طبیعی علتوں کے سلسلے میں ایک افغاز مطلق جو اختیار بد منبی ہی ۔ نسلیم کرے اس بات سے بنج بی اسمجھ میں آجانی ہی کہ (بنجز ندہ ب ابنغورس کے) عہد قدیم سے کلی فلنجیوں کو دنیا میں حرکت کی توجیہہ کے لیے ایک محرک اول فرض کرنا بڑا بیتی ایک علمت مختار جوحالات کے اس سلسلہ کو پہلے بہل اور خود بنجود شروع کرتی ہی ۔ اس لیے کہ محض طبیعی علتوں کے ذریعے سے دہ آغاز مطلق کی توجیہہ نہیں کرسکتے سننے ۔

من تو در عدر کره نورزا نمار تو در عدر کره نورزا

قبل تجربی اعیان کی چھی نراع کے ضد دعولے

دنیا سے ایک الیسی چیز تعلق کوئی واجب مطلق ہستی نہ تو رکھتی ہو جو یا تو آس کے آیک دنیا کے اندر ہو ادر نہ دنیا کے جُمنہ یا اس کی علت کی چینیت باہر اُس کی علت کی چینیت

سے ایک واچب مطلق مہتی سے۔ بہر۔

مبعورت عالم محسوس جو گل مظاہر کا فرض کھیے کہ خود دنیا ایک مجموعہ ہی ایک سلسلہ نغرات واجب ستی ہی یا اس کے اندر

پیشنمل ہو کیونکہ اگر الیا مُہونا کوئی الیبی ہتی موجود ہو لیب اُس نو خود سلسلۂ زمانہ یہ جینبٹ کے سلسلہ نیفرات بین یا نو ایک عالم محسوس کی شرط امکان انفاز غیر مشروط لیفی لیفر کیسی کے ہیں دیا ہوًا نہ ہونا مگر ہر علیت کے ہوگا اور یہ بانت

نمانے کے اندر تعین مظاہر کے اندر تعین مظاہر کے اندر تعین مظاہر کے کے واقد تعین مظاہر کے کے درانہ بر عثیت و مکان تغیرات کی صوری شرط کے معروضی طوریہ اس سلسلے کا کوئی آغاز ہی نم تغیرات سے منقدم ہو دیکن موضی م

القبر برصفت أسده

تغیر اپنی شرط کے ماتحت ہونا ہو جوزمانے کے تحافل سے مقدم ہوتی ہی ادرجس کے مطابق اس کا ہوناطروری ہے۔ ہرمشروط جو دیا ہوا ہو اپنے وجدد کے لیے ایک سلسلہ شراقط كاتخاج أي غيرمشروط مطلق كسه بنعتابى اور دجرب مطلق حرف بهي غير مشروط ركمتا ہو ۔ لہٰذا ایک واجب مطلق کا دجود ضروری ہی جیس كركونى تنبتراس كيمسبب کی میشند سے موجود ہوسکر يه دا جب نود عالم محسوس میں واغل ہو۔اگریہ اسے غارج بوتا تدتيزات عالمه سلسلم وبك السي علن واجب

جینہ صفر احبی طور پر اور فی افواقع اس اوراک کا شور میں دوسرے ادراکات کی طرح عیّات کی تحریک سے ہوتا ہی ۔

اور مشروط ہوگا مگر وہ بہتیشت مجدعی واجب اور غیر مشروط سلسلہ ہوگا اور یہ بات اپنے اندر تناقض رکھتی ہو کیونکد کسی مجدے کی ہستی واجب نہیں ہوسکتی جب کہ اس کا کوئی ایک بھز بھی بجائے خود واجب ہستی نہ رکھتا ہو۔

بہ فلاف اس کے آگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ونیا کی ایک واجب ملحلق عبث اس سے باہر موجود ہی تو یہ عبت

نیزان عالم کے سلسله علل کی بیلی کوئی کی جنتیت سے ان تیزات کے سلسلے کا سرے سے

البرات عليه ما مرت س

رای آغازے دومفہوم ہونے ہیں بہلا فاعلی جس میں علت ایک سلسلہ حالات کو اپنیے محلول کی جنتیت سے شروع ہم تی ہود (الا محدود) دوسرا بقید معنی آبندہ اس کے فعل کا بھی اسی وقت افاذ ہوگا ادر اس کی عیلت نمانے کے اندر الہذا مجموعہ مظاہر بینی دنیا کے اندر ہوگی۔ بیس خود وہ علت دنیا کے باہر نہیں ہوگی ادر ہے بات مقدمہ مفردضہ کے خلاف ہی۔ بیس نہ تو دنیا کے اندر اور نہ اس سکے باہر داس سے علاقہ عیدت رکھنے والی/ کوئی واجب مطلق ہستی ہی۔

سے نفروع ہوتا جو عالم محنوں کے باہر ہی اور یہ نامکن ہی كيوكك أيك سلسله زمانه كاكفاز مرف اسی چیزے ہوسکتا ہو جوزمائے کے لحاظ سے مقدم بهد. بين أيك سلسله تغيرات کے آغاز کی شرط اولی زمانے کے اندر اس سلسلہ کے آغاز سے بہلے موجود ہونی جاہیے ر اس سیلے کہ آغاز ایک الیا وجود ہی جس سے پہلے ایک زمانه گزرا موجب ده شوجس كالم غاز برا بر سنوزموجودبني نفی) بس تغرات کی علیت واجب كى عليت اورخور يوعلن زمانے میں نعنی عالم مطاہر میں وافل اور اس بياكه زمانه موت عالم مظاہر میں اس کی صورت كى حيثت سے مكن ہى لبذا وه عالم محدس سے جو کل مظاہر كالمجمد عمري عُدا تُعَدِّسُ كَي عِامَلَي

بس خود ونیا کے اندر ایک داجب مطلق شائل ہی (خواہ وہ مگل سلسلہ عالم ہو یا اس کا ایک مجرزہ)۔

## للنظري تقي تناقض كيتنعلق

یا . شد وعولی کے متعلق اگر نہیں سلسلہ مظاہر میں ادبیہ وفق ہوئے ایک واجب مطلق عِلْت اولىٰ كا وجود تسليم كرف يس شكلات بيش آني بي آد أن كى نبياد حرف شومطلق كے وجود واجب کے نصورات یہ نبين بوني لين يه شكلات وجوديات سي تعلق منين ومس ملكه سلسله مظاهرك ساتق علاقم علیت فام کرنے ہوئے اس كى ايك البي تنرط فرض كيف س جو خود غير مشروط سور دونا ہوتی ہیں لبنا وہ کونیات سے تعلق ركحتى بين اور تجربي توافين

ا، وعولے کے متعلق امک واجب مطلق ستی کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہیں یباں مرف کونیاتی امتدلال سے کام لینا ہو حیں ہیں ہم مشروط مظهرس غيرمشروط نفتدنك سنت بین اور اسے سلسکے کی تمسل مطلق کی شرط لازم قرار میتیمین محض ایک اعلیٰ ترین سنی کے عین سے اس کا ثبوت دینے ی کوشش فوت حکم کے ایک دوسرے أصول سے تعلق رکھی ہو ادر به ایک عباگانه بیث بی خالص كونياتي التدالل يس ويك بهش واحبب كا وجدهرت

پر مینی ہیں۔ نینی ہم یہ دیکھتے ہیں كه ( عالم محسوس مير) سلسله علل کے اویر ح فصف کا عمل مرکز ایک تجربی غیرمشروط شرط په ختم نبیں ہو سکتا اور کونیاتی استدلال جس میں دنیا کے حالات تغیرات کے لیاظ سے الفاقی قرار دیے جاتے ہیں اس کے خلاف ہو کہ ہم ایک عبلت اولى فرض كرين جوسلسكيه مظاهر کا آغاز مطلق کرنی ہو۔ اس تناقض میں ایک عجیب بات نظر آنی ہے جس دلیل سے دعولے میں ایک ہتی واجب کا وجود نابت كياكيا تعا اسي ولهل سے اور اسی فدر فطیت کے سائنہ مند وعولے میں اس کا عدم ثابت كيا جانا بهر سيل تو بهر کها گیا که ایک واجب ستی موجود ہی اس لیے کہ سارا گزیرا بُوَا زِمَامَة كُل تَشْرِاكُط كَ سَلِيطَ كُو

اس طرح دکھایا جا سکتا ہو کہ یہ ام غیرفیصل سے کہ آبا بیستی خود رئيا سي با اس سے كوئى خلف شی اس لیے کہ اُسے دنیا سے مخلف شو نابت كرنے كے كي اليسے فغاياكي خرورت ہوگ ج كونياتى بنيس بين اورسلسلم خلاہر کے اندر نہیں دینے بلكه ان كى نبا انفاقى سنبور سے عام تعدر پر ہور جس مد تک که وه محض معروضات عقل سمجى جائيس ) اور اس اعدل يركه ان سنيول كومحض نقورا سے دریعے سے ایک سنی واجب سے مربوط کیا جائے ہو آبک ما فوق تجربي فليف سے تعلق ر کمتنا ہو اور حبیں کی بیباں گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک مرتبه استدلال کونیانی طرایتے سے شروع کر د با گیا اور اس کی نبا سلسلیمظاہر

اور اسی کے ساتھ غیرمشروط رواچیما کو ایشے اندیکتا ہی رب بدكها جانا بي كدكوى داجب ہتی موج و نہیں اسی دلیلست كه سارا گزرا سُوا زمانه كل شرائط Ludy & may 1 go may & may a مشروطهن اسينه اندر ركتابي بات به برح كه مييلي استدلال می مرف شرالط کے سلم کی بمبيل مفلق ببنش نظر ركشيكئ ہو، میں میں سے ہر ایک دومری الا دمات ميں تقين كرتى ہم اور اس طرح أبك غير مشروط اور واجب سنى ما نفه آتى ہى. دوسر الندلال بن ان سب چيزون کا، بوسلسلم زمانه بين منتيس بين الفاقي بدنا يش نظر دكاكيا. ركيونكه برشرط كے وجودسے يا الما الحالة الما اور أس من خود الك شرط كا مشوط in com a since

اور اس کے اندعات کے تجربي توانين كرمطابق رعبت مسلسل پر رکھ دی گئی تو بھر ہم یہ بنیں کرسکتے کہ بیاں سے مِست كركم ايكيه البي يجيزي يتنج جائي جواس سلسل كي کوی بنیں ہے۔اس سانے کرکسی چیز کو تشرط اولی اسی معنی میں سبحنا عاسي حس معنى بس شط ادر مشرد ملكا علاقد اس سلسك میں سمجھا گیا ہو جسے ربیعت سلس کے ذریعے سے شرط اولیٰ تک پنجنا ہے۔اگر پیوٹسی ہی الد توت نہم کے امکائی تجربی استعال سے تعلق رکھتا ہو تو شرط اولل يا علن اول مرف قرائین میں کے مطابق بعن مر سلسكر زباندك اند سونے كى مندن ست رست کو ممل كرسكتى كا اوربتي واجب ك Le 62 Ch de de 15 Lu

صرورى يو-ضروری سی اس کے لحاظے کی غیر تاہم وگوں نے اس طرح مشروط اوركسي واجب مطلق عرت کرنے کی جارت کی ہو۔ سيل أنفول في ونها ك نغرات کی سنگانش سی نہیں رستی دونوں سے ان کی تجربی آلفاقیت بعنی كأطرنيه استدلال عام انساني عقل سے مناسبت رکھتا ہوجس میں أن كانخرسيه سد منبتن برب اكثر ايك سي چيز كود و مختلف والى تكنول كا يا بند بونا مستنط كيا اور تجرني شراكط كا ايك نقط بائے نظرسے و مکھنے کی جيشنا بها ملسله فائم كباريبان وج سے اندرونی تناقض بیدا تك أو باكل طفيك نفاء ليكن ہوجا نا ہو۔ ہرفان بائیران سے چاکہ آتھیں اس کے انداکائی وومشهدر بهيئت وانون كى تزاع الأغاز مطلق اور ننسرط اوليهن کو یو مختلف نقطہ بائے نظر ال سكى اس ليم وه ليكا بك اختیار کرنے پرمنی تھی اس فدرعجیب جیز سمجا کہ اس کے الفاقيت كے تجربی تقور كرجور كرخالص عقلي تصور يركيني متعلق أيك مستقل كتاب كيه الال ان میں سے ایک اس نتھے اور بہاں سے معندلات محض كالسلسله تشروع بوگيا جي ر بینیا که چانداب محدر بر كي مكيل اكمه واجب مطاق محومثنا ہی اس ولیل سے کہ ہمیشہ إس كا ايك فاص رُخ زين ست کے دور پر موق تی۔ کی طرف رستا ہن اور ووسرا الله يه على كسى شيى أمرط اس بركه جاند ابني محور بير کی یا شدند کئی اس کے دہ شرط

زما نرسسے مبھی، کہ خود اپنی ہنں گھو مٹا اسی دلیں سے علّمت كا آ فاز كريب، آزاد كه بميشه اس كالك خاص منخ كر دى گئى مگريد طراق استدلال رمین کی طرف رہنا ہی دونوں باكل ناجائذ بوجساته ذيل بنتنج ابنی ابنی جگه اس نقطم کی بحث سے ظاہر ہوگا۔ نظرك مطابق بسح تق الغافى خالص عقلى تصورك جس سے جاند کا مشاہدہ کیا لحاظے اس چرکو کتے ہیں گيا نفا۔ جس کی ضد ممکن ہو لیکن م

ص تخربی الفاتیت سے ہم بیعظی الفائیت مستنبط منس کر سکتے۔ جس چیز میں تیغر ہوتا ہے اُس کی ( حالت کی) ضید دوسرے وقت موجود ہی اہذا ممکن ہی ۔ بس وہ سابقہ حالت کی نقیق بنيس به كيونكم ضو توراس صورت ميس بهدتي جب سابغه حالت اور اس کی ضیر ایک ہی وقت بین موجود ہونیں جو نخر سے مستنظر نبيس مؤنا - ايك جسم جرحالت حركت ، و بي بى عالت سكون = غيرو من المانا الى اس بات سے كه عالت و کے بعد ایک متنفاد حالت واقع ہدنی ہی برمتنبط بنیں به تا که لاکی نقیض ممکن لبندا و انفاقی بو . به تو اس صورت میں ہوٹا کہ جس دفت حرکت تھی اسی دفت بجائے حرکت کے سکون کا امکان ہوتا۔ ہم کو تو حرف اننا علم ہے کہ دوسرے لمح بن سكون موجود نفأ أورجب موجود نفا تو ممكن بهي مقا مكر ایک کے بین حركت اور دوسرے لمے بین سكون ایک دوسر

کی نقیض نہیں ہے۔ بس متضاد نعینات کی توالی بعنی تغیر سے خالص عقلی تصورات کے مطابق اتفاقیت تابت نہیں ہوتی ہا اس کے ذریعے سے ہم خالص عقلی تصورات کے مطابق ایک ہستی واجب کا وجود مستبط ہنیں کر سکتے۔ تغیر تد صرف تجربی انفاقیت تابت کرتا ہو بعنی بہ بات کہ نئی حالت بجائے خواجی سی علت کے جو سابقہ زمانے سے تعلق رکھتی ہو فائون علت کی دؤسے واقع ہیں ہوسکتی تقی ۔ یہ علت چاہیے علت کی دؤسے واقع ہیں ہوسکتی تقی ۔ یہ علت چاہیے واجب مطلق فرض کر لی جائے بھر بھی اس طور پر زمانے واجب مطلق فرض کر لی جائے بھر بھی اس طور پر زمانے کے اندر ہی بائی جائے گی اور سلسلئے مظاہر میں شابل ہوگی۔

مناقص گیم محض کی ("نیسری نقل)

اس نراع میں فرت محکم کارجیاں کس طرف ہو یہ ہو ساری بحث کوٹیاتی اعیان کی۔ان کے جوڑکا کوئی معرفی امکانی تجرب میں بنیں ریا جا سکتا بلکہ فوت حکم ان کو عام قوانین تجربہ کے مطابق تصوّر تک بنیں کرسکتی۔ بھر بھی یہ اعیاں محض من گھڑت بنیں ہیں بلکہ فوت عکم تجربی ترکیب سے مسلسل عمل

میں لازمی طور پر ان یک بہتی ہی جب کہ وہ اُس چیز کو جو تجرب کے قوا عدے مطابق ہمشہ مشروط قرار دی عباتی ہی کئی شراکط سے آزاد کرے غیر مشروط تحبیل کی حالت میں سمجنا چاہتی ہی . یہ چا روں دعوسے اصل میں قوشت حکم کے چار قدرتی اور ناگر بر مساکل کو حل کرنے کی کوششیں ہیں ، ان کی تعداد چارہی ہوتی حیار ہی سلیلے ہوئے ہیں جو چاہیے ، اس لیے کہ شرائط کے چار ہی سلیلے ہوئے ہیں جو

چاہیے - اس لیے کہ شرائط کے چار ہی سلسلے ہونے ہیں جو تجربی ترکیب کی بدینی طور پر حد بندی کرتے ہیں ۔ تجربی ترکیب کی بدینی طور پر حد بندی کرتے ہیں ۔ ہم نے توتنب حکم کے رجو اپنے دائرے کو تجربے کی صف خشک

ملاست ہیں اے برسانا جا ہی) ساندار دعووں تو عص حص مالطول کی شکل میں پیش کیا ہوجن ہیں حرف ان کی جائز نبیاد دکھائی گئی ہی اور جیسا کہ ایک قبل تجربی فلفے کے لیے ناسب تھا آبھیں تجربی عناصرسے باک رکھا ہی تعالانکہ توت حکم کے

دعووں کی پوری شان وشوکت تجربے ہی کے تعلق سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ نوٹ مکم کے استعال کی اس نوسیع بیں جب وہ تجربے کے مبدان سے شروع ہوکر رفت رفنہ عظیم الشان ا عبان بنك مينيمتي بهي فلسفه ، أكر وه ابي دعدون كو شابت كرسك، أتنا غطرت و وفار حاصل كرانيا بي كم أورسب علوم اس ك سامنے اسی میں اس لیے کہ وہ ہمارے بلند ترین مفقد کو جو توتنبِ حکم کی ساری کوششوں کا مرکز ہو پورا کرئے گی تو تع ولأنا ہى - أيد سوالات كر آيا دنيا كوئى آغاز اور اپنى وسعنت مکانی کی کوئی عد رکھتی ہی آیا تونیا میں کہیں ، شاید مبرے خیال کرنے والے نفس میں ، ایک غیر شقشم اور غیر فاقی وحدت یائی جاتی ہو یا تفتیم بزیم اور فانی اشیا کے سوا کچھ بنیں مہیا یس اینے افعال میں مختار موں یا دوسرے مخلو فات سی طرح عالم طبیعی کے توانین کی زینچیروں میں بندھا ہوا ہوں ، آیا دنیا کی کوئی عکنت اولی ہے یا ہماری تحقیق عالم طبیعی کی انشا اللہ ان کی تریزب سے آگے نہیں بڑھ سکنی ، ایسے سوالات ہیں جن کے حل کرنے کی خاطر ریاضی دان انیا سارا علم تر بان کینے ير تيار بوجائے گا اس ليے كريہ علم نوع انسانى كے بندتين مقاصد کے بارے میں اس کی تعلی نہیں کرسکتا۔خود ریاضی کی عظمت د جس پر عفل انسانی کو نخر ہی اصل میں اس میہ مبنی ہو کہ چونکہ اس کی رمہائی میں نوٹن مکم عالم طبیعی کی جند وكل من ضبط وترتيب اور اس كي محرك توقول من

ایک حیرت انگیز وحدت دلکینی ہی جس کی اُس فلینے کو جم عام نغرب بدمبنی ہو سمی او فع بنیں ہوسکتی ، اس لیے وہ توت علم کو شہردنی ہو کہ اپنی عدوجبد کو تغرب کے دارے سے آگے بڑھائے اور اس کے ساتھ فلسفہ کائنات کے بیے بہترین مداد ہم بہنچانی ہو کہ اس کی تحقیق جہاں تک موضوع کی نوعیت اجازت دے شارب مشاہے پرمننی ہو۔ حکمت نظری کی بدنصبی ہے و مگر شاید انسان کی عمل زندگی کے لیے ہی اچھا ہی کہ تونت عکم بڑی بیلی اوقعات سے باوجود موافق اور مخالف ولائل کے نرفے بن کچھ اس طرح گھری ہی کہ وہ اپنی عونت اور سلامتی کو تد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کر سکتی کم یکھے برط جائے اور اس جنگ کا دور سے نمانتا دیکھے اور نہ ده فرلفین بی صلح کرانا چاستی ہی کیونکہ اسے خود ما برالنزاع مسال سے بہت دلیسی ہو۔ بندا اس کے بیاس کے سوا جارہ نہیں کہ اپنی عبگہ بہہ غور كرے كم أخر توت عكم كى اس نزاع كى جراكيا ہى . كميس السانو نہیں کہ بیمحف غلط فہی برمبنی ہوجس کے دور موتے ہی فرلفین کو ابنے کمیے چڑے دعووں سے نو ہانھ وحونا بڑے گا میکن ایسی کے ساتھ بہ فائدہ ہوگا کہ فہم اور عیں بر فوت حکم کی کر امن اور پائدار حکومت فائم ہو جائے گی۔ قبل اس کے کہ ہم اس مسلے پید مرال مجست کریں ہیں ایک اور بات سوج النا چاہیے اور دہ یہ ہی کہ اگر ہم فرنفین میں سے کسی ایک کا ساتھ دینے ہے مجبور سوں توکس کا ساتھ دنیا لبند

کریں گے۔ بہاں خیقت کے منطقی معیار سے بحث نہیں بلکہ عرف ذاتی دلیبی کا سوال ہو۔ اگر چہ اِس کا متنازع نیہ منلے پر کئی اثر نہیں براے گا تاہم آنا فائدہ عزور ہوگا کہ یہ بات سبحہ بیں آ جائے گی کہ جو حفرات اس نزاع میں حقد لیتے ہیں وہ ایک دُنے کو دوسرے رُخ پر کیوں ترج و یتے ہیں جب کہ نفس امر کے لحاظ سے ترجیح کی کوئی وجہ نہیں۔اور اسی کے ساتھ لیعق ضمنی چرزیں ہی صاف ہو جائیں گی شاگد ایک فرایق کا جوش و فروش اور دوسرے کی منطقبانہ سرد ہری لوگوں کا ایک فرایق کا جوش و فروش اور دوسرے کی منطقبانہ سرد ہری لوگوں کا ایک فرایق کی خواتی کی منطقبانہ سرد ہری لوگوں کا ایک فرایق کو زور شور سے شابائس دنیا اور دوسرے سے ہمیشہ

ایک چیز ہو جو اس عارضی فیصلے میں ہمارے نقطر نظر کا نقبن کرتی ہو اور جیس کے بغیر کرئی محکم فیصلہ ہو ہی ہیں سکتا، اور بیس کا تقابل ہو جن بید فرنقین اپنی رائے کی نبیاد رکھتے ہیں۔ ضد وعولی ہیں ہیں طرز خیال کی کامل کیسائی اور رکھتے ہیں۔ ضد وعولی ہیں ہیں طرز خیال کی کامل کیسائی اور اصول وحدت بعنی خالص مخربیت کا اصول نظر آتا ہو نہ مرف مظاہر عالم کی نوجیہ میں ملکہ خود کائنات کے قبل نجربی اعیان کی نشریج میں بھی ، یہ خلاف اس کے دعوے میں سلسلہ منطاہر میں بھی ، یہ خلاف اس کے دعوے میں سلسلہ منطاہر میں این نوجیہ کے علاوہ عقلی استدلال سے بھی کام ببا مناہر کے اندر بجربی نوجیہ کے علاوہ عقلی استدلال سے بھی کام ببا مناہر کی اینگ

نبیں ہو۔ ہم اسے اِس کی امتیازی علامت کی نبایر اذعانیت

مُفَكِم مُحفَّ كُ فام سے موسوم كريں گے -

کونیاتی اعیان حکم کے اذعائی تعین بینی دعوے کے حق میں حسب فیل امور پائے جاتے ہیں۔

ادل تو ایک عملی مصلوت ہی جیبے ہر شخص اگر وہ اپنیا خفی فائدے کو سبحتنا ہی دل وجان سے عزید رکھنا ہی دونیا کا ایک آغاز رکھنا ، انسان کے نفس تاطقہ کا ایسیط، ابندا الافانی سیدنا ، اس کا اپنیے افعال ارادی میں فتار اور توانین طبیعی کے بجرسے آزاد ہونا اور ممل نظام اشیا کا جن پر نظام کا نمات شمل ہی ایک ہمنی اولی سے صادر ہونا اور اس کی بدولت وحدت اور بیامقصد رابط حاصل کرنا ، یہ سب چیزیں اختاف اور ندہمب کی بامقصد رابط حاصل کرنا ، یہ سب چیزیں اختاف اور ندہمب کی بنیادیں ہیں۔

دوسرے توت عکم کی ایک نظری مصلحت ہی دعوے کے بین میں ہو اگر قبل تجربی اعیان کو اِس نظر سے دیکھا جائے اور استعمال کیا جائے نوہم غیر مشروط سے شروع کر کے بائل بیدی طور پر پورے سلسلہ شراکط کا احاطہ کر سکتے ہیں اور مشروط کے وجود ہیں آنے کو سبحہ سکتے ہیں ۔ یہ بات ضد وعوے کے بیس کی نہیں ۔ اس کے بیے بڑی شکل ہی کہ وہ اپنی ترکیب کی بسس کی نہیں ۔ اس کے بیے بڑی شکل ہی کہ وہ اپنی ترکیب کی بس کم نہیں ۔ اس کی مسئلے میں کوئی البیا جواب بنیں دے سکتا جس سے تفراکط کے مسئلے میں کوئی البیا جواب بنیں دے سکتا جس سے نوبر آغاز سے بہلے ایک اور آغاز ہوتا ہی ، ہر جُرُد کا ایک اور جُن نوبا ہی ، ہر جُرُد کا ایک اور جُن موال کا بی دوسرا واقعہ بنونا ہی عرفی شراکط پر مینی بہدتی دوسرا واقعہ بنونا ہی عرفی شراکط پر مینی بہدتی ہوتی ہیں اور کسی ستعل بالذات شوجود ہوتا ہی۔ ہر واقعہ مزید شراکط پر مینی بہدتی ہیں اور کسی ستعل بالذات شوجود ہوتا ہی۔ ہر واقعہ مزید شراکط پر مینی بہدتی ہیں اور کسی ستعل بالذات شو

بر جو سنی اولیٰ کی چینیت رکھتی ہو فدم جمانے کا مھکانا ہمیں ملتا۔ ملتا۔

نبیرے دعوت کو ہر ولعزینی اور عام ببندی کا فائدہ عام میں ہو۔ عام عاصل ہو اور یہ اس کے حق بیں بہت بطی سفارش ہو۔ عام عقل کو ہر ترکیب کے غیر مشروط آ غاز کے اعیان بیں کوئی دشواری نظر نہیں آئی اس بیے کہ وہ یوں بھی مبتب سے مشبب کی طرف جانے کی آئی عادی نہیں خینی سبب سے شبب کی طرف آنے کی اور اسے آول مطلق کے تصدّر میں د جس کے اور اسے آول مطلق کے تصدّر میں د جس کے اور اسے آول مطلق کے تصدّر میں د جس کے اور اسے آول مطلق کے تصدّر میں د جس کے اور اسک کی طرف ہو تا ہو جس بر دہ فدم جما سکتی ہو۔ بہ خلا ایک محکم مقام کم تقد آجاتا ہی جس بر دہ فدم جما سکتی ہو۔ بہ خلا ایک محکم مقام کم تقد آجاتا ہی جس بر دہ فدم جما سکتی ہو۔ بہ خلا

اس کے کسلسل ایک مشر وط سے دوسرے مشروط کی طرف برسطے درہا اور کہیں ہیر الکانے کا سہارا نہ بانا اس کے بیے کہی باعث اطبینان بنیں ہوسکتا۔

اب اگر کونیانی اعیان عکم کے تجربی تعین لینی ضد دعونے بہد نظر دالیے توصیب ذیل امور نظر آئیں گے۔

اول بدکه کوئی عملی مصلوت جو توت عکم کے خالص اصولوں بد مبنی اور اخلاق و ندسب سے والبنتہ ہو اس کے پیش نظر بنیں ہوتی بند اور قرشت کو بنیں ہوتی بند ہو اس کے پیش نظر داکل کر دیتی ہو۔ اگر کوئی سنی اولی جو کا ننات سے فتلف ہو، داکل کر دیتی ہو۔ اگر کوئی سنی اولی جو کا ننات سے فتلف ہو، دج د بنیں رکھتی ، کا ننات قدیم ہو اور اس کا کوئی خالق بنیں، ہمارا ارادہ فتار بنیں اور ہمارا نفس یا دے کی طرح تفتیم بندیم

اور فانی ہم تو بھر افلائی اعیان اور فضایا کا استناد بھی باقی نہیں رہا اور وہ بھی قبل نجری اعیان کے ساتھ جن پر ان کی نظری نبیاد فائم تھی ، ساقط ہد جائے ہیں ۔

ہم کی میں سے اللہ ہے ہیں۔ اوستی حکم کے نظری و حجان کے لیے الیے فوائر بیش کرتی ہی جو بہایت ولکش ہیں اور اُن فوائد سے کہیں بطسے ہوئے ہیں جن کی اعیان عکم کی ادعانی الفيسر سيد أو فع كى جاسكتي ہو - تخربريت بين او تناو مهم بعيشه إبني حد لینی امکانی تجربات کے دارے کے اندر رہنی ہو، اسکے توانین کا نیم جلاتی ہی اور اِن کی مدرسے اپنے بقتنی اور باضالطہ علم کو برابر توسیع دینی علی جاتی ہو۔ بہاں اُس کے بید بیر ممکن ہی اور اُس کا یہ فرض ہی کہ خود محروض اور اس کے علاقوں كدمشابرے بين ياكم سے كم الب تفقيات بين ظاہر كرے جن کی صاف اور واضح شہر مشاہرے میں پیش کی جا سکتی ہو۔ نہ صرفت ببرکہ فوتن ہم کے بے بہ ضروری نہیں کہ نظام طبیعی کے اس سلسلے کو چھوٹر کر اعبان کو اختبار کرے جن کے معرفات سے وہ لاعلم ہی اس میے کہ وہ معفولات کی جیننت سے متاہدے میں بنیں دینے جا سکتے بلکہ آسے اس کی اجازت ہی نہیں کہ اینے کام کے ختم ہو جانے کے بہانے سے اسے محدث کر فوت محكم كے اعبان اور فوق تجربی تصورات كى عدس قدم ركھ جمال وہ مشاہدے سے کام لیتے اور فرانین طبیق کے مطابق تحقیق کرنے کی تبدست آزاد ہوکر جبال آرائی کرنے لگتا ہے اور

اسے یہ اطبینان ہونا ہو کہ عالم طبیعی کے خفائق اس کی تر دیر بنیں کرسکتے اس یے کہ وہ ان کی شہادت کا یا تبد بنیں بلکہ أن سے فطح نظر كرسكتا ہو يا أنفيس أبك بلند تر طفينيت ليني حقیقت محکم محف کے تابع قرار دے سکتا ہے۔ چانچر تجرفی فلسفی کھی اس بات کو جائز بنیں رکھے گاکہ عالم طبیعی کے کسی آغاز کو آغاز مطلق قرار دیا جائے یا اُس کی وسحنت کی کوئی ا خری حدمفرد کی جائے یا ان معروضات طبیعی سے ، جن کی وہ تجریے اور ریاضی کی مدوست تحلیل کرسکتا ہی اود مشاہرے بیں تعین کرسکتا ہو (معروضات مرکب) نجا در کرکے البیے معروضات کی طرف رجوع کیا جائے ج نہ حس کے ور لیے سے اور شفیل کے در اے سے مفرون طور پر طاہر کے جا سکتے ہیں (معروضات لیسیط) اند وہ اس کا روا دار ہوگا کہ غود عالم طبیعی کی نبیا و ایک ابسی نوت پر رکھی جائے حیں کی علیت توانین طبیعی سے آزاد ہو رابعتی اغیتار) اور اس طرح فوت فهم کا به عمل که ده وجو بی فواعد کے مانخت ہرمناہر کی علیت در یا فت کرنی ہو، محدود کر دیا جائے اور نہ وہ اس بات کوسیلم كرے گاكد كيسى چيزكى علن عالم طبيعى كے باہر (ميتى اولى بي) للش كرنى جابي اس ييك مه الماعلم الى عالم طبيعي سك محدود الم دہی ہارسے سامنے معروضات بیش کرنا ہے اور ان کے توانین ،

اگر تجربی فلنم کی ضرِ دعوسے کا مقصد حرف اثنا ہی

تبانا ہو۔

بوتا كم توتت تفكم ك غرور كو نبجا وكهائ جو اليا اصل دائرك سے اور انش کا دعوے كرتى ہى جہاں علم و دانش كى حدثتم ہو جاتى ہىء اس پنيز كوسي لوگ عملی مصلحت کے لحاظ سے مان کینے ہیں نظری مصلحت کا تقاضا بتاتی ہو تأکہ اپنی سہولت کے لیے جب جی چاہیے طبیعی تعققات کے سلسلے کو نوٹ کر توسیح علم کے بہانے سے اس کا رسننہ بنل نجری اعبان سے جوڑے جن کے فسیتے سے ہمیں در حقیقت صرف اینی لاعلمی کا علم سونا بی اگرده و تغربی فلسفی حرف اسی بر اِکتفا کرتا او اس کا نیا دی فضیتر ہمارے بیا ایک وسنور العمل بهونا كه بهم ابني وعدون بين اعتدال يهيء ابني بیان بیں انکسار سے کام ایس اور اسی کے ساتھ قدست تھم کو البين حقيقي معلم بيني تغرب كي مدست زياده سي زياده توسيع ویں ۔ اِس صورت میں ہمارے دہ ذہنی مسلمات و عقامد جو عملی مصالح پرمینی ہیں بدستور فائم رہتے ۔ البتہ دہ علم کے نام سے پیش مذکیے جا سکتے کبونکہ دراصل نظری علم کاکوئی معروض بجز تجربے کے بنیں ہوسکتا اورجب ہم تجربے کے وارسے سے اسکے برح جائیں تو اس ترکیب کو جس کے درائع سے ہم نئی معلومات حاصل کرنا جائے ہیں مشاہے کا مواد لم نف نهیں اون جس میں وہ استعمال کی جاسکے ۔

نیکن جب خود تجربیت اعبان کے بارے میں ادعانی طرز اختیار کرملے (جیساکہ اکثر ہوتا ہی اور جرکید اس کے علیم شہدد سے باہر ہو اس سے صاف انکار کر دے نو دہ بھی آسی ادعائے بے جاکی مرتکب ہوتی ہو اور وہ بہاں اس وجہسے اور بھی زیادہ "قابلِ النام ہو کہ اس کی بدولت نوش حکم کی عملی مصلحت کو اقابلِ تلانی نقضان بہنچتا ہی۔

ا بہی ابتیور اور افلاطون کے فلسفے کا تفاد ہج ۔
دونوں انبی علم کی عد سے برط حدکہ دعولے کرتے ہیں دونوں انبی علم کی عد سے برط حدکہ دعولے کرتے ہیں مگر اثنا فرق ہو کہ ببلا توسیع علم کا فرک ہونا ہو اگرجہ اس سے عمل مصالح کو نقصان بنیخیا ہو اور دوسراعمل کے بلیے تو بہت عمدہ اصول بیش کرتا ہو مگر اسی بنا پر ان مسائل ہیں جن ہیں عمدہ اصول بیش کرتا ہو مگر اسی بنا پر ان مسائل ہیں جن ہیں ہمارے بلے حرف نظری غور و فکر کی گنجائش ہو توت حکم ہمارے بلیے منطا ہر طبیعی کی عبنی نوجبید کا دروازہ کھول دنیا ہم اور

ان کی تجربی تحقیق سے باز رکھتا ہو۔

اب رہی تعیسری چیز جو ان متضاد نظریوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے بیں قابل لحاظ ہو۔ یہ عجیب بات ہو کہ تجربیت عام توگوں کد فالپند ہو حالانکہ توقع یہ کی عافی ہو کہ عوام کا ذہن اس نظریہ کو شوق سے قبول کرے گا جہ ان کے سامنے عرف نجر بی معلومات اور ان کا معقول رابط بیش کرتا ہو بجائے قبل نجر بی اذعا بہت کے جو آتھیں الیے نقررات کی طوف نے جاتی ہو جن کی بلندی تک غور و فکر میں مشانی دینوں کی عقل ووائش مبی نہیں پہنچ سکتی۔ کبان میں چیز ان کی اذعا بہت کی عقل ووائش مبی نہیں پہنچ سکتی۔ کبان میں جیز ان کی اذعا بہت کہ بید وہ مبدان ہو جہاں بیسے بیندی کی مخرک ہو۔ اس بینے کہ بید وہ مبدان ہو جہاں بیسے کو باکل نہیں سیجنے تو کوئی دوسروں کی طرح منطقی بحث کو دعویٰ نہیں کر سکتے آگر وہ ان بہن زیادہ خیال آدائی خرور کر سکتے ہیں اس بیلے نہیں کر سکتے ہیں اس بیلے نہیں کر سکتے ہیں اس بیلے نہیں اس بیلے نہیں کر سکتے ہیں اس بیلے نہیں کر سکتے نہیں اس بیلے کہ بید وہ مور کر سکتے ہیں اس بیلے نہیں کر سکتے نو کوئی دوسروں کی طرح منطقی بحث بین اس بیلے نہیں کر سکتے نو کوئی زیادہ خیال آدائی خرور کر سکتے ہیں اس بیل

کہ بہاں اعیان کے سوا کھے نہیں جن کے متعلق انسان اسی وجہ سے بے وحودک گفتگو کرتا ہو کہ وہ ان کا مطلق علم نہیں رکھنا بجائے اس کے کہ وہ خاموش رہے اور اپنی لاعلمی کا اعترات كيك ، غرض ان اذعاني تفاياكي سب سے برى مويد لوگوں کی مہولت بسندی اور توویبنی ہو۔ اس کے علاوہ ایک عالم کے اپنے برجیز تبت وشوار ہے کہ بغیر شخفین کے کسی قضے کو اخبیار کرے جہ جائے کہ دہ ان تفورات سے کام سے جن کی معروضی شفیزت اس بر فابت بنیں ہوسکتی۔ لیکن عوام سے لیے یہ ایک معمولی بات ہی ۔ وہ او کوئی الیبی چیز چاہتے ہیں حب سے ولُوْق کے ساتھ کام لے سکیں ۔ نور اکن مسلمات کو سمحفے ہیں جو دنشواری ہے وہ الفیس پرلشان بہیں کرنی اس لیے کہ وہ (جنفیس بر بھی خبر بنیں کر سمھا کسے کنتے ہیں) اسے مطلق محسوس ہی نہیں کرنے ۔جس چیز کی انفیس بار بار استعال کرنے سے مزادلت بو جائے اُسے وہ معلوم ومعروف سبح لنتے ہیں مجر بیاکہ ان کے نظری و محیان پر عملی ارتحان عائب آجانا ہے اور آمبارو بيم كى نخريك سے جو مفروضه با عقيده وه فائم كرنے ہيں أسے الينة رعم بين علم قرار دست إين - اس طرح تنجربيت كي عام بیندی تونی حکم کی عنیتین نے بین لی ہی اور خواہ تخربیت یں اعلیٰ اخلاقی ففا باکو نفضان بنیانے کی کننی ہی صلاحیت کیوں نہ ہو اس بات کا زرا بھی اندلینہ نہیں کہ یہ فلسفہ کھی مدارس کی جار داواری سے باہر مکل کر سوسائی میں قدر کی مگاہ

سے دیکھا جائے گا اور عوام بیں مقبول ہوگا۔ انسان کی توت محکم تورزاً انجیر تنظام کی طرف مائل ہی نینی کل معلومات کو ایک امکانی نظام کے اجزاکی جینیت سے و مکفتی ہو۔ جنائجہ وہ عرف انجیس اصواوں کو جا کرد رکھتی ہے جاکسی معلوم کے دوسری معلومات کے بہار بد بیلو ایک نظام بین جگہ یانے میں کم سے کم حالل نہ ہوں۔ کبکن ضد وعولے کے فضایا اس نوعیت کے بین کہ وہ ایک نظام علم کی مکیل کو باکل ناممکن نا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کی ہرحالت سے بہلے ہمیشہ ایک اور حالت پائی جاتی ہی، ہر جُرَد میں اور اجزا ہو نے اور ان کی بھی مز برتفشیم موسکتی ہو، ہر واشعے سے بہلے ابک اور وافعه مهزنا بهر اور اس واتعے کی بھی کوئنی علت مہدتی ہی، ہر چر كا وجود مشروط بي كوئى غير مشروط بهنى اولى فابل تسليم نهيب. بس چزنكه ضد وعوطي كاب مبي سي دجود اولي ما وغاز يطلق كونسليم نهيس كرما جرنعم بركي بنياد كا كام دي سك اس ليه ان نضاياكي نبا برعلم كي كوئي تمل عارت نبنا بالى نامكن براس ليه وتنظم كانعمير نظام كارتجان وجو نخربي وحدت نهيس مبكه غالص بدری عقلی وحدت جا سنا ہی فدرتاً وعولے کے نفایا کی نائید

اگر کوئی شخص ان تمام کر جانات سے آزاد ہوسکے، قرت تکم کے قضایا کو ان کے نتائج سے بالک فطح نظر کرکے محض ان کی دلائل کے وزن کے لحاظ سے دیکھے اور اس کے لیے اس کی دلائل کے مشکیمانے کا بھڑ اس کے کوئی طریقہ نہ ہو کہ ان

دو متنفاد نظرایوں میں سے ایک کو تسلیم کرلے، تو وہ ہمیشہ وانوا طول رہے گا۔ آج اسے یہ بات قابل بقین معلوم ہوگی کہ ارادہ انسانی مختار ہوگل جب وہ عالم طبیعی کے محکم سلسلے پہ غور کرے گا تو اس کی یہ رائے ہوگی کہ اختیارِ محض خدع نفس ہو اور ہر چیز قرانین طبیعی کی پا بند ہو لیکن جب ممل کا موقع ائے گا تو عقل نظری کا یہ سارا طلسم خواب کی خیا کی خیا کی صورتوں کی طرح نائب ہو جائے گا اور انسان الینی اصولوں کو جرف عملی مصلحوں کے کھانط سے ختیب کی بیا اصولوں کو جرف عملی مصلحوں کے کھانظ سے ختیب کرے گا۔ ترقیبی کی بیان نظر کا یہ باکل لیے تحقیبی کی بیان نظر کو جرف کھی تو ایس کے دو مردوں کو بھی نبائے سانڈ غور کرسے اور جربچہ ٹرافر آئے وہ دو میروں کو بھی نبائے سانڈ غور کرسے اور جربچہ ٹرافر آئے وہ دو میروں کو بھی نبائے سانڈ غور کرسے اور جربچہ ٹرافر آئے وہ دو میروں کو بھی نبائے دور جواب وعولے جو اس کے میمسروں رکھی ناقص اس نیا کہ الیسے دو کا نہیں جا سکتا کہ الیسے دو کا نہیں جا سکتا کہ الیسے دو کے اور جواب وعولے جو اس کے میمسروں رکھی ناقص النقل انسانوں) کی جوری کے سامئے شہر سکیس پیش کرے۔

من قص صحم محص کی دیونتی نصل

مُحْمِ مُحْف کے قبل تجربی صلاب مسائل جن کا حل ہو سکنا

صروری ہی ۔ کُل حل طلب مسائل عل کرنے یا کُل سوالاٹ کا جواب بینے کا دعوے کرنا انہمّائی شیخی اور نخونت ہی اور اس سے انسان کا اغتبار فوراً آتھ جانا ہی ۔ "ما ہم بعض علوم کی نوعِرّت ہی ایسی ہی

العبار ورا القرحاما ہی ۔ ما ہم جسس سوم ی توجیب ہی اہیں۔ کہ ان بیں ختنے سوالات پیدا ہوٹنے ہیں ان کا جواب ابغنا مل سکتا چاہیے کبونکہ جواب کا ماند وہی ہی جو سوال کا ہی اور

بہاں ٹاگر ید لاعلی کا تدر بنیں جل سکتا بلکہ مسائل کے حل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہو۔ اعمال کی کل ممکن صدر نوں میں بہیں بہ

علم ہونا چاہیے کہ کون سی جائز ہو ادر کون ناجائٹ کیونکہ بہ معاملہ ہماری اغلاقی ذمہ واری کا ہو اور جن چیزوں کا ہمیں علم نہ ہم سکے ان بیں ہم بید کوئی ذمہ واری ہمی نہیں ہوتی ۔البتہ

مظا برطبیعی کی توجیه بین بنت سے امور کا فیصلم اور بنت سے مسائل کا حل ند بو سکٹا لازمی ہی اس لیے کہ معالم طبیعی کا خبنا علم مرکبت بین وہ اس تدر ناکافی ہی کہ اُس سے کل چیزوں کی

م مرست ہیں دیا ہو سکتی ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ آبا توجیب ہرگر نہیں ہوسکتی ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ آبا قبل عجربی فلسفے میں کوئی مسلد البیا ہے جوکسی مکم محض کے بیش کیے ہوئے معروض سے تعلق رکھنے کے بادجود اسی تعلم محض کے در بیچے سے عل نہ کیا جاسکتا ہود اور آیا ہمیں حق ہو کہ ہم یہ کہہ کر کوئی قطعی فیصل کرنے سے باز رہیں کہ یہ لا ہمارے مبلغ علم کے لحاظ سے) نا قابل حل اور ان امور یں سے ہی جن میں ہمیں آنا ورک نو ہو کہ ہم اِن کے متعلق سوال کریں لیکن ان سوالات کا جاب ونیا ہماری استعداد یا ہمارے وسائل

سے یاہر ہے۔ بهارا دعوى بوكل علوم لظرى بس قبل تجربي فلسفه به خصوصبت رکھنا ہو کہ ہر مسلم جو کسی محکم محض کے بیش کیے ہوئے معروض سے تعلق رکھتا ہو ، انسان کی فوت عمم کے ذربیعے سے عل ہوسکتا ہی ادرہم اپنی ٹاگذیبہ لاعلمی بانفس مسلم کی وفت کا عدر کرکے اس وقعہ واری سے نہیں بی سکتے كر است محمل طور برعل كرين - جس تصوركي بنا برسم سوال كرسكن بين اسى كى نيا يربيس جواب بھى ديے سكنا جا كي اس بلے کم ر اخلاقی جواز اور عدم جواز کی طرح) بہاں معرف غود تفتور ہی کے اندر ہے اس کے باہر کہیں نہیں یا یا جاتا. قبل تجربی فلسفے میں حرف کونیاتی مسائل ہونے ہیںجن کے بارے بیں ہم بجا طور پر معروض کی نوعیت کے لحاظ سے جواب شافی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور فلسفی نفس مسلم کی ناریجی کا عند میش کرکے بنیں چے سکنا۔ یہ سوالات حرف کونیانی اعیان ہی کے متعلق ہو سکتے ہیں اس لیے کہ بیاں معروض نو

لاز می طور بر تجربے بیں دیا ہوا ہی اور سوال صرف بیہ ہی کہ وہ ایک خاص عین سے مطابقت رکھتا ہی یا بہیں ۔ اگر محرض خود قبل تجربی اور نامعلوم ہی مشلا ان سوالات بیں کہ آیا وہ چیز جس کا مظہر خیال ہی ربعتی نفس ) ایک وجود بسیط ہی ایا گئی اشیا کی برعینت مجوعی کوئی ایک علیت ہوتی ہی جو واجب ہو، وغیرہ ، توہمیں اپنے عین کا ایک معروض تلاش کرنا ہی جس کے متعلق ہم بہ کہسکیں کہ وہ ہمارے بیے نامعلیم ہی کہنا ہی وہ ہمارے بیے نامعلیم کی یہ خصوصیت ہی کہ وہ اپنی معروض اور اس کے تعقید ہی کہ وہ اپنی معروض اور اس کے تعقید ہی کہ وہ اپنی معروض اور اس کے تعقید کی مطویہ تجربی ترکیب کو دیا ہوا تسیلیم کر سکتے ہیں اور وہ سوال کی مطویہ تجربی ترکیب کو دیا ہوا تسیلیم کر سکتے ہیں اور وہ سوال

کہ اگر ایک قبل تجربی معروض کی ما بیت سے بارے بین سوال کیا جائے تو اس کا کوئی جواب تر بنیں دیا جاسکتا بعنی اس کی مابیت تو بنیں بنائی جا سکتی مطور کہا جاسکتا ہو کہ یہ سوال ہی فضول ہو اس بیے کہ اس کا کوئی معروض دیا بگوا بنیں ہی ۔ بیس قبل تجربی علم نفس کے گل سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہو اور دیا بھی گیا ہو ، اس بیے کہ ان سوالات کا تعلق کل واخلی مظاہر کے قبل تجربی معروض سے ہی جو خود مظہر بنیں بہذا معروض کی حیثیت سے دیا بھوا بنیں ہو اور جس پرمنفولات بیں سے رجن کی طرف وراصل ان سوالات میں انشارہ کیا جاتا ہی کسی مقو لے کے عائد کرنے کی شر اکھ پوری نہیں آئر نئیں ۔ بیس بی صورت حال اس متل کے مصدون ہو کہ جواب نہ دنیا بھی ایک جواب ہو صورت حال اس متل کے مصدون ہو کہ جواب نہ دنیا بھی ایک چواب ہو

جران سے پیدا ہوتا ہو مرف اس ترکیب کی تکمیل مطلق ما سوال ہو جو کوئی تجربی چیز نہیں ، اس لیے کہ تجربے میں بنیں دی جا سکتی . پونکه بیاں ایک شوسے بہ جیننت معروض نخبریہ کے بحث ہی نہ کہ بھیثیت شوخفیقی کے ہندا تمبل تجربی کونیاتی سوال کا جواب حرف مین ہی ہیں الل سكنا ہو ۔ اس كے باہر نہيں ال سكنا كبو كم وہ كسى معروض ختیقی سے تعلق نہیں رکھنا اور بہاں امکانی تجربے کے لحاظ سے اس چیز کا سوال نہیں ہی جدمفرون طور بہد کسی تنجربے بیں دی ہوئی ہو ملکہ اس جیز کا جو عین کے اندر ہی اور تجربی ترکیب حرف مین کے قریب سنجنے کی كونشش كرنى ہى - بيس به سوال حرف عبن ہى سے حسل ہو سکتا ہو اس بے کہ یہ محف توتٹ تھکم کی بیداوار ہو اور عبن اس کی دمه واری ابنے اوپرسے مطاکر امعام معرف کے سر نہیں منڈھ سکتا۔

به بات أننى الوكهى نهبين به جننى بادى النظر مين معلوم به بأت أننى الوكهى نهبين به جننى بادى النظر مين معلوم به به كه كوكى علم النه المدروني مسائل كا نقبنى حل عليه ادر أس كى نو نو فح ركه كو يالفعل به حل أسب حاصل بنه بوا بهو علاوه قبل نتجر بي فليف كه دو اور خالص علوم بين .

بینی اس چیز کی ابتیت کا سوال ، جو کسی مقین خمول کے ذریعے سے خیال میں بنیں کی جاسکتی اس لیے کہ وہ دارُہ معروضات بام بیر، بائل بے نبیاد اور قهل سوال میر۔

جن بیں سے ایک کا مشمول نظری ہی اور دوسرے کا عملی لینی خالص ریاضی اورخالص اخلافیات کمین آب نے ب مننا ہو کہ شرائط سے ناگزید اعملی کی نباید یہ بات غیر لفینی سجعی گئی ہد کہ دائرے کے تطرکی اس نے متبط سے ناطق اور اصم اعداد میں صحے نسبت کیا ہے۔ چونکہ ناطق اعداد کے ذر الع سع بر نسبت پدری بردی ظاہر نہیں ہوتی اور اصم اعداد کے فدیعے سے اہمی کک معدم بہیں کی گئی اس لیے يه فيصله كيا كيا كم سم كم اس مشكير كا نافابل عل مونا بفنی طور بر معلوم کیا جا سکتا ہی اور لیمبرٹ نے اس کا نبوت بھی بیش کر دبا ۔ عام اصول اخلاقیات بیں کوئی چرغبرنفینی ہنیں ہوسکتی اس بیے کہ یا تو اس کے فضایا بانکل نے نبیاد اور کے معنی بیں با اُن کی نبیاد لازمی طور بر ہارے فوٹ م کے نصورات پر ہی۔ بہ خلاف اس کے علوم طبیعی میں لے شمار طنیات میں جن کے منعلق یفنیتن کی کبی توقع نہیں کی عاسکتی . یر ہمیں ہمارے نصورات سے یالکل الگ دیے جانتے ہیں بیں ان کی کنی ہارے اندر اور ہمارے خالص خیالات بیں نہیں بلکہ ہمارے باہر ہی اور اسی لیے میرن سی صور توں میں ہمارے یا نفر نہیں آئی اور ہم کسی لفینی شیخے بہد بنيس ينهج سكة . بم قبل نغربي علم تعليل كي مسائل كو جن كا تعلق ہمارے خانص علم کے استخرائے سے ہو اس زمرے بیں شماد ہنیں کرنے اس لیے کہ بہاں ٹومرف محروضات کے سلسلے میں تصدیقات کی بھینیت کی بجث ہو نہ کہ خود کارے تصورات کے مانفذ کے سلسلے میں۔

غرض ہم ان زیر بجٹ مسائل حکم کو کم سے کم تنفیدی طور برحل کرنے کی ذمہ واری سے اس طرح ابنیں کے سکتے کہ اپنی فوتت حکم کے محدود ہونے کی نشکابت کریں اور ایاز فدر خود بشناس کے اندازے یہ اعتراف کریں کہ اس کا فیصلہ ہماری عقل سے بالاتر ہو کہ آیا دنیا قدیم ہو یا حادث ،آیامکان كأننات نا محدود مبي يا مفرّده حدود مين كفيرا مجدًا بهي آيا دنيا مين کوئی چیز بسیط بھی ہم با ہر چیز مرکب اور لامنناہی طور پر سیم نیریس ای ایکی شی اغتیار سے وجود میں آئی ہی یا ہر ئو نوانین طبیعی کی رہنجر میں حکریسی ہونی ہو، آیا کوئی قطعاً نفیر منشر وط ادر واجیب مهننی بایی جانی سی یا بهر مهننی مشنروط، فارجی تعینات کی یا بند اور انفاقی ہو۔ اس بلیے کہ بیاسب سوالات ایک السے محروض سے تعانی رکھتے ہیں جو عرف ہمارے خیال ہی میں دیا جاسکتا ہو بینی ترکیب مظاہر کی فطعاً غير مشروط مكيل سے . اگر سم اس كے بارے بين فود البني تعدّران كى نبا بركوكى لفنى فيصله نهيس كرسكة تد بهين بس كا الزام معروض بربنيس ركفنا جا يسي كه وه ميم سن بھینا جا بندا ہی ۔ اس بے کہ اس قسم کا معروض رجہ حرف ہمارے عین ہی میں یابا جانا ہی ہمیں دیا ہی ہمیں جا سکنا ادر اس کی عَلِنت اہمیں خود اپنیے عَلَن مِس مَلاش

کرنی ہی۔ یہ ایک مسلم ہی جو حل ہونے بیں نہیں ہوت کا بھر تھی ہمیں اس بر اصرار ہی کہ اس مین کا ایک واقعی محروض موجود ہی۔ اگر وہ متکلانہ تناقض جو خود ہارے تصور بیں موجود ہی بہ خوبی واضح کر دبا جائے تو ہم یفینی طور پر اس مسکے کا فیصلہ کر سکن ہیں۔

آب ان مسائل کے مبہم ہونے کا جو عذر پیش کرتے یاں اس بر آب سے یہ سوال کیا جا سکتا ہی اور کم سے کم اس کا آب کو صاف صاف جواب ونبا براسے گا کہ براعیان جن کے حل کرنے ہیں آب کو اس قدر دشواری بیش آرہی ہو آخر ہیں کیا جیز ہ کیا یہ مظاہر ہیں جن کی نوجیبہ ایس ومطارب ہے اور آب ان اعیان میں صرف ان کی نشر بیج سے اُصول "للاش كرنے ہيں ۽ فرض سيجي كر عالم طبيعي ساراكا سارا آب بدمنکشف ہو جننی چیزیں آپ کے مشاہرے بیں دی جا سکتی ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ کے حواس اور شعور سے مخفی نہیں ہو ۔ تب بھی آپ کسی تبربے کے درایع سے اپنے اعبان کے معروض کا مفرون علم حاصل بند کرسکنے ركبونكم اس كے ليے محل مشابرے كے علاوہ ابك محل نركب اور اس کی تکمیل مطلق کا شعور مطلوب ہی جو کسی تخربی علم کے ذریعے سے ممکن بنیں ، جنائجر آپ کا سوال کسی واقعی مظہر کی توجیب کے لیے خروری ہونے کی جننیت سے فود محروض پرمبنی نہیں ہو ۔ اس کے معروض سے نو کبھی آپ

کو سابقہ ہی نہیں بطانا اس لیے کہ وہ کسی امکانی تخریے ہیں دیا ہی نہیں میا سکنا ۔ آب کے کل ممکن ادراکات شرائط بیں، خواہ وہ زمانے کی ہوں یا مکان کی ، مقید ہوتے ہیں اور اس وائرے میں کوئی غیر مشروط چیز آنی ہی نہیں جس سے منعلق به فیصله کرنا بو که آیا است ترکیب کا آغاز مطلق قرار دیا جائے ، با ایک لانتناہی سلسلے کی تکمیں مطلق <u>جسے</u> ہم ننجرنی معنی بیں کل کہتے ہیں وہ محض اضافی ہی ، مطلق کل سے ، خواہ وہ کینٹ کا ہو ( بعنی کائنات ، خواہ تقییم کا ،خواہ علبت كا، خواه شرط وجود كا، اوران سوالات سے كه مربا وہ محدود ترکیب سے بنا ہو یا غیر محدود ترکیب سے ، کسی امکانی ننجرب کو کوئی واسطر ہی بنیں ۔ شالاً آب کسی جسم کے مظاہر کی جو توجیبہ کرنے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں بڑے گا خواه آب اس بسبط اجزا پر مشمل فرض کریں خواہ الب اجزا برِجن کی ہمیشہ مزید تقلیم ہوسکتی ہو۔اس لیے کر آب کو نه نو کسی بسیط چرکا ادراک موسکنا می اور نه کسی مرکب کی لامتنایی تقیم کا . مظامر کی نوجیهداسی حدیک مطلوب بو جہاں مک کہ ان کی توجیہ کی نشر اکطِ اوراک کے دائرے میں دى بهوئى بين مبكن ان تمام چيزون كا جوكبهى دائرة اوراك بين دى جا سكتى بين ، جموعهُ مطلق خود كوئى ادراك بنين بعو-دراصل بهی وه کل او جس کی توجیه، قبل تجربی مسائل محکم میں مطلوب سح- رس نبا پر کہ ان مسائل کا عل کھی ادراک میں نہیں ہو کہ ان کے معروض کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس بیے کہ آپ کا معروض نو میں نہیں ہو اور اس کے باہر کہیں دبا نو مرف آپ کا معروض نو میں نہیں جا سکتا ۔ اس کے باہر کہیں دبا ہی نہیں جا سکتا ۔ ابدا آپ کو حرف اس کی فکر کرنی ہو کہ آپ کے نصور میں ہم آہنگی ہو اور آپ اس ایہام سے محفوظ رہیں جس کی بدولت آپ کا عین ایک البیام سے محفوظ رہیں جس کی بدولت آپ کا عین ایک البیام سے محفوظ رہیں جس کی بدولت آپ کا عین ایک البیام میں مطابق معلوم کیا جا سکتا ہو ۔ بیس اس سکے کا اذعانی علی غیر مطابق معلوم کیا جا سکتا ہو ۔ بیس اس سکے کا اذعانی علی غیر بین نہیں نبیکہ سرے سے ناممکن ہی ۔ اب ریا تبیرا تنقیدی علی بین نہیں و بیکا جا ان بیکہ اس اس علم کے لحاظ سے جس بر یہ مبنی ہو۔ اب ریا علم کے لحاظ سے جس بر یہ مبنی ہو۔ اب س بی بر یہ مبنی ہو۔

## مناقض عمل محض ( یا پخس نقل)

کونیاتی مسائل کاشگیکی نصور ، جارول فیل تجربی اعیان میں ہم دنیا سوالوں کے اذعانی جواب کا مطالبہ کرنے سے یقینا بانہ رہتے اگر سلے ہی سے یہ بات سمجھ لینے کہ جواب

خواه کچھ بھی ہو بہر حال اس سے ہماری لاعلمی ہیں اور اضافہ ہوگا اور ہم ایک افتکال سے دوسرے اشکال میں اور ایک اہمام ت دوسرے ابہام میں ملکہ شاید "نناقض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب ہمارا سوال مرف اثبات یا نفی سے منتلن ہو زودانشندی کا تفاضا یہ ہو کہ ہم جواب کے مفروضہ ولائل سے بالکل قطع نظر کرے میلے اس بر غدر کریں کہ اگر جواب انبات میں ہو تو ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا اور اگر نفی میں ہو تو كيا حاصل سويكا ؟ الَّه وولون صورتون مين، نينجه محض مهمل سو توبیر لازم س نا به که سم خود اپنے سوال پر سنتبدی نظر طوال ار دیکھیں کہ کہیں البیا تو نہیں کہ وہ ایک بے نبیاد مفروضے پرمبنی ہو اور ایک الیے عین سے تعلق رکھتا ہو حس کا باطل مونا مجرّو تصوّر سے اتنا واضح نہیں ہونا جننا اس کے استنعال سے اور اس کے تتائج سے - سی فائدہ ہو نشکیکی طراق کا ان سوالات پرغور کرنے میں جو مکم محض اپنے آپ سے کرنا ہو اور اس کے وربعے سے انسان اسانی سے افعانیت سے آزاد ہوکر معقول تنتقید ا فیتار کر سکتا ہی جو ایک اچھے مسهل کی طرح اد عائے ہمہ دانی کے فاسد ما وے کوفارج کر دسے گی۔ اگر ہمیں کسی کو نیاتی عین کے نتعلق سیلے سے معلوم ہو جا که خواه وه مظامر کی رحبتی ترکریب میں کوئی صورت بھی اختیار

كرے بير حال وہ ہر نفوز نهم كے كے حدست زيادہ جيوطا يا

صد سے زیادہ بڑا ہوگا تو ہم پر بیر بات واضح ہو جائے گی کہ چو تکہ اس کا نعلق ایک معروض تجربہ سے ہوجس کوکسی امکانی تعدید نہم کے مطابق ہونا چاہیے لہذا وہ لازیا ہے معنی اورشمول سے خالی ہوگا کیونکہ کوئی معروض اس کے مطابق ہنیں ہوسکتا چاہیے ہم آسے مطابق نہیں ہوسکتا جاہے ہم آسے مطابقت و نیے کی کتئی ہی کوشش کریں ۔ بہ بات کل کونیاتی تصورات پہ صادق آتی ہی ۔ اسی نبایہ اگر ہماری بات کل کونیاتی تصورات کو اختیار کرتی ہی تو ناگئیر تناقض میں مبنلا ہو جاتی ہی ۔ اس لیے کہ فرض جائے ہے :۔۔

مبنلا ہو جاتی ہی اس لیے کہ فرض جائے :۔۔

دا، کا کنات کوئی آغاز نہیں رکھنی تو وہ آب کے تعدد کے مقدد کے سے تعدد کے تعدد کی سے کا کو تا کو تا کہ کوئی تو وہ آب کے تعدد کی دور آب کے تعدد کے تع

ادا، کا کنات کوئی افاز نہیں رکھتی تو وہ آپ کے تصورک لیے حد سے زیادہ بڑی ہی۔ اس لیے کہ تصور جو ایک متوالی رجعت پر مشمل ہی اسارے لامتناہی گرزے ہوئے زمانے کا احاظہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ ایک آفاذ رکھتی ہی تو وہ آپ کے تصویر نہم کی وجوئی تجربی رجعت کے لیے حد سے زیادہ چوٹی ہی کیوکہ بر آفاذ کے لیے ایک اور زمانہ ہونا چاہیے جو اس سے مقدم ہو ۔ پس کوئی آفاذ خیر مشروط نہیں ہونا اور تو تو نہم کے تجربی استعال کے قانون کا تقاضا ہو کہ آپ آس ہونا ہو ہوئی ہی ہونا ہو کہ آپ آس سے مقدم ہو ۔ بس کوئی آفان کی تو فانون کا تقاضا ہو کہ آپ آس ہونا ہو کہ آپ آس ہونا ہی مودن نہم کے تجربی استعال کے قانون کا تقاضا ہو کہ آپ آس ہونا ہو ہوئی ہو ہونا ہو کہ کا نمانت اس قانون کے لیے حد سے زیاوہ چیوٹی ہی ہونا ہو کہ کا نمانت اس قانون کے لیے حد سے زیاوہ چیوٹی ہی جوابوں کی ہو گیونکہ اگر وہ لامتنا ہی اور نا محدود ہی تو ہر امکانی تکور جوابوں کی ہو گیونکہ اگر وہ لامتنا ہی اور نا محدود ہی تو ہر امکانی تکور ہم کے لیے حد سے زیادہ بڑی ہو اور اگر وہ متنا ہی اور فرود ہی تو ہر امکانی تکور ہم کے لیے حد سے زیادہ بڑی ہو اور اگر وہ متنا ہی اور فرود ہی تو ہر امکانی تکور

تو آب کو یہ پہ چھنے کا حق ہو کہ کہ بہ چیز اس کی حد کا نعین کتی ہو۔
خالی مکان اشیا کا کوئی ستقل طروم نہیں ہو اور نہ یہ کوئی کا فی
تشرط ہو چہ جائیکہ بچر بی شرط سمجھی جائے اور امکانی تخربے کا
جُو قرار دی جائیکہ بچر بی شرط سمجھی جائے اور امکانی تخربے کا
بکن تجر بی ترکیب کی تکمیل مطلق کے لیے یہ ضروری ہو کہ غیر
مشروط ایک تخربی تصور ہو۔ بیس میرود کا کنات آب کے نفتور
سے لیے حد سے زیادہ جھوٹی ہی۔

(۱) اگر مکان کے اندر ہر مظہر ( مادہ) لائتناہی اجزا بہ مشتمل ہو توسلسلہ تقبیم آپ کے تعقد کے بے حدسے زیا دہ بڑا ہو اور اگر مکان کی تقبیم اس کے کسی ایک جُن (بینی بسیط) بر پنچ کر دک جائے تو یہ سلسلہ غیر مشروط کے عین کے بیا عد یہ بنچ کر دک جائے تو یہ سلسلہ غیر مشروط کے عین کے بیا عد سے زیاوہ چوٹا ہی۔ اس بے کہ اس جُن میں بھی مزید تقبیم کی گنجائش باتی رہ جاتی ہی۔

رس، فرض بیجے کہ کا نتات سے کل واقعات عالم طبیعی کے پا بند ہیں۔ بیس ہر علت کی ایک علت ہوگی اور وہ بھی کوئی واقعہ ہی ہوگا۔ جبانجہ آپ کو ہر واقعے سے ایک مبندتر واقعے کی طرف رحیت کرنا ہوئے گی ۔ سلسلہ تنرالط بدہی طور پر بڑھتا جبلا جائے گا اور کہیں ختم نہ ہوگا۔ بیس محف فاؤن عبدت پر مبنی عالم طبیعی واقعات کا نتات کی ترکیب میں آپ

ادر اگر آپ بعض ایسے واقعات تسلیم کر لیں جو اپنی

علیت آپ ہوتے ہیں بینی اختیار کے قائل ہو جائیں تو ایک الگریر فانون طبیعی کی رؤ سے علیت کا سوال آپ کا پیچھا ہیں جوڑتا اور آپ کو بیجو ہیں تھر بے کے فانون علیت و معلول کے مطابق اس نقطے سے آگے بڑھیں ، غرض آپ کو معلول کے مطابق اس نقطے سے آگے بڑھیں ، غرض آپ کو معلوم ہوجاتا ہو کہ سلسلی رلط کی یہ تکمیل آپ کے وجی تیجر بی تفور کے لیے حد سے زیادہ جیوٹی ہی ۔

ہے۔ اگر آپ ایک واجب مطلق سنی (خواہ وہ خود کائنات
ہو یا کوئی نئو جو کا ثنات کے اندر ہو یا علیت کا تنائ فرض
کرتے ہیں تو اُس کا زمانہ ہر دیج ہوئے نقطم زمانی سے
ومتناہی طور یہ بعید قرار دینا پڑے گا ورنہ وہ کسی اور قدیم تہ
ہستی سے منعتن سمجی جائے گی۔ مگر یہ مہتی واجب آپ کے
نجربی تصور کے لیے غیر متناسب اور حدسے زیادہ برطی ہواور
آب اپنے عمل رجعت کو کتنی ہی تعدر سے جائیں مگر والی بک

ہم نے ان سب صورتوں ہیں یہ کہا ہم کہ جین کا کنات
رجعت تجربی کے بلید اہر ممکن بجربی نفتور کے بینے حدست
زیادہ بڑا یا حدست زیادہ جھوٹا ہم ، بہاں یہ سوال پیدا سوناہم
کہ ہم نے اس کے برعکس یہ کبوں نہیں کہا کہ بہلی صورت میں
تجربی تصور عبن کے بین حدست زیادہ چھوٹا اور دوسری صورت
میں حدست زیادہ بڑا ہم اور بجائے عین یہ یہ الزام رکھنے
میں حدست زیادہ بڑا یا تبت چھوٹا ہونے کی وجہسے اپنے

مقعد تعنی امکانی تجربے سے منحرف ہی تجربی رجعت کے مدرد الزام سيون نهيس قرار ديا - اس كي وجر يد متى - حرف امكاني تجرنے سے ہمارے نقدرات کو اثبات حاصل ہوتا ہو - بغیر اس کے ہرتصور محض ایک عین ہی جونہ ختینت رکھنا ہی اور نه کسی معروض سے کوئی علاقد . چانچیر تجربی تفتدر کو معیار قرار دے کر عین کو اس کے لیاظ سے حالیا ضروری تھا کہ آیا وه محض ایک خیالی چیز ہر یا کا ننات انبا کوئمی معروض رکھنا ہو۔ ہم صرف اسی چیز کو دوسری چیز کی نسبت سے جھوٹا یا بطا کنے ہیں جو اس دوسری چیز کی خاطر محرض غدر میں الائی گئی ہو اور حب کا اس دوسری چیز سے مناسبت مکنا ضوری ہو - برانے مشکلین کے معموں میں سے ایک بیسوال بھی تھا كرجب ايك كولى ايك سوراخ بين سے نہ گزر سكے نومين کیا کہنا جا ہیںے بہ کہ گدلی بڑی ہی یا یہ کہ سوراخ جیوٹا ہی۔ اس صورت بین آب جرچامی کمیس دونوں بانیں تیسال ہیں اس بلے کہ آ ب کو یہ بات معلوم بنیں کم دونوں میں کون سی چر دوسری کی خاطر وجو د رکھنی ہی . به خلاف اس کے آپ یہ تمیں نہیں کی کہ انسان اپنے لباس کے لیے بڑا ہی ملکہ میں کہیں گے کہ باکس اس کے لیے جیڑا ہو۔ عرض کم سے کم ہیں یہ شہر کرنے کا حق ہو کہ کہیں الیا تو بنیں کہ کونیاتی اعیان اور وہ منفاد دعوے جو تونن محکم ان کے متعلق کرتی ہی اس امر کے ایک بے نبیاد اور فرضی تصور

پر مبنی ہوں کہ ان اعبان کا معروض ہیں کیوں کر و باجا آاہی یمی شیر ہیں اس بھول ہمگیاں سے نکلتے کی راہ نبائے گا جس میں ہم اب کک بہانے موئے ستھے۔

### مننا قض عقل محض

(چھی فصل) قبل تجربی عینیت کونیا تی نقیض کے حل کی تنبیت ہم نے قبل تجربی حیّات میں بہ خوبی نابت کر دیا ہو کہ وہ

ہم سے بی جربی سیات میں بہ حربی نابت کر دیا ہو کہ وہ سبب چیزیں جرمکان یا زمانے میں مشاہدہ کی جاتی ہیں ابس اس تجرب کے جو ہمارے لیے ممکن ہو کی معرد فنات ، محض مستبول یا نظرات کے سلسلوں کی جیشت حسی مدرکات ہیں ، جو بسیط مستبول یا نظرات کے سلسلوں کی جیشت حس طرح کہ وہ ادراک کیے جاتے ہیں ، ہمارے خیالات

کے باہر کوئی مشقل وجود نہیں رکھتے ، اس نظریے کو ہم قبل تجربی مینبیت کہتے ہیں۔ جو لوگ قبل تجربی شیئیت کے قائل ہیں

مجری سیبیت ہے ہیں۔جو لوگ قبل تجربی سیبیت کے قامل ہیں وہ ہمارے حیس کے "ناشرات کو مستقل معروضات بعنی اوراکات محض کو انشیائے خنیفی قرار ویتے ہیں۔

ل ہم نے کمیں کمیں اس نظریے کو صوری عینیت کہا ہو تاکہ اس میں اور مادی عینیت کے عام نظریے میں فرق کیا جا سکے جو خارجی انتیا کے وجو دسے انکار کرتا ہو یا اسے مشتبہ قرار دتیا ہو ۔ اکثر جگہ میں نام مناسب معلی ہوتا ہو تا ہو تا ہو اکثر جگہ میں نام مناسب معلی ہوتا ہو تا ہو تا کہ غلط فہی نہ ہونے یا ج

یہ ہمارے ساتھ کے انسانی ہوگی اگر لوگ ہماری مل طرف نتجربی عینہ کا مردود عقیدہ نسوب کریں جس میں مکان کا قرمستقل وجدد تسلیم کیا جاتا ہو مگر مکان کے اندر انتیائے ممتد کے وجدد سے انکار یا کم سے کم اس میں شہبہ ظاہر کیا جاتا ہو اور نواب وضیقت میں کوئی کانی قابل شوت فرن نہیں سمجھا جاتا۔ اب رہے داخلی جس کے مظاہر جم نوان نہیں سمجھا جاتا۔ اب رہے داخلی جس کے مظاہر جم نوان نہیں سمجھا جاتا۔ اب رہے داخلی جس کے مظاہر جم نظاہر جم نوان نہیں کہ عرف یہ داخلی حسوس نہیں ہوتی بلکہ نظریے کے حامیدں کو کوئی دفت عسوس نہیں ہوتی بلکہ نظریے کے حامیدں کو کوئی دفت عسوس نہیں اپنے معروض کو اسے میں کہ عروض کو کوئی توت عسوس نہیں اپنے معروض کو کوئی توت کی تابت کے دو کو کا نوان کے نابت کی دون کے کیا کہ کوئی میں کہ عروض کا دافعی دورد ( بجائے خود معروض نعین زمانی کے) نابت کے دور کے لیے کا فی ہو۔

بہ خلاف اس کے ہماری قبل نجر فی عینیت اسے اسیم کرتی ہو کہ خارجی مشاہدے کے مظاہر بھی حب طرح وہ مشاہدہ کیے جانے ہیں واقعی وجود رکھتے ہیں اور زمانے ہیں کل نخبرات بھی جس طرح داخلی حب ان کا ادراک کرتی ہو۔ اس میں کل نخبرات بھی جس طرح داخلی حب ان کا ادراک کرتی ہو۔ اس میں کہ مکان اس مشاہدے کی صورت ہو جبے ہم خارجی کہتے ہیں اور اگر اس کے اندر معروضات نہ ہوں فارجی کہتے ہیں اور اگر اس کے اندر معروضات نہ ہوں فر نجری ادراک ہو ہی ہیں سکتا ۔ بیس ہم ممتد مستبول کا دجود مان سکتے ہیں اور مانے پر مجبور ہیں ۔ بہی صورت رخود مان سکتے ہیں اور مانے پر مجبور ہیں ۔ بہی صورت رخود مان سکتے ہیں اور مانے پر مجبور ہیں ۔ بہی صورت مظاہر بجائے خود اشیا ہیں ہیں ہیں مکتم محض ادراکات ہیں اور مانے کی بھی ہی مگر مکان وزمان اور ان کے ساتھ کل

ہمارے نفس کے باہر کہیں وجود بنیں رکھنے۔اور ٹود ہمارے نفس کا و برحیثت معروض شعور کے ) اندرونی حسی مشاہرہ جس کا تعین زانے میں مختلف کیفیات کی نوالی سے کما جأنا ہی خفیقی نفسی یا قبل تجربی موضوع نہیں ہی ملکہ حرف ایک مظہر ہے جو اس ہمارے علم سے باہرستی کی حس میں ديا سوا بي - اس الدوني عساس وجود بديشت ريك مستقل نوے تسلیم نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اس کی شرط زمانہ ہو ع کسی شی حقیقی کا تعیتن نہیں ہو سکتا۔ محریکان اور زمانے میں مظاہر کی تجربی خفیت ان اور خواب سے بر خوجی مُرتز ہوجاتی ہی جب کہ یہ ووٹوں تجرفی فوانین کے مطابق ایک تجربے میں ضجے اور محمل طور یہ مرابط ہوں ۔ وخف معروضات التجربه تمجى بجائے خود نہيں ملكه مرف تجربے میں دیے ہوتے ہیں اور اس کے باہر کہیں وجودہیں ر کھتے ، یہ بات کہ جاند کے اندر باشندوں کا ہونا ممکن ہوگہ کسی انسان نے ان کا ادراک بنیں کیا ہی، ہیں مانی پڑے گا۔ مگر اس مے معنی حرف یہ ہیں کہ تجربے کی امکانی ترتی کے سلسلے من ہم ان سے ووجار ہو سکتے ہیں۔واقعاً موجود ان سب چیزوں کو کہتے ہیں جوعمل تجرب کے توانین کے مطابق کسی حتى ادراك سے مرابط بول - ايس به بانشدے موجوداس وقت سمجے جائیں گے جب وہ میرے شعور واقعی کے ساتھ

تجری ربط رکھتے ہوں مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں بکلیا کہ وہ

بجائے خود لینی سلسلہ تجربہ کے باہر بھی وافعی وجود رکھتے ہیں۔ ہمیں واقعی جینیت سے کوئی چیز دی ہوئی نہیں ہی بجز حتى ادراك اور اس تجربی سلسلے كے جو اس اوراك سے ووسرے امکانی ادراکات مک بنیجانا ہی اس لیے کہ وہ فی نفسہ بظاہر بھشت مرکات محضے حرف قرت ادراک س وجود ر کھتے ہیں اور یہ خود بھی حقیدت میں ایک تجربی اوراک لینی مظہر ہی کسی مظہرے ادراک سے پہلے شی کے وجود کا ذکر کرنے کے یا تو یہ معنی ہیں کہ ہمیں آگے جل کر تخریے کے سلسلے میں اس کا ادراک ہوگا یا پیرکوئی معنی نہیں۔ یر بات که وه نشی بجائے خود بلا لحاظ ساری حس ادر امکانی تخرب کے وجود رکھتی ہو اس وہت کہی جاسکتی تھی جب شو خفیقی کا نوکه مهوتا۔ نیکن بیاں نو صرف ایک مظہر کا ذکر ہوجہ زمان و مکان کے اندر ہم اور یہ دونوں شوختیقی کے تعتیات نہیں بلکہ صرف ہماری حس کے تعینات میں - لهذا جد کھے ان کے اندر ہے و مظاہر) وہ یجائے خود کوئی شو نہیں بلکہ جرف ہمارے ادراکات ہیں اور اگد وہ ہمارے اندر (ساری توتت ادراک میں) عب ہوئے نہ ہوں تو پھر کہیں ہیں یائے حِسى قوت مشاہرہ اصل میں ایک انفعالی قوت ہم بعض ادراکات سے متاثر ہونے کی جن کا باہمی علاقہ زمان و

مکان کا ( جو محض ہمارے حین کی صورتیں ہیں) خالص مشاہدہ ہی۔

یم ادراکات جان تک که ده اس ( مکان وزمان کے) علاقے می مرابط اور قابل تعین بین المحروضات كهلاتے بين . ان اوراکات کی غیرطتی علّت ہمارے علم سے باکل باہر ہواور ہم اس کا یہ چینیت معروض کے مشاہدہ بنیں کر سکتے کیونکہ اس قسم کے معروشات کا نہ تو مکان میں اور نہ زمانے میں ( جو محض حبتی ادراک کی نشر اکط ہیں) ادراک کیا جا سکتا ہے ادر بغير ان شرائط كے ہم مشا بدے كا تفور كك نہيں كر سكة. مظاہر کی علمت کا جو محف معقول ہو ہم نے قبل تجربی معروض نام رکھ دیا ہے حرف اس غرض سے کہ انفعالیت جس کے جوڑ کی ایک چیز ہمارے ومن میں رہے - اسی قبل تجرفی معروض کی طرف ہم اپنے امکانی اوراکات کی وسعت اور رلط محمد منسوب كرسكت بين اور يدكم سكت بين كه وه شخفيقي کی جنیت سے تجربے سے پہلے بجائے خود دیا ہوا ہو مظاہر اس کے مطابق بجائے نود نہیں ملکہ حرف تجربے میں دي جانے ہيں كيونكم وہ محف ادراكات بين جو عرف حتى ادراکات کی حیثیت سے ایک واقعی معروض ظاہر کرتے ہیں بینی اس وقت جب که یه حتی اوراک اورسب اوراکات کے ساتھ وحدت تخبر ہر کے قوانین کے مطابق مرابط ہو۔ سپ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ گذشتہ زمانے کی واقعی اشیا قبل تجربی معروض تجربه کی جیٹیٹ سے دی ہوتی ہی سکن ہارے لیے وه اسی حدیک معرو خات اور زمائی ماضی بین وجود رکفنے

والی ہیں جہاں کک ہم یہ تصوّد کریں کہ امکافی حتی ادراکات كا ابك رجعتى سلسله ( خواه تاریخ کے یا علّت ومعلول کے تقش قدم پر) تجربی توانین کے مطابق، مختصریا کہ ونیاسکا سلسلۂ حاوث ، ہمیں ایک گزرے ہوئے سلسلہ زمانہ کا بتہ دتیا ہو جو موجودہ زمانے کی شرط ہو ادر وہ بجائے خود نہیں ملکہ صرف امرکانی تخبرہے کی نسبت سے واقعی سمجھا جانا ہے۔ چانچه وه کل واقعات جو ہمارے وجود سے بہلے ازل سے اب یک گرزمیکے ہیں ہارے لیے حرف سلسلہ تجرب کی امکانی توسیع کی جیثیت رکھتے ہیں موجددہ حتی ادراک سے ان شرائط مک جو اس کا زما نے کے لھاظے تین کرتے ہی۔ بیں جب ہم ہر زمانے اور مرمکان کے کل معروضات کا تقور کرنے ہیں تو ہم انہیں دونوں کے تجربے سے مقدم قسدارہنیں دینئے ملکہ یہ ادراک حرف ایک خیال ہو امكانى تغرب كى تكييل مطلق كا - حرف اسى بيس وه معروضات رج محض ادراکات ہیں دیے ہوئے ہیں . لوگ جوکہا کرتے ہیں کہ بہ ہمارے نخربے سے بہلے وجود رکھتے ہیں اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ تجربے کے اس حقے میں یائے جانے ہیں جس مک ہم اپنے حتی ادراک سے ننروع کرکے سلسلم رجعت کے فدیعے سے پنجیے میں ، اس سلسلے کی تجربی تمراکظ

رجوٹ کے فدیدے سے چنجے ہیں ، اس سلسلے کی تجربی تمرالط کی عبری تمرالط کی عبری تمرالط کی عبری تمرالط کی عبری تمرالط کی عبدی اور برسلسلم کتری و در اس بیا لازمی طور پر

ہمارے علم سے باہر ہو مگر ہیں اس سے سروکار ہیں ہو بلکہ مرف کخربے کے امول مسلسل سے جس کے مطابق ہیں معروضات لینی مظاہر دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی بات ہی، خواہ ہم یو کہس کہ مکان کے اندر سلسکی تجرب میں ایسے شارے یائے جانے ہیں جوان بعید زین ساروں سے جنس ہم دیکھ سکتے ہیں سنکووں گئے بعید تر ہیں۔ یا یہ کہیں کہ مکان کانتات س ایسے متارے موجود ہیں جن کا ندکسی انسان نے ادراک کیا ہے اور نہ کہی کرے گا۔ اس بیے کہ آگہ وہ اشیائے حقیقی کی چینت سے امکانی تجربے سے الگ دیے ہوئے ہوں أو وہ ہمارے لیے لاشی ہیں اور انفین معروضات اسی حذنک كه سكتے ہيں جہاں تك كه وہ تجربي رحبت كے سلسلے بيں شامل ہوں . البتہ دوسرے لحاظ سے ، جب کہ انھیں مظاہر سے ایک جموعہ مطلق کے کوٹیاتی عین کاکام بیا جانا ہے اور اس مسکے سے بجٹ ہونی ہو جو امکانی تجربے کی حدسے ا کے ہوئ یہ بات اہمیت اختیار کر لیتی ہو کہ خیال کیے ہوئے معروضات حس کا وجدو کس طریقے سے مانا جائے کہ ہم اس وہم باطل سے محفوظ رمیں جو خود ہمارے تجربی تصورات کی غلط نبیسر ست لازمی طور پر بیدا سونا ہی۔

قرّتِ حکم کی اندرونی کونیاتی نراع کاننقیدی فیصله تُعكمِ محف كي ساري نقيض اس مشكّلمانه استدلال برمبني سح كم جب مشروط دیا سوا به نوشرا کط کا بورا سلسله بھی دیا سواہوناہی۔ ہذا اس قیاس محکم کے ذریعے سے جس کا گبری آنا قدرتی

ادر صریحی معلوم سوتا ہی (ترکیب مظاہر کی) فقلف نشر الط کے مطابق جو ایک سلسلہ باتی ہیں آئے ہی کونیاتی اعیان بینن کیے جانے ہیں اور اُن میں ان سلسلوں کی تکمیل مطلق فرض کر لی جاتی ہی ۔ قبل اس کے کہ ہم اس استدلال کے

معالطے کو دور کریں ہمیں چند تصورات کی جو اس کے اندشال اس نصیح اور نعین کر دنیا جا سے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بالکل واضح اور لفینی ہو کہ

جب مشروط دیا سوا ہو تو اسی کے ساتھ اُس کی کل شرائط کا رجعتی سلندبلود ایک مطالبے کے دیا سُوا ہوٹا ہو۔ اس لیے کہ منزوط کے نصور کی خصوصیت ہو کہ وہ کسی چیز کی نسبت شرط کے ساتھ اور اگر وہ بھی مشروط ہو تو اس شرط کی شرط کے ساتھ ، اسی طرح اس سلسلے کی کل کھیوں کے ساتھ

ظاہر كرتا ہى - بيس يە ايك تحبيلى فضية ہى جو فبل تجربى شفند

کے خوف سے بالاتہ ہی ۔ یہ توت محکم کا ایک منطقی اُصول موضوعہ ہی کہ ایک تصور کو جو تعلق اپنی شراکط کے ساتہ ہواہی اور جو اس تصور کی طور پر وابستہ ہی اس کا بنہ حتنی من تک یہ سکر جا کہ

وور تک ہوسکے جلائے ۔ ووسرك جب مشروط اور اس كى شرط اشائے حقیقی موں اور مشروط ویا سُوا ہو تو نہ صرف شرط کا رحبتی سلسلہ بہ طور ایک مطالبے کے بلکہ خود شرط وا قعی وی ہوئی ہوتی ہی ادر چونکر یه بات سلط کی برکٹری پرصادق آتی ہی لہذا شرائط کا محمل سلسلہ اور اسی میں غیر مشروط بھی اسی نبا بہدویا ترواسجها جأنا ہو کہ مشروط، جس کا امکان اس سلسلے پر موفوف ہی، دیا ہوًا ہو۔ بہاں مشروط اور شرط کی ترکیب محض توتت فهم کی ترکیب ہو جو اشیاکی تقیقی حالت کا تصور کر لیتی ہو مگر اس بر غور نهیں کرتی کہ آبا ہم ان کا علم حاصل کرسکتے ہیں یا بنیں اور کر سکتے ہیں توکیوں کر۔ یہ خلاف اس کے جب ہیں عرف مظاہر سے سروکار ہو، جد ادراکات کی حیثیت سنت اس وقت مک وسیے ہدئے نہیں ہوسنے جب مک ہم ان كا علم حاصل مذكرليس وليني خود أبنيس حاصل مركبي اس کیا گھ وہ بھڑ ننجری معلومات کے اور کیر نہیں ہیں) تد مم ندکورہ بالا معنی میں یہ بات بنیں کم سکتے کہ جب مشروط

 نہیں کرسکتے اس لیے کہ مظاہر جسی ادراک میں حرف ایک بخری ترکیب کی جینت رکھتے ہیں رجمکان ونان کے اندر ہوتی ہی لہذا وہ حرف اسی ترکیب میں دیے ہوئے ہوتے ہیں دیا ہوا ہو تو اسی کہ جب مشروط (مظہر کی جینت سے) دیا ہوا ہو تو اسی کے ساتھ وہ ترکیب بھی جو اس کی تجربی تمرط ہو، دی ہوئی ہو ملکہ وہ عرف عمل رجنت ہی کے ذریعے سے وقوع میں آتی ہی بغیر اس کے کہی ہیں ۔ البتہ اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہی کہ شرائط کی طرف رخوت بعنی ایک مسلس بیر یہ کہا جا اسکا ہو کہ شرائط کی طرف رخوت بعنی ایک مسلس خردی ہی جو اس رجعت کے ذریعے سے دی جاسکیں۔ ندکورہ خردی ہی جو اس رجعت کے ذریعے سے دی جاسکیں۔ ندکورہ بالا بحث سے ظاہر ہی کہ کونیاتی قیاس محکم کے کبری میں توشروط ایک نقاف موجود ہی میں آیا ہی فیکن صفری میں ایک نقاف موجود ہی ایک نالف مغولے کے قبل تجربی معنی میں آیا ہی فیکن صفری میں ایک نقاف مؤلی ہو گئی ایک نالف مغولے کے قبل تجربی معنی میں آیا ہی فیکن صفری میں ایک نقور فہم کے جو محف مظاہر یہ عاید کیا گیا ہی، تجربی معنی میں استعال ہوا ہی۔

ببس اس میں وہ منطقی مغالط یا یا حانا ہو جے مغالطہ

طرزان کے ہیں ۔ مگر یہ مفالطہ مصندعی طور بہ پیدا نہیں کیا گیا ہی ملکہ توتت حکم میں قدرتی طور بہ پیدا ہوتا ہی اس کے ذریعے سے ہم (کبرئی میں) بے تامل سلسلئر شراکط دیا ہوا فرض کر لیتے ہیں جب کہ کوئی چیز مشروط کی جیٹیت سے دی ہوئی ہو کیونکہ یہ تو ایک منطقی مطالبہ ہی کہ دیے ہوئے نیٹیے سے کی مقدمات دیے ہوئے ہوں اور یہاں مشروط اور

شرط کے تعلق میں زمانے کا دخل بنیں ہو۔ وولوں بجائے خود سانف سانف دب ہوئے سمجے جائے ،یں - بھریہ بھی ایک فدرتی بات ہو کہ رصغر کی تیں، مطاہر انشیائے حقیقی اور محف توتن فہم میں دیے ہوئے معروضات سیم جائیں جس طرح كبرى بين بواتفا جهال بم في كل شرائط مشاهده س جن کے مانحت معروفات دیے جا سکتے ہیں، نطع نظر کرلی تی مگر ان وونوں تصورات میں ایک فابل لحاظ فرق ہی جس بر ہم نے توجہ نہیں کی - مشروط اور اس کے سلسلیہ شراکط کی ترکیب بیں دکرئی میں نر نو زا نے کی تبید تھی اور نہ توالی کا تفتور ۔ بہ خلاف اس کے تجربی نرکبب اور مظہری سلسکہ شراکط (جو صغری کے نخت بیں لایا گیا ہی لازمی طور برمتوالی اور زمانے کے اندر کیے بعد ویگرے دیا سکوا ہی - ہذا ہم . ا خرالذكر بي اول الذكركي طرح تركبيب ادر اس كے وريع سے نفور کیے ہوئے سلسلے کی مکیل مطلق فرض نہیں کرسکتے اس سیے کم وہاں توسیسلے کی ممل کریاں وبلاقید زماند) وی ہوی ہیں اور بہاں وہ حرف منوالی رجبت کے ذریعے سے حاصل کی جاسکتی ہیں جس کے دیے جانے کی عرف ہی صورت ہو کہ ہم اسے واقعی عمل بیں لائیں۔ اس استدلال كا جواب ركونياتي فضايا من سنزك بو-برسقم ظاہر کرنے کے لعد ہم بجا طور برد دونوں فرلغوں کے متفاد وعور كوب نيادسم كرردكر سكتي بس محراس

ان کی نزاع اس لحاظ سے ہنوز معد نہیں ہوتی کہ آنجیں یہ بات بنین ہیں اے گی کہ وہ دونوں یا ان ہیں سے ایک نفس وعوسك وسينة) إن علطي بد بح بر فيذكماس وعوسك كي دليل بي نه بو - بنظام به آبك بالكل دا فع امر معليم بهزنا بهي كرجب أبك نشخص كننا بوكائنات أبك أغاز ركمتي مي اور دوسرا کہنا ہو کہ وہ کوئی آ غاز بنیں رکھنی ملکہ ہمیشہ سے موع و ہو تو دولوں ہیں سے ایک کا دعومے طرور میجے ہوگا. السي صورت بس چونکه وخاست فرنتين کے وعووں ميں مکياں بائی جاتی ہو ۔ اس لیے ہے تیصلہ کرنا نا ممکن ہے کہ ان س سے کوبی عق بجانب ہی اور یا وجود یکہ "وّست مُسلم کی عدالت دوادن فراینوں کو صلح کی ہایت کرتی ہی مگر ان کی نزاع بدستور جاری رئتی ہے ۔ بیس اس کا کوئی معقول فیصلہ کرنے کی جس سے فرنقبن مطیئن سو جائیں ، کوئی صورت فطر نہیں آتی مجز اس کے ج ککہ وہ ایک دوسرے کی ترویہ اس قدر غیلی کے ساتھ کر سکتے ہیں ، اس لیے انفیس نفین والیا جائے کہ ان کی نزاع بالکل ہے نبیاد ہو اور ایک فبل نجربی النباس نے ان کی تظروں کو وہ چیز دکھائی ہی جس کا کہیں وجود ہیں۔ ہم ہی طریقیہ اختیار کریں گئے کہ اس نزاع کوہیس کا کوئی فیصلہ نيس بدسكتاء رفع دفع كردس ـ

زیند آبلیائی کوج منتکان موشکانی میں ننہرت رکھتا ہو۔ افلا طون نے ایک بے باک سوفسطائی قرار دے کر ہی بات

لعنت ملامت کی ہو کہ وہ اپنا کمال و کھانے کے بیے ایک ہی تفقیر کو بطاہر معقول دلائل سے نا بت کرتا ہو ادر بھر اشنے ہی توی ولائل سے رد کر دنیا ہو. اس کا قول تھا کہ خدا (ج غالبًا اس کے بہاں کا تنات کے مترادف ہی نه نو محدود بی اور نه غیر محدود ، نه منحرک نه ساکن ، نه کسی ادر شی سے مشابہ اور نہ غیر مشابہ ۔جن لوگوں نے اس کے منتقلق رائے فائم کی ہو۔ ان کے خیال میں وہ وومنتضاد قضایا سے انکار کرنا ہی اور یہ جائز نہیں۔ کین میں نہیں سبحفاكه بم أسك اس معلط بن مورد الزام قرار وب سكن بين ان فضايا من سے يہلے فضي بريم المبى روشنى الحالين عمر مسيد بفية ففايا سواكر وه خداس كل كأننات مُرَاهُ لَيْنَا ہِمُ نُو اسے یہ کہنا ہی چاہیے کہ وہ نہ نُو اپنے منفام برمستنفل طور پر موجدو ربینی ساکن می اور نر اینا منفام بدلتا ہو ربعنی متحرک ہی اس بیے کہ کل مقاات کا نتات کے اندر ہیں بیس خود کائنات کسی مقام کے اندر نہیں۔اسی طرح جب کائنات کل موجو دات کو مخیط ہی تو وہ کسی اور شرسے نہ نو مشاہ ہو اور نہ غیر مشا ہر اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی شی موجود ہی بنیں جس سے اس کا مفا بلم کیا جا سکے . جب وو منتفاد نفایا ایک البی شرط بر مبنی ہوں جو پرری نہیں ہوئی تو با وجود انبے تنافض کے رجو اصل میں کوئی تناقض نیس ہی وونوں کے وونوں ساقط ہدجانے ہیں اس لیے کہ وہ شرط ہی سافط ہی جس یہ ان میں سے ہر ایک قفتے کا جیجے ہونا موفوف ہی۔

اگر کوئی شخص بیر کے کہ ہرجہم ہیں یا تو خوشبو ہوتی ہی ایا مبدو تو ایک تبسری صورت ہی ہو سکتی ہی اور وہ یہ ہی کہ اس بیں مرح سے کیسی قسم کی بو ہی نہ ہو چانچ دومتفاد قضا یا ہیں سے ہر ایک کا غلط ہونا ممکن ہی و البیں ہوتی تو قضا یا ہیں سے ہر ایک کا غلط ہونا ممکن ہی و البیں ہوتی تو دونوں تصدیفات میں نفاد تناقض ہی امد ندکورہ بالا صورت میں بہی تصدیفات میں نفاد تناقض ہی امد ندکورہ بالا صورت میں بہی تصدیف اجسام میں خوشبو ہیں ہوتی اول اس کی نقیف بینی بجف اجسام میں خوشبو ہیں ہوتی و اول الدکر تقابل میں تصورح می سے مرب ہی متفاد تصدیق میں برستور میں افی تربی و بین بوتی و ایک متفاد تصدیق میں برستور بی اتف تی تربی اور اس کے فریعے سے دفع ہیں ہوئی ۔ بیس و تو ہیں ہوئی ۔ بیس باقی رہی افور اس کے فریعے سے دفع ہیں ہوئی ۔ بیس باقی رہی افور اس کے فریعے سے دفع ہیں ہوئی ۔ بیس بوتی ۔ بیس بوتی ۔ بیس بوتی و تیس کی تقیف ہیں ہوئی ۔ بیس بوتی و تیس کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس بوتی و تیس کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس بوتی میں بی تو تو ہیں ہوئی ۔ بیس بوتی بیس کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس بوتی بیس کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس بوتی بیس کی تقیف ہیں ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس دوسری تقید بین بیل کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس بوتی بیس ہی تو تو ہیں ہی تو تو ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس کی تقیف ہیں ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس کی تقیف ہیں ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس کی تقیف ہیں ہیں ہوئی ۔ بیس کی تقیف ہیں ہیں ہیں ہی ۔

المورس المعدود ہوں ہیں ہے کہوں کہ کائنات مکان کے لیا لاسے یا تو نا محدود ہو یا نا محدود ہیں ہو۔ تو پہلے نفیتے کے غلط ہونے کی صورت ہیں اس کی نقیق کا کہ کائنات نا محدود ہنیں ہو، یہاں ہم نے کائنات کے ہنیں ہو، یہوں کی محدود ہونے کا نمات کے محدود ہونے کا ہم یہ بیاں ہم کے محدود ہونے کا ہم یہ بیاں کی خدود تو دونوں فضایا کا غلط ہونا ممکن ہو کیونکہ اس

صورت میں ہم کائنات کو بہ چیٹیت وجود حقیقی وسعت کے لحاظ سے متبعتن سمجھ ليتے ہیں اور منطاع قضت میں ہم مرف یسی بنیں کرنے کہ اس کے نا محدود ہونے اور شایر اسی کے ساتھ اس کے مستقل وجود سے بھی انکار کریں ، بلکہ أسسه شوحتيتي سجه كراس بين أيك مزيد تعيّن كالاخاف كر دینے ہیں ۔ یہ دوسری بات میں پہلی کی طرح غلط ہوسکتی ہی جب كركماتنات بين شوحفيقي ك طوريد سرك سن وي بي ند همی مبور نه محدود کی جیشت، ست اور ند نا محدود کی جیشیت سے واگر اس تفسم کے تضاو کو مشکلانہ تقابل اور نفاد مناقض کو تخلیلی تقابل کہا جائے تو ان دو تصدیقات میں سے ، جن میں متنظمانه تقابل مهد ، برایک غلط بوسکتی مو - اس لیے که ان میں سے ایک نہ صرف دوسرے کو رد کرتی ہو لیکہ اس سے زبا وہ وعوسے کرتی ہو جنا تروید کے لیے ضروری ہے۔ جب بر دولوں تفایا " کائنات وسمت کے لیاظسے نا محدود مي اور "كائنانت وسعنت كے لحاظ سے محدود سي ایک دوسرے کی نقیض سیجے جانے ہیں تو یہ فرض کرایا جاتا ہی كم كأنتاث ( لين كل سلسله مظاهر) شوطيقي بي اس بيد وہ اس وقت میں باقی رہی ہے جب ہم اس کے سلسلم مظاہر كى محدود يا نا تعدود مصنف كو ساقط سمجولين لبكن اكرسم إس تصوّر يا قبل تجرفي النباس، كو ووركر دين اور كأنات كاشوهمين بونا تسليم ندكري أوان دونون دعوُون كانفناد تناقف، محف

مشكل نه تضاد ره جانا ہو اور چونکه كائنات بجائے خود اہمانے اوراکات کے سلسلہ رجنت سے قطع نظر کرکے) سرنے سے وجود ہی ہنیں رکھتی ۔ اس بے اس کا وجود نہ تو کوئی مستقل ما محدود کل بو اور نه کوئی مشتقل محدود کل . وه حرف سلسکہ مظاہر کی نخربی تصِدت میں یائی جاتی ہے اس کے علاوہ مهبن بنیں بائی جانی ۔ جِنائجہ جب یہ سلسلہ ہمیشہ مشروط ہو توجمين إيدا بنين وبإجا سكتا بندا كائنات كوئي غيرمشروط كل ہٰیں ہے۔ بس اس جیشت سے زودہ نامحدود مسعت کے ساتھ وجود رکھتی ہی اور نہ محدود وسحت کے ساتھ۔ یباں جو کچھ سے کونیاتی مین بینی کیٹ مظاہر کی مکمیل مطلق کے متعلق کہا گیا ہو وہ بقیہ اعیان یہ بھی صادق آتا ہو سلسكه شرائط مرف رصنی زكيب سي بي با با جانا ہى مظهر کی میشت سے وہ کوئی مشتقل شو ہیں جد رجعت سے پہلے وی ہوئی ہو - اسی لیے ہمیں یہ کہنا براتا ہو کہ ایک ویے ہوئے منظم کے اجمداکی تعداد بجائے تحدد نہ تو نا محدود ہی اور نہ محدود. کیو کلی مظہر کوئی وجہ و حقیقی نہیں رکھتا اور اس کے اجزا مرف رجیت تقسمی کے وربعے سے اور اسی کے اند و بے جاتے ہیں اور پیر رجیجیت نه تو نا محدود کی جیشیت سے اور ما محدود کی حیثیت سے تمیمی پوری دی ہوئی ہوتی ہی - بہی بات اس سلسلے پر بھی صادق آتی ہو جس میں ہم ایک علمت سے دوسری بالا تر علّت کی طرف یا مشروط دجود سے غیرمشروط

وجود واجب کی طرف رجنت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بجائے خور ابنی مجوعی تعداد کے لحاظ سے مد ند نا محدود سمجھا جا سکتا ہے اور نہ محدود اس لیے کہ وہ ایک ووسرے کے ماتخت ادراکات کے سلسلے کی جیٹیت سے حرف حرکیاتی رجعت پر منتمل ہو ۔ اس کیے رجعت سے قبل اور مشتقل اشیا کے سلیلے کی چنیت سے اس کا وجود ٹاممکن ہی۔ جِنائجية كونياتى اعيان مين محكم محض كالتنافض بدنابت کرر دینے سے دور ہو جانا ہو کہ یہ محض منگلماینہ نضاد ہو اور یہ نزاع حرف ایک النباس کی بنا پر ہی جو اس لیے ببدا ہونا ہی کہ تکمیل مطلق کا عین جومرف اشیارئے حقیقی کی صفت ہی مظاہر یہ عاید کہ دیا گیا ہی جو مرف ہمارے ادراکات بین اور جب وه ایک سلسله نباتے ہوں تومتوالی رجب میں وجود رکھتے ہیں . اس کے علاوہ ان کا کہیں دجود بنیں . ووسری طرف اس تناقض سے اذعانی طور بید نہمی مگر شفیدی اور اصولی طور پر یہ فائدہ اُٹھایا جا سکتا ہو کہ اس کے ذریعے سے مظاہر کی تبل تخربی تصدّریت بالواسطه تا بن کی عباسکتی ہی اگر کوئی شخص قبل تجربی حبیات کے بلا واسط نبوت کو کا فی ين سمجه - بر نبوت حب زبل بوكا - اگر كائنات ايك مستقل کُل کی چنتیت سے وجود رکھتی مہد تد وہ یا نو محدود ہدگی یا نامورو-مگر به وولول بانیس و بهلی ضد وعوسے کی اور دو سری دعوسنے کی مذکورہ بالا ولائل کی رؤسے) غلط ہیں ۔ ایس برمعی

غلط ہو کہ کائنات رہ جنبیت ممل مظاہرے مجدعے سے) ایک ستقل کل کی جیثیت سے وجود رکھتی ہو۔ بندا مظاہر ہمارے ادراک کے باہر کوئی چرز بہیں - اسی کوہم ان کی قبل تجربي تصوربت كيت بين - يه ملاحظه بيت الهم بح- اس سے واضح ہوجاتا ہو کہ چاروں تناقضات کے ذکورہ بالا ولائل محض فريب نظر نبين ملكه خفيقت برمبني بين اشطيكم مظاہرِ عالم محسوس کوج ان سب کا مجموعہ ہی اشیائے عیفی فرض کر رہا جائے معر جو قضایا ان سے ماخوذ ہیں ان کے باہمی نفاد سے ظاہر ہوجاتا ہو کہ یہ فرض کرنا غلط نفا اور اشیا کی ماہرت برجیثیت معروضات حواس منکشف ہو جاتی ہو۔ یس قبل تجربی علم کلام مرگذ ندمب تشکیک کی "مَا سُبِد نَہِیں کُرْنَا البَتْهُ تَشْکیکی طریقے کی خرور تا سُبِد کرتا ہو۔ بیر طريقة علم كلام مين جس فدر مفيد بو اس كي شال اس وفت نظر آتی ہو جب ہم توتت مکم کے متفاد دلائل کو آزادی کے ساتھ ایک ووسرے کی تروید کرنے کا موقع ویں ۔ ان سے خواه نیس وه مقصد حاصل نه بهو جس کی تلاش نفی بچر بھی کوئی نہ کوئی مفید چز حرور ہا تھ آئے گی جہ ہمیں دینی تصالقاً کی لیے میں مرد وے گی۔

# "مناقض كم محض كي

کونیاتی اعیان کے متعلق محص محص محاتر تیبی اُصول

الم محسوس میں ننو حقیقی کی چینیت سے دیا ہوا ہیں ہوتا بلکم علی محسوس میں ننو حقیقی کی چینیت سے دیا ہوا ہیں ہوتا بلکم حرف اس کی رجعت میں ایک مطالب کی چینیت سے دیا جا سکتا ہی اس ترمیم کے ساتھ کم محکم محض کا نبیادی تحقیم برستور میجے دہنا ہی۔ وہ ان علوم متحارفہ میں اجن کے ذریعے برستور میجے دہنا ہی۔ وہ ان علوم متحارفہ میں اجن کے ذریعے

بر الروس مرائل کے اندر موجود تصور کی جائے شمار نہیں کیا جا سکتا بلکہ توت فہم کے لیے بیٹی موضوع کے لیے ایک ایک ایک کہ میں موضوع کے لیے ایک ایک ایک کہ میں کی مطابق ایک ایک کہ میں کے مطابق

ابک دیے ہوئے مشروط کے سلسکہ شرائط میں رجیت کو عمل میں رجیت کو عمل میں اور جاری رکھے - اس لیے کہ عالم محدوس میں بعنی زمان و مکان میں ہر شرط جس کک ہم دیے ہوئے سطاہر کی توجیہ میں پنجتے ہیں ، خود میں مشروط ہی - بر مظامر

خیقی معروفات بنیں بیں جن میں غیرمشروط مطلق بایا جاسکے بلکہ محض تجربی نصورات ہیں جن کی شرط ہمیشہ مشاہرے ہیں موجود ہوئی جانا سے اِن کا موجود ہوئی جانا ہیں جو مکان یا زمانے کے لحاظ سے اِن کا نیجین کرتی ہو۔ یس توت مکم سما نیبادی تفییہ صرف ایک

تا عدہ ہی جو دیے ہوئے مظاہر کے سلسکیہ شرائط ہیں ایک البسى رجعت كاتقاضا كرنا بهو جوكيمى غير مشروط مطلق برثيني كر رك بنين سكتي - بين وه كوئي امكان تجربه بإ معروضات رص کے تخربی علم کا اُصول البنی توسّت فہم کا اُصول بنیں ہو اس لیے کہ تجربہ ہمیشہ ( دیے ہدئے مشاہرے کے مطابق) ابنی حدود میں محصور موزنا ہج اور نہ وہ کوئی توت محکم کا تعمیری اصول ہی جہ عالم محسوس کے تعتور کو امکانی تجرب کمی حد کے باہر توسیع ونیا ہو ملکہ ایک نبیادی اصول ہی خود تخرید کو زبادہ سے زبادہ توسیع دینے کا جسس کے مطابق تجربے کی کسی مدکو آخسدی حد تہیں سمحنا جا سے نینی وہ دل خسکم ہی جہ بہ تج ہز کرنا ہی کہ عمیل رجعنت کو ي طرح الجلوم وباجائے بندید کہ وہ پہلے سے لوم کر لیتا ہو کہ معسروض کے اندر رجعت سے با چیز موجود ہے اسس بے ہم اسے قات لم كا نزنيبي اصول كہيں گے۔ اسس كے منفايلے للسله ننسدا كط كي تحتيسل مطلق معروض تطامر س حقیقنا دی ہوئی ہی ایک تعمیری کونیاتی اصول ہوتا۔ اسی امتیاز کے ذریعے سے ہم یہ جلسن اس کہ اسس تعبیری اصول کا ب نیاد ہونا شایرت کرویس تا که ده علطی جو عمو ما سوتی بی که وقبس کے ذریعے سے اس

مین کی طرف جو مرف ایک ترتیبی اُصول کا کام دتیا ہی۔ معروضی حقیقت مسوب که دی جانی ہی، نه سولنے یائے۔ معلم محض کے اس فاعدے کا صحیح مفہوم متعبین کرنے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لبنا جاسے کہ وہ بدنہیں تباسکتا که معروض کمیا ہی بلکہ حرف ببر کہ نخر بی رحجت کبوں کہ عمل میں لائی جائے تاکہ معروض کا محمل تصور حاصل موسکت اگه وه معروض کی خنیفت نبا سکتا نو وه ایک تعمیری اصول ہوتا جس کامحکم محض سے اخذ کیا جانا کسی طرح ممکن بنس.

پس کوئی شخص اس سے یہ مطلب نہیں بکال سکتا کہ ایک وب بوک مشروط کا سلسلہ شرالک بجائے غود محدود یا المعدود الوكيول كه الل طرح الكيل مطلق كا ابك عين محض جر مرف نوتت محكم كى بيدا دار سي أيك اليس معروض كا تفوّد کرنا ہے جو کسی تخریے میں ہنیں دیا جا سکتا اور ایک سلسلَه مظاهر کی طرف وه معروضی حقیقت خسوب کرتا ہی جه تجربی ترکیب سے آزاد ہی ، غرض توتت تھکم کا مین حرف سلسکہ شراکط کی رجبی ترکیب کے لیے ایک قاعدہ مقرد کراہی

جس کی رؤسے وہ مشروط سے ننروع کرکے ایک دوسرے کے ماتحت شراکط سے گزرتی ہوئی غیر مشروط کی طرف بیعتی ہے اگر جید اسس تک مجھی بنیں بنیتی اس مید کہ غیرمشروط مطلق تجربے میں کھی نہیں پایا جاتا۔ یہاں سب سے پہلے اس کا صبحے نعبین کرنا ہو کہ اس

ترکیب سے جو کھی محمل نہیں ہوتی کیا مراو ہی ۔ رباضی دانوں کے یہاں حرف اقدام غیر محدود کی اصطلاح استعال ہوتی ہی ۔ تصورات کی جمان بین کرنے والے (فلسفی) اِس کے بجائے افدام غیرمین استعال کرتے ہیں - ہم یہاں اس کی تعیق نہیں کریں گے کہ فلسفیوں نے یہ نفریق کس بنا پر کی ہی اور اس کا استعمال مغید ہی یا نہیں ملکہ اپنے مقصد کو پیش نظر دکھ کہ ان تعدرات کا جیجے تعین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابک خطر منتقم کے متعلق بجا طور پر کہا جا سکتا ہو كه وه غير محدود طور به برط صايا حا سكتا به و اور يهال غير محدود اور غیر متین میں فرق کرنا محض ایک بے معنی موشکافی ہی، اگرچہ یہ کہنا کہ ایک خط کو غیر معین طور پر برطعاؤ اس سے زیاوہ صبیح معلوم ہونا ہو کہ اِسے غیر محدود طور پر برطعا و اس بیے کہ اول الذکر کے معنی ہیں کہ جہاں کک جی جاہے برطعانے علے جا و مگر دوسرے کے معنی بیں کہ اس کا بڑھانا کیمی ختم نه کرو ( حالانکه بیال بهارا مطلب به نبیس سی) -جِنا پنیہ جہاں بک امکان کا تعلق ہو اول الذکہ بالکل صبح ہو

پی پیر بہاں ملک موں کا ملی ہو ہوں مدر بر برا معات ہے ہو اس سیلے کہ آپ جا ہیں نو اسے غیر محدود طور پر برا معات ہے جا اس جائیں ۔ یہی بات ان تمام صور توں پر صادق آتی ہم جہاں صرف اقدام بعنی شرط سے مشروط کی طرف براست کا ذکرہ بردنا ہی ، یہ امکانی اقدام سلسکہ مظاہر میں غیر محدود طور بہہ

چلا جاتا ہو۔ ال باب سے شردع کرے آپ اولادے سلسلے کو غیر محدود تفتور کر سکتے ہیں ادر بجا طور پر فرض کر سکتے ہیں کہ واقعی کا کنات میں یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ تون ملكم سليل كي تكيل مطلق كا تقاضا بنين كرتى اسيا كروه السيم تشرط كى حيثيث سے دبا سُوا بنين سمجنتي ملكه حرف مشروط کی حیثیت سے دیکینی ہی جو محض ابکب مفروضہ چیز ہی اور غیر محدود طور پر برشعائی جا سکتی ہی۔ مگر اس مسکلے کی صورت بالکل فشلف ہو کہ وسیے بہوئے مشروط سے شرائط کی طرف رحبت کا سلسلہ کہاں لیک چننا ہوا آیا ہم اسے رجدت غیر محدود کر سکتے ہیں یا حرف ایک غیر معین حد نک جانے والی رجوت - آیا ہم موجودہ السانوں کے آبا واجداد کا سلسلہ غیر محدود طور بید برشما سکتے ہیں یا مرف اتنا کہ سکتے ہیں کہ جبنی دور تک ہم نے جدت كى كميس اس سلسلے مو محدود سيجھے كى كوئى نخرنى وج بنيس بائی گئی چنا نیہ ہمارا بہ خن مہی ہو اور فرض مبی سمہ ہر مورث کے آیا و احداد کا اور آگے نیر علائیں مگر یہ نہیں کہ انفیس ديا سُوا فرض كراس -

چنا نجبر ہم یہ کہنے ہیں کہ جب کل معروض نجر بی مثالہ میں وبا سجا ہو تو اس کی اندرونی شراکط کا سلسلے رجعدت غیر محدود مکسہ چلا جانا ہی لیکن اگر سلسلے کی حرف ایک کردی وی ہوئی ہو اور اس سے شمر درج کرسکے سلسلے رجعیت کو

میکیل مطلق بک بینیانے کا سوال ہو تریب رجعت صرف ایک غیر مجنن حد نک جا سکنی ہی۔ مثلاً ایک مادے کے متعلق جو مقررہ حدود کے اندر ہی (ایک جسم کے منعلق) یو کہا جاسکتاہی كه اس كى تقتيم كا سلسله غير محدود سى اس بي كه بر ماده ح انبیا کل امکانی اجزاکے تجربی مشاہرے میں رہا ہوا ہو۔ اب چیکه اس کل کی شرط اس کا بین اور جن کی شرط جُمناکا جُمْدُ بِهِ وَمْسَ عَلَى بُرا اور اس رَجِيتُ تَعْبِيم بِن كبين سلسله تمراكط کی غیر مشروط ( نا فابل تقیم ) کرم می تنبین مکنی اس بیے نه صرف یه که اس تغییم کوختم کرنے کی کوئمی تجربی وجه نہیں بلکمسلسل تقییم کے مزید اجزا عمل تقلیم سے پہلے بجربے میں دیے ہوائے ہیں بعنی تفتیم کا سلسلہ غیر محدود ہی ۔ بہ خلاف اِس کے ایک دبیے ہوئے انسان کے آیا د اجدادکا سلسلہ کسی امکانی تجربے میں تکمیل مطلق کے ساتھ دیا ہوا ہنیں ہو گھر عمل رجعت سلسلہ آبائی مرکڑی سے مقدم کڑی کی طرف بشفنا جبلا جأنا بهي جنانج كوئمي اليبي تخربي حد نهيس ملني جهال اس سلسلے کی کسی کرای کو غیر مشروط مطلق کہر سکیں مگر جو مکہ وہ سب کر یاں، جو موجودہ کڑی کی شرط ہیں ، کل کے تجربی مشاہدے ہیں رجدت سے سیلے موجد نہیں ہیں اس لیے یہ ( دیے ہوئے گل کی تقسیم کا) غیر محدود سلسلہ نہیں ہی بلکہ دی ہوئی کردی کی مقدم کردیوں کو، جن میں سے ہر ایک خود میں مشروط ہی ، تلاش کرنے کا غیرمتین سلسلہ ہی-

وونوں صدر نوں ( لینی غیر محدود رجعت اور غیر متین حد یک رجبت) میں سے کسی صورت میں سلسکیر شراکط غیرمحدود كى حيثيت سے معروض ميں ويا سوا نہيں ہو - يہ انشا نہيں ہيں جو بچائے خود دی ہوتی ہوں ملکہ محض مظاہر ہیں جو ایک ووسرے کے شراکط کی چٹیت سے صرف عمل رجعت ہی میں ویے جاتے ہیں ۔ پس اب سوال یہ نہیں را کہ بر سلسكِم نشراكِط بجائے خود كتنا برا ہى آبا محدود ہى يا غير محدود ، ملکه به ہو گیا کہ ہم تجربی رجدت کس طرح عمل بیں لائیں اور اسے کہاں سک جاری رکھیں ۔ لیس اس عمل کے اصول بیں ثبت نمایاں فرق ہو - جب کل معروض تجرب میں دیا ہوا ہو تو اس کی اندرونی شرا نط کے سلسلے کو غیر محدود طور برجاري وكينا ممكن بو نبكن جب وه دبا بهدًا نه بهو بلكه تجربي رجبت کے ذریعے سے دیا جانے والا ہو او ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں كه به غير محدود طور پرممكن بى كه سلسله كى مزيد شراكط الماش کی جائیں . پہلی صورت میں ہم کہ سکتے ہیں کہ جہاں یک ہم رجعت (تفسیم) کے دریعے سے بہتے سکتے ہیں اس سے زبادہ اجنا موجود ہیں اور نجرب بی وی سیدئے ہی مگر دوسری صدت میں یہ کہیں گے کہ ہم رجت میں برابر آگے بیص سکتے ہیں اس لیے کہ سلسلے کی گوئی کڑی غیرمشروط مطلق کی عِثْنِت سے تجربے میں دی ہدئی ہیں ہو ایس ہر کردی کی ایک مقدم کردی ہو تا ممکن ہو اور اس کو تلاش کرنا طروری ہی۔ وہاں تو سلسلے کی مزید کولیل کا لمنا خروری تھا کھے یہاں مزید کر ایوں کا نلاش کرنا خروری ہو کہ کوئی تخربہ اس سلسلے کی قطعی حد بندی کرنا ہو، اس صورت عدد آب کی نتجربی رجعت کی قطعی حد بندی کرنا ہو، اس حورت میں آب کو اپنی رجعت کی قطعی حد بندی کرنا ہو، اس حورت میں آب کو اپنی رجعت کو محمل نہ سمجھنا چاہیں۔ یا آپ کے میں آب کو اپنی رجعت کو محمل نہ سمجھنا چاہیں۔ یا آپ کے مورت میں مورت میں وہ خود اس سلسلے کی حد بندی کرنا ہو۔ اس علیے کہ جو چیز حد بندی کرنا ہو۔ اس علیے ہیں، جو بین ہو سکتا ( اس لیے کہ جو چیز حد بندی کرنی دو اس جین ہو) اور میں اب کو اپنیاعمل رجوت اس نشرط نک بنیانا براے کا خوض آب کو اپنیاعمل رجوت اس نشرط نک بنیانا براے کا خوض آب کو اپنیاعمل رجوت اس نشرط نک بنیانا براے کا خوض آب کو اپنیاعمل رجوت اس نشرط نک بنیانا براے کا خوض ابنیاعمل رجوت اس نشرط نک فرریعے سے روشنی آبیدہ فصل میں ملاحظات پر عملی مثالوں کے فرریعے سے روشنی دالی جائے گی ۔

#### من فض تحکیم محض کی (زیرنس)

کونیائی اعیان کے منعلی میم محض کے رتیبی اصول کا تجربی انتھال جیسا کہ ہم کئی بار نابت کر میکے ہیں، نہ آو تو تت نہم کے ادر نہ توت کم کے ادر نہ توت کم کے دور نہ توت کم کے دور نہ توت کم کے مسلوں کی میمبل مطلق توت مکم کے مالم محدس میں شراکط کے سلسلوں کی میمبل مطلق توت مکم کے مالم

قبل تتجربی استعمال ہی بید مبنی ہو جد معروض کو شوخفبنی سمجھ کہ اس كى غيرمشروط بممبل كا مطالبه كرنى بهرة جوئكه عالم محسوس بين كهين شوخيتى بنير يائى جاتى - لهذا عالم محدوس بين ان سلسلول كى كميت و مطلق لینی ان کے محدود یا بجائے خود غیر محدود مونے کا سوال ہی بیدا بنیں ہدتا ملکہ حرف یہ سوال ہو کہ ہمیں کسی حد مک تجربی رجعت کے وربعے اپنے تجربے کی شراکط کا بنہ جلانا چاہیے الکہ ہم قرت عکم کے اصول کی رؤست اس کے سوالات کے کسی ایسے جاب پر اکتفا نه کرلین جر معروض سے مطابقت نه رکھتا ہو-غرض اس بات کو بنوبی نابت کر دینے کے بعد کہ ویت مکم کا اُصول خنینٹ مظاہر کے تعمیری نبیادی تفیتے کی جنٹیٹ سے سندنیں رکمتنا ہمارے لیے اس کا استناد حرف امکانی تخرید کی نوسیع اور کمیت کے ضایطے کی چنیت سے بافی رہ جانا ہی۔ اگر ہم است اس تقدر واضح کر دیں کہ اس میں زرا بھی کشید نہ دسیے نه قوتنت محكم كى اندرونى نزاع بالكل سط به جاتى ہى . حرف بى ہیں کہ تنقیدی حل کے ذریعے وہ التباس جس سے یہ زراع بيرا بهري تني وور به حيانًا به بلكه اس كا خفيفي مفهوم جو قوتن مكم ل ایم آانگی کو طا بر کرنا ہی اور جس کی غلط "ناویل ان خرابیوں ن جراً ہو، ظاہر ہو جاتا ہی اور وہ تفسیّہ جربیلے محض منتکلّان تفا ب اصولی تفیتہ بن جا تا ہی ۔ حقیقت میں اگر ہم اس تفیتے کی مفوعی اہمیت پر قرار رکہ سکیں کہ اس کے ذریعے سے بھرہے یں تونی نہم کا زیادہ سے زیادہ استعمال بو ممکن اور اس کے معروفات کے مطابق مین کیا جائے تو یہ قریب قریب ایسا ہی ہو گویا وہ علوم مشارفہ کی طرح (جو گھم محض سے افذ ہنیں ہی ہو گئی محض سے افذ ہنیں ہنیں کیے جاسکتے) خود معروضات کا بدینی نیتن کرتا ہو اس اس کیے جاسکتے) خود معروضات کا بدینی نیتن کرتا ہو اس اس کے معارفہ بھی ہارے علم متعارفہ بھی ہارے علم کی توسیع اور تقییج ہیں اس سے زیادہ ابیدت ہمارے علم کی توسیع اور تقییج ہیں اس سے زیادہ ابیدت ہمارے میں کا میں اس سے زیادہ ابیدت ترین تجربی استعال میں کام ہیں۔

## ترکیب مظاہر کی تکمیل بینی کاننات کے

کونیاتی عین کاحل نیاتی مسائل کرط چریاں بھر ڈیٹن کھی سرزز

ادر کونیاتی مسائل کی طرح یہاں ہی توت عکم کے ترتیبی اصول کی بنیا دید نفشتہ ہی کہ تجربی رحبت میں کسی قطعی حد کا تجربہ نہیں ہو سکتا بین کوئی ایسی شرط جر تجربی حیثیت سے مطلق غیر مشروط ہو، نجربی حیثیت سے مطلق غیر مشروط ہو، نہیں بائی جا سکتی ۔ اس کی وجہ یہ ہی کہ اس نفسم کا تجربہ اسی وقت ہو سکتا نظا جب مظاہر کی حد بندی عدم یا خلاک در ایسے سے ہوتی اور ہم اپنے عمل رجعت کے سلسلے میں اس کا خرستی اور ہم اپنے عمل رجعت کے سلسلے میں اس کا حسی اور اک کر سکتے اور یہ نا ممکن امر ہی۔

به تعفیته جس کا مطلب به ہی که ہمیں تجربی رجعت بیں ہر فدم پر دائیں ہی ج خود میں تجربی طور پر مشروط ہی۔ اسپنے اندر یہ ضابط رکھنا ہی کہ ہم سلسلم رجعت بیس کشی ہی

دور کیوں نہ پہنچ گئے ہوں ہیں ہمیشہ اس سلسلے کی مزید کوئی الدش کرنی چاہیے خواہ وہ ہیں تجربے کے در بعے سے ملے یا ندیلے۔
اب پہلے کونیائی مسللے کے حل بیں حرف اتنی کسر ہو کہ بہ بات طے ہو جائے کہ رجدت کے ذریعے کا تنات کی زنان دیمان کے اس ملے کو جائنات کی زنان دیمان کے لیا فلسے کی گئیت مطلق تک پہنچ کا سلسلہ جس کی کوئی عد مقرر ہیں کی جا سکتی رجعت غیر محدود کہا جا سکتا ہی یا حرف ایک غیر مقین مسلسل رجعت کہلائے گا۔

کی حادث کا نمات کے سلسلے کا عام نصور اور ان اشیا کا تصور ہو مکان کا نمات میں بریک وقت موجود ہیں ،خود ہی ایک امکانی نخبر ہی رجعت ہو جس کا خیال ہمارے ذہن ہیں ہی اگرچہ مہنوز غیر معین ہو ۔ حرف اسی کے دریعے سے ایک دیے ہوئے اوراک کے سلسکہ نئر اکو کا تصور پیدا ہو سکتا ہی ۔ گرکائنات ہمینشد حرف تصور ہی ہیں ہوتی ہی ہی کہی رجودعی طور بر) ہمارے مشا ہدے ہی ہیں ہوتی ۔ بیس ہم اس کی کیت سے رجعت کی مشا ہدے ہی ہی ہیں ہوتی ۔ بیس ہم اس کی کیت سے رجعت کی

ملہ سلند کا ثنات اس امکائی تجربی رحدث سے جس پر اس کا تھوّر منحصر ہی نہ چھوٹا ہو سکتا ہی اور نہ بڑا اور چوشہ بر رجعت نہ نہ تو مقبن طور پر غیر محدود ہو اور نہ معین طور پر غیر محدود مطلق) اس سبلے طاہر ہی کہ ہم کا کمنات کی کمیٹٹ کو نہ تو غیر محدود قرار دے سکتے ہیں اور نہ محدود مراد میں سکتے ہیں اور نہ محدود مراد میں سکتے کہ عمل رجعہت و جس کے ذریعے سے مراد کا تھی تھی موسوم نہیں کہا جا سکتا ہ

كيت قياس نبيس كرسكة بلكه بين تيربي رجت كي كيت س كائنات كى كبيت كا انداز وكرنا پاتا ہى. محر تجربى رجعت كے منعلق م حرف اننا ہی حاشتے ہیں کہ سلسلہ شراکط کی ہر دی ہوئی کوئی سے ہیں تجربی طور بر ایک بلند نز کوئی کی طرف برصن پردا ہی۔ بیں اس کے ذریعے سے مجموعہ مظاہر کی كتيت تطعى طور بيد متعين نهيس كى جاسكتى لهذا ير بهي نهيس كها جا سکنا کہ بر رجوت غیر محدود ہی کیونکہ اس کے بیمعی ہوں کے کہ ہم نے ان کڑیوں کا جن نک عمل رجعت ہنوز نہیں تپنیا بہلے سے اندازہ کر لیا اور ان کی تعداد اتنی بڑی قرار دی کہ کوئی تجربی ترکیب اس کا اصاطه بنین کر سکتی۔ گوبا کا ننات کی کمیت کا ﴿ اُگریب منفی طور پر) عمل رجعت سے پہلے ہی تعین کر دیا اور یہ تا ممکن ہے۔ اس لیے کم کائنات ( مجدعی طور بیہ) ہمیں کسی مشاہدے کے ذریعے سے بنیں دی جاسکتی ۔ بیس اس کی کیت بھی عمل رحوت سے بیلے نہیں دی جاسکتی ۔ بیس ہم کائنات کی معروضی کمین کے منعلق کی فیلیں بنا سکتے بیاں مک کم یہ ہمی ہنیں کم سکتے کہ اس کے اندر رجدت غیر محدود واقع ہوتی ہی بلکہ ہمیں عرف اس خالطے کے ذریعے سے جس کے تخت بین یہ بخرفی رجدت عمل میں آئی ہی اس کی کبتت کا تصور الاکش كرنا بها بيت يركر بد خابط حرف أننا بي نباتا بوكم خواه بم نجريي نفر اکط کے سلسلے میں کنٹی ہی دور کیوں مذیبی گئے ہوں کسی جگہ أخرى صد فرض بنيس كرنا جاب كيكم مر مظهر كو مشروط كي جيثيت

سے ایک اور شرط کا تا ہے قرار وے کر اس شرط کو تلاش کرنا چاہیے ۔ یہ عمل رحدت غیر محدوق کملا تا ہی اور چونکہ وہ معروف کے اندرکسی حدکا تعبین مہیں کرنا اس لیے اسے رجعت غیر محدود سے واضح طور یہ تمیز کرنا چاہیے ۔

ندکورہ بالا بحث کے مطابق ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ گرت کا ایم نہ نفور ایک دیے ہوئے غیر محدود کی جنیت سے نجر ہی طور پر نامکن ہم چنا پنے کا کنات کا بھی بہ جنیت ایک معروض جس کے اس طرح تصور نہیں کیا جا سکنا۔ ہیں یہ بھی نہیں کہنا چا ہیے کہ جو چرزیں مکان اور گرارے ہوئے زانے کے سلسلے بیں ایک دیے ہوئے واراک کی حد بندی کرتی ہیں ان کی طرف رجت کا عمل غیر محدود ہوتا ہی اور اک کی حد بندی کرتی ہیں ان کی طرف رجت فرفود کو خرفود کو خرف کرنا ہوتا ہی اور یہ بھی نہیں کہ وہ محدود ہوتا ہی کیونکہ تجربی طور پر اس کی کوئی قطبی حد بھی مقرد نہیں کی جا سکتی۔ بیں ہم خور بی تا ہی کوئی حکم نہیں کہ وہ محدود سے تبریہ کی معروض (عالم طور پر اس کی کوئی قطبی حد بھی مقرد نہیں کی جا سکتی۔ بیں ہم نیر بے کے مجموعی معروض (عالم طور پر اس کی معروض کے مطابق شروع کرنا ور جاری رکھنا جا ہیں۔

عُرْضَ کمیّت کا تنات کے کونیاتی سوال کا پہلا منفی جراب یہ ہم کم کا تنات زمانے کے لحاظ سے کوئی آغاز اور مکان کے لماظ سے کوئی قطعی حد بنیں رکھتی ۔

اس یے کہ اگر الیا نہ ہوتا ، نوکائنات ایک طرف خالی

مکان سے اور دوسری طرف خالی رمانے سے محدود ہوتی مگروہ بہتیت مظہر کے حقیقاً دونوں ہیں سے ایک بھی نہیں ہوسکتی اس جینے کہ مظہر شوخقی نہیں ہوتا ۔ بس خالی مکان با خالی زمانے سے محدود ہونے کا کوئی حتی ادراک ہونا چا ہیے تھا جس کے فریعے سے کا نمان کی یہ دونوں حدود ایک امکانی تجربے ہیں دری جاسکتیں مگر اس فسم کا نجر بہ ، جومشمول سے بالکل خالی ہو، ناممکن ہی ۔ بیس کا نمان کم کوئی قطعی حد تجر بی جیٹیت سے ناممکن ہی بہتر المحلقاً ناممکن سے گھی۔

اسی سے اس سوال کا دوسرا مثبت جاب بھی بھٹنا ہی:۔ مظاہرِ عالم کا سلسکو رجمت کمینٹ کائنات کے تعبین میں غیرتعبین حد تک چلا جانا ہو ۔ اس کا مطلب ہی ہوا کہ کائنات محسوس کی کوئی قطعی حد نہیں ہو مگر تجربی رجعت دجس پر اس کے سلسکہ

راہ اس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ طریق استرلال اس اذعائی طریقے سے باکل خطف ہو جو پہلے تناقض کے ضد وعولے میں اختیار کیا گیا تھا۔ وہاں ہم نے عالم عسوس کو عام اذعائی طرز خیال کے مطابق ایک الیسی شو تسلیم کر لیا تھا جو بجائے خود کلیّۃ رجعت سے پہلے دی ہوئی ہی اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ کُل زمان و مکان میں پھیلی ہوئی نہ ہو تو پھر اس کی ان دونوں میں کوئی جگہ ہی ہیں ہیں ہو۔ اس لیے دعاں نیتجم اس کی ان دونوں میں کوئی جگہ ہی ہیں ہیں ہو۔ اس لیے دعاں نیتجم اس کی ان دونوں میں کوئی جگہ ہی ہیں ہیں ہے۔ اس لیے دعاں نیتجم شابت کیا گیا تھا۔

شراکط کا دیا جانا مدقد ف ہی اٹیا ایک ضابطہ رکھتی ہی اور وہ یہ ہی کم سلسلے کی ہر کوئی کہ مشروط سمجھ کر ہمیشہ ایک بجید از کوئی تک فرایعے سے یا تاریخ کی ارتبائی میں یا سلسلم علت و معلول کے فرایعے سے یا تاریخ کی رہنمائی میں یا سلسلم علت و معلول کے فرایعے سے) پہنچنے کی کوشش کرے اور توت فہم کے امکانی نخبر بی استعال کی توسیع میں کسی مقام پر نہ دکے ۔ بھی توت عکم کے احدلوں کا اصلی اور واحد کام ہی ۔

یہاں کسی متین ننجر بی رجعت کی فید نہیں ہی جس میں ایک عاص فیم کا سلسکہ مظاہر لائتناہی طور پر جاری رکھاجائے مثلاً ہم یہ فرض کرنے بر مجور نہیں ہیں کہ ایک انسان کے بدری اور ما دری اجراد کا سلسلہ ہمیشہ سے برعفنا جلا جائے گا اور کسی انبدائی جوڑے بر بی نی کہ نہ کرکے گا یا اجسام طبعی کا اور کسی انبدائی جوڑے بر برقیج کہ نہ ہوگا بلکہ ہم سے حرف بہ مطالبہ سلسلہ کسی شمس اولی پرختم نہ ہوگا بلکہ ہم سے حرف بہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مظاہر سے مظاہر کی طرف رجون کرنے رہیں فواہ ان کا واقعی جسی اور اک نہ ہوسکے کیونکہ وہ اس کے یا وجود امکانی سخرے سے نعلق رکھنے ہیں۔

ہمر آغساتہ ترانے ہیں اور ہر ممتد چیز کی حدود مکان ہیں ہوتی ہیں مگر زمان و مکان حرف کا کتات محدوس کے المد ہیں اہذا منطا ہم تو نود ہیں مگر خود منطا ہم تو کا کتات کے المدر مشروط طور پر محدود ہیں مگر خود کا کتات نہ مشروط طور ہی۔ اور نہ غیر مشروط طور ہی محدود ہی۔ چونکہ کا کتات ، ملکہ آیک دیے ہوئے مشروط کی نشرائط کا چونکہ کا کتات ، ملکہ آیک دیے ہوئے مشروط کی نشرائط کا

سلسلہ بھی کائنات کی جیشت سے مہمی پورا ہیں دباجاسکتا
اس بے کہت کائنات کا تصور ورف رجعت کے دریجے
سے دیا جاتا ہی نئر کہ اس سے پہلے ایک مجموعی مشاہرے
میں مگر نود یہ رجنت کمیت کے مسلسل تبیت پرشمل ہونی ہو
ہیں اس سے کوئی متین تصور جانچہ غیر محدود کمیت کا تصور
بھی حاصل نہیں ہوتا ۔ پس اس سلسلے کا طول ( دیا ہوًا) غیر محدود نہیں بکہ غیر متعبن ہی اورجس کمیت کوظاہر کرتا ہی دہ
معدود نہیں بلکہ غیر متعبن ہی اورجس کمیت کوظاہر کرتا ہی دہ

#### مشا ہدیے ہیں دیے ہوئے کل کی مکمیل تقسیم کے

#### محنياتي عين كاحل

جب ہم ایک گل کو ج مشاہب میں دیا ہجا ہے اجزا ہیں تقیم کرتے ہیں تو ایک مشروط سے اس کی تنرالط امکان کی طرف بڑے ہیں ۔ یہ تقیم درتقیم ایک رجن ہو ان شرالط کے سلسلے ہیں۔ اس سلسلے کی تکمیل مطلق اسی وقت ہوگی جب عمل رجنت اجزائے بسیط بمک پہنچ جائے لیکن اگر ہر جمن ممل رجنت اجزائے بسیط بمک پہنچ جائے لیکن اگر ہر جمن مسلس تقیم پذیر ہی تو تقسیم بینی مشروط سے شرائط کی طرف رجنت غیر محدود طور پر جادی رہے گی ۔ اس لیے کو شرائط ربانط ربانط ربانا ہیں اور چرکھ مشروط ایک رابط

مشاہدے میں جو اس کی حدود میں محصور ہیء دیا ہوا ہو لہذا كل شراكط بهي دي بهدئي بين ربين به رجعت محف رجعت غير معين بنين كهلائے گي . البي رحبت نؤ عرف سابعة كونياتي عين ہی میں ہوسکتی تھی اس لیے کہ وہاں ہمیں مشروط سے اُن شرائط کی طرف جانا نفاج اس کے باہر نفیس لندا اس کےساند دی ہوئی نہیں نظبی ملکہ تجربی رحدث کے وربعے سے حاصل كرنى نفيں . باوجود اس كے بدكسي طرح حائز نہيں كرہم السے کی کے متعلق جو غیر محدود طور پر تقسیم نیربر ہی بر کہیں کہ اس کے اس کے اجزا کی تعداد غیر محدود ہی کیدنکہ محد کی سے مشاہدے ،بس سب اجزا شابل بين ميكن اس بين وه عمل تقييم شابل نهيس جو **عرف مسلسل نخییل یا رجدت برمشمل ہی اور جس کی بدولت یہ** سلسکه وجود وافعی حاصل کرتا ہو۔ اب چونکہ یدعمل رحیت غیر محدود ہی اس لیے ہر چند کہ دیے ہوئے مگل میں وہ سب اجره اجن نک وه تبنیج گا مجوعی حیثیت سے شامل ہیں مگر وه سلسله تقسیم شامل نهیس جه غیر محدود منوالی به ادر کسی پورا ہنیں ویا جا سکتا ہندا اس کے متعلق یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ ایک نیم محدود "تعداد کا مجمد عر ایک ممل کی شکل میں ظامر کرتا ہی۔ یہ عام اُصول سب سے پہلے آسانی سے مکان پر عابدکیا جاسکتا ہو۔ ہر سکان جو اپنی صدود کے اندر مشاہدہ کیا جائے ایک ولیا می ہوکہ اس کی جاسے جنی تقسیم کرتے جلے جائے اس کے اہم: ا بدایہ مکانات ہی رہیں گے ، نیس مکان غیر محدود طور پر

انقىيم پذیر ہو۔

اس لیے اس کا دوسرا استعال خدرتی طور پر مستنبط ہوتا ہو بینی اس کا کسی خارجی مظہر (جسم) پر جر اپنی حدود ہیں گھرا ہوًا ہو عابد کیا جانا ۔ اس کی نقشم پنریری مکان کی تقییم پنریری پر مبنی ہو کیونکم مکان ہی اسے بیٹیت ایک تمتد کل کے مکن بٹا ہی ایس حبم بھی غیر محدود طور پر تقشیم بزر بر ہم مگر اس سے یہ نینجم نہیں نمکنا کر وہ غیر محدود اجزا پر مشتمل ہی ۔

بظاہر یہ معلوم ہونا ہو کہ چر تکہ جسم کا تعدد جوہر فی المکان

میں مکان سے کیا جاتا ہو یہ بہذا اسے تقسیم نیریں کے معاملے میں مکان سے مختلف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اسے تو ہر شخص مان لے گا کہ مکان کی تعبیل کھی اس کی ترکیب کوختم نہیں کرسکتی ور نہ بچر مکان جو کوئی وجود مستقل نہیں دکھتا سرے سے محدوم ہی ہو جائے گا (اور یہ ناجمکن ہی) بہخلا اس کے مادے کے متعلق یہ کہنا کہ اگر ہم تصور میں اس کی مقدر میں اس کی توصفت ترکیب کو دور کہ دیں تو کچھ باتی نہیں رہے گا بظاہر جوہر کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ جوہر کی توصفت ترکیب کا محضوع ہو اور اس کے اجزائے میں یہ ہو کہ وہ ہر ترکیب کا محضوع ہو اور اس کے اجزائے اس کے اجزائے میں مظہر کی جوہر کی ترصفت بھی یہ تھی رہیں جب ان کا ربط نی المکان جس کے ور ایک جسم نیاتے ہیں، دور کر دیا جائے۔ ایکن مظہر کی جینت نہیں جہ شکو خیت نہیں کی خانص عقلی تصور کے ذر سے سے خیال کی جاتی ہی۔ خیتی کی خانص عقلی تصور کے ذر سے سے خیال کی جاتی ہی۔ خیتی کی خانص عقلی تصور کے ذر سے سے خیال کی جاتی ہی۔ خیتی کی خانص عقلی تصور کے ذر سے سے خیال کی جاتی ہی۔ خیتی کی خانص عقلی تصور کے ذر سے سے خیال کی جاتی ہی۔ خیتی کی خانص عقلی تصور کے ذر سے سے خیال کی جاتی ہی۔ خیتی کی خانص عقلی تصور کے ذر سے سے خیال کی جاتی ہی۔ خیتی کی خانص عقلی تصور کے ذر سے سے خیال کی جاتی ہی۔

یهاں جوہر معضوع مطلق نہیں بلکہ ایک مشتقل حِسی شکل ہی اور ایک مشتقل حِسی شکل ہی اور ایک مشتوط نہیں یا یا جاتا۔
یا یا جاتا۔
اگرچہ ایک مظہر کو محض ایک مشمول مکان کی جنیبت سے تقسم کرتے وقت غیر می وور رحدت کا ضا بط نفتاً نا فلہ

سے تقسیم کرنے وفت غیر محدوو رجدت کا ضابطہ یغیثا تا فلہ ہوتا ہو نبکن اگر ہم اسے ایک دیے ہوئے کل میں ان اجزا برعاید کرنا چاکس جوکسی طریقے سے بیلے ہی الگ کیے جا ھے ہیں اور ایک مفدار غیر مسلسل بنانے ہیں 'نو وہ استناد تهیں رکھتا۔ یہ بات کہ ایک اجزابیں تقییم شدو زامی جم كا برايك جمَّد تقبيم شده بي فيانبير أكربهم اجزاكي تعبيل كرتي ج جائیں تو ہیں برابہ نئے نامی اجزا سنتے جائیں گے افتقر برکہ كل جم بيلے سے غير محدود اجزابيں منقسم ، وي كسى طرح خيال میں بہیں آ سکتی۔ البنتہ ہر بر موبی تفقد کیا جا سکتا ہو کہ ماڈے کی تعلیل میں اس کے اجزا غیر محدود طور بر نفسیم کیے جا سکتے ہیں اس بیے کم مسی مظہر فی المکان کی تفتیم کے غیر محدود سونے كى وجر مرف يه بوكم يها سے مرف اس كى تعتبم بديرى بعنی اجزاکی محض ایک غیرمتین تعداد دی مدی مدتی می بیکن خود میر اجردا حرف عمل تنتیم کے ذریعے سے دیے جاسکت اور سين كي جا سكت بين . مُغنفر به كه دبا سؤاكل سيد سه تقیم شدہ نہیں ہی - ہندا تقیم اس کے اجزاکی تعداد کر اس مد تک معین کرنی ہی جہاں تک عمل رجون بنیج جائے۔

بہ فلاف اس کے ایک غیر محدود طور پر نامی عبم کا نفور ہی یہ ہو کہ کل جسم بہلے ہی سے تقیم شدہ ہو اور عمل رحبت سے قبل اس بیں اجردا کی ایک غیر محدود تعداد یائی جائے ۔ اس بیں صری شاقض ہی اس لیے کہ ایک طرف تو ہم اس غیر محدود "نفیسم کو تمبھی مگل نہ ہونے والا سلسلہ اور ودسری طرف مجوھے كى جينيت سے محمل سيمتے بين - غير محد دوتقيم مظهر كو حرف ایک مقدار مسلسل فرض کرتی ہی اور مکان کے ٹیر کرنے سے ناگریم طور ہیہ والبشنہ ہی اس بیاے کہ اسی بہر اُس کی غیر محدود نقسیم پٰدِیری منبی ہو یبکن جب کوئی چیز مفدار غیرمسلسل فرض کی حاکے 'نو اس میں اکائیوں کی تعداد معیّن ہوتی ہے ادر ہمیشہ کسی عدد کے وربیتے سے طاہر کی جا سکتی ہی۔ بیس یہ بات کمہ ایک اجزامیں منفسم ام می مبم کے اندر اجزائے نامید کننے میں تجربے سے معلوم ہدسکتی ہو اور گو ہمارے تجرب میں بقنی طور پر کوئی غیر ناخی اجزا نہ ہوں میکن کم سے کم امکانی تجربے میں تو ہو سکتے ہیں . مگر یہ سوال کہ ایک عام مظہر کی قبل نغربی تقییم کس حد تک پہنچ سکتی ہو نغربے سے کوئی تعلق نہیں رکھٹا بلکہ اوت حکم کا احول ہو کہ فطرت کے کسی ممتد مظہر کی لليل مين حبس تنجربي رجعت سي كمام بيا جأنا ہو است مهمى ممنل نرسمها جائے۔

## فبل تجربي رباضياني اعبان كحال كي متعلق أخرى ملافظم

ا ور قبل تجربی حرکیاتی اعیان سیصل کی تمہید جب ہم نے کل تبل تجربی اعیان کے "نناقضات کا نقشہ بیش کیا، اس نمذاع کی جرط کا نینه لگایا اور اس کے رفع کرنے کی واحد تنرم نبائی کہ دونوں منتقاد وعدے رد کر دے جائیں تو ہمارے بیش نظر برابرہی نصف نفاکه نشرائط مشروط کے ساتھ زمان و مکان کے لحاظ سے مربوط ہیں ۔ عام انسانی توتن فہم عمومًا ہی فرض کرتی ہے اور اسی بر ندکورہ بالا نشاع مبنی ہے۔ اس لحاظ سے مشروط کے سلسلہ فشر الط کی تکبیل کے کل نصورات سراسر منحد المغرع تقے - ہر ابک بین نشرط اور منشروط ایک ہی سلسلے کی کو ایوں کی جنبن سے باہم مربوط لہذا منخد النوع شف - اسی لیے یہ مجوری تھی کہ یا تو سلسله رجعت غیر محدود سمجما جائے یا اُسے محدود سمجھ کر کسی منٹروط کرٹری کو خواہ مخداه سبب سے پہلی بینی غیر مشروط کردی فرار دیا جائے. بس مر جگه خود معروض بعنی مشروط پر نو بس مگر اس کے سلسلم شراکط بر محص کیت کے لحاظ سے غور کیا گیا تھا اس بے ہر منعی پیر گئی نفی کہ توت ممکم کے تفایا توت فہم کے بیانے سے یا تو میت بیرے تھے یا تبت چھدٹے۔ اسے سکھانے کی اس کے سواکوئی صورت نہ نئی کہ یہ گرہ ہی کاٹ دی جائے نیکن بہاں ہم نے ایک اہم فرق کو نظر انداز کہ دیا جومرد خا یعنی تصورات فہم میں یا یا جاتا ہی اور وہ یہ ہے کہ مفولات کے مدكوره بالا نقش بيس دونسيس مظاهر كي رياضياتي اور دو أن كي حركياني تركيب ظاهر كرتي بين - اب مك توخيراس مين كوي حرج نہیں نفا اس بیے کہ عبس طرح ممل قبل ننجربی وعیان کے عام تفتور بین ہم نے شرائط کو نظاہرے دائرے مک محدود ركها نفا اسى طرح دونول رياضياني اعبان بيس بيي بهارامعرض مظمر کے سوا کھے نہ نفا ، مگر اب چونکہ سم کو حرکیاتی تصورات فہم برجس حد مک که وه عین حکم سے مطابقت رکھتے ہیں غور كرنا بهو اس بي مذكوره فرق تبت الهم به جأما به اور توت محکم کی نزاع کو ہمارے سامنے ایک باکنل نئی صورت بس میش كر تا ايح - يبل يد المذاع اس وجه سے دو كر دى كئي تفي كه فرافين کا دعولی غلط مفرو ضات به مبنی ہی مگر اب حرکیانی تنافض میں غالبًا كوكى البيى بات باكى جانى ہوجس سے فرت محكم كے وعوے کی "مائیبر ہونی ہی اور جی مفدمے کے فانونی بہلو کی طرف جس بہ فرنفین کی نظر نہیں ہڑی نفی توجہ دلانا ہی۔ اس لیے بہاں معلطے کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہو کہ فرنفین مطبین سو جائیں جو ریا ضیاتی تناقض کی نرزاع میں نامکن نفا۔ ظ بر ہو کہ اگر شرائط کے سلسلوں میں ہم حرف ان کی

ظاہر ہو کہ اگر شرائط کے سلسلوں میں ہم صرف ان کی رسائی کو دہکھیں کہ آیا وہ عین کے برابد پنتیجے ہیں یا اس سے آگ تیجھے رہتے ہیں تو وہ سب متحد النوع ہیں۔لیکن وہ تصویہ نہم جس پر ان اعیان کی نبیا دہی یا تو صف متحدالنوع اجزا پہ مشمل ہی و چوہم ہر مقداد کی ترکیب اور تخیل میں فرض کر اپنے ہیں ) یا ختلف النوع اجزا پر جن کی عبّت و معلول ادد واجب و ممکن کی حرکیاتی ترکیب میں کم سے کم گنائش خرورہ و واجب و ممکن کی حرکیاتی ترکیب میں کم سے کم گنائش خرورہ خصور فیاغیہ مظاہر کے سلسلوں کی ریا ضیاتی ترکیب میں بحر اور کسی شرط کا فقل نہیں ۔ بہ فلاف اس سلط کی ایک کردی ہود اور کسی شرط کا میں ایک مختلف النوع شرط کی بھی گنائش ہی جو اس سلط میں ایک مختلف النوع شرط کی بھی گنائش ہی جو اس سلط کی کردی نہ ہو بلکہ ایک وجودِ معقول کی جینیت سے اس سلط کی کردی نہ ہو بلکہ ایک وجودِ معقول کی جینیت سے اس سلط کی کردی نہ ہو بلکہ ایک وجودِ معقول کی جینیت سے اس سلط مظاہر کے بیے جس غیر مشروط کی تلاش نئی اس کا تصور کی فقایا کی خلا ہو نے ایس سلے جانا ہی اور اس سے سلسلہ مظاہر کے آول سے آخر تک مشروط کی تلاش عنی اس کا تحقود کی خش اس کا تحقود کی خش ہو نہ بی میں نہ بی بین میل نہیں پرٹنا اور تو تین عکم کے نبیا دی قفایا کی خلا

اس بات سے کہ حرکیاتی اعیان میں مظاہر کی ایک الیسی فرد مظہم فرائش ہی جو ان کے سلسلے کے باہر ہو بعنی نود مظہم نہ ہو دہ صورت پیدا ہو جاتی ہی جو ریا ضیاتی تنا قف کے انجام سے بالکل فتلف ہی ۔ وٹاں ددنوں منتفیا و معتقال نہ دعوے باطسل قرار وید گئے سنے ۔ بہ خلاف اس کے اگر حرکیاتی مسلسلوں کی جو اول سے ہخر تک مشروط ہیں۔ایک الیسی مسلسلوں کی جو اول سے ہخر تک مشروط ہیں۔ایک الیسی مسلسلوں کی جو اول سے ہخر تک مشروط ہیں۔ایک الیسی مسلسلوں کی جو اول سے ہم خر تک مشروط ہیں۔ایک الیسی مسلسلوں کی جو تیر تی جینیت سے غیرشرط

اور اسی کے ساتھ غیر محسوس بھی ہی تو ایک طرف توت نہم اور دوسری طرف توت مکم دونوں کا مطالبہ پورا ہو جا تا ہے اور جہاں فرنفین کے متعکمانہ وعوے، جو محف مطاہر میں غیر مشروط تحمیل ثابت کرنا چاہیے تھے باطل فرار پائے ہیں وہاں ندکورہ بالا ترمیم سے بعد فرت محکم کے دونوں نفایا کا خی ہونا ممکن ہو جا تا ہی ۔ یہ بات ان کو نیاتی اعلیٰ میں جو حرف ریاضیاتی غیر مشروط وحدت سے تعلق رکھتے ہیں نا ممکن ہی ۔ اس سے کہ ان ہیں سلسلہ مظاہر رکھتے ہیں نا ممکن ہی ۔ اس سے کہ ان ہیں سلسلہ مظاہر کی کوئی ایسی شرط نہیں یا کی جاتی جو خود ہی مظہر اور اس

ا اس لیے کہ توتت نہم مظاہر ہیں کسی ایسی شرط کو تسلیم نہیں کرتی ج خود نتجر بی جینیت سے نیر مشروط ہو لیکن اگر کسی مشروط و لیکن اگر کسی مشروط و مقاہر کی ومظہر کی کوئی معقول شرط تعقور کی جا سکے جو سلسلی منظامر کی کردی نہ ہو اور اس سے تجربی شرائط کے سلسلے میں مطلق خلل نہ پڑھا ہو ، تی است ہم تجربی جینیت سے غیر مشروط تسلیم نے رہیں سکے ہ

۳ ان کونیانی اعیان کا حل جو کا ُننان کی سلسلهٔ

علل کی تکبیل سے تعلق رکھتے ہیں ہم دوطرح کی علّبت کا تصوّر کر سکتے ہیں۔ ایک علّبت طبیعی دوسرے علّبت اختیار۔ ادّل الذکر دہ علاقہ ہی جرابک

مالت اپنی مفدم حالت سے رکھتی ہوجس کے بعد وہ ایک مفررہ فاعدے کے مطابق وفوع بیں اتی ہی ، چونکہ علیت مظاہر شرائط زمانہ کی بابند ہی اور اگر مفدم حالت فدیم ہوتی

ان اس کا معلول بھی حادث نہ ہوتا، ہندا علّت حادثہ کی علّت خود بھی حادث ہی اور توتت نہم کے آصول کے مطابق اس کی بھی کوئی علت ہوئی جا ہیں ۔

بہ فلاف اس کے افتیار کرنیانی معنی میں وہ وت ہو جوکسی حالت کو خود بخدد شروع کرسکتی ہو۔ بس دہ قانون طبیعی کے مطابق کسی اور علت کی یا بند نہیں ہو جو زمانے کے افاظ سے اس کا تعبین کرتی ہو۔ اس معنی میں افتیار ایک فالص قبل تجربی عین ہو۔ اول تو وہ خود تجربے سے ماخوذ فالص قبل تجربے اس کا معروض کسی تجربے میں مقبن طور پر بنیں دو سرے اس کا معروض کسی تجربے کا امکان ہی اس عام بنیں دیا جا سکتا اس میلے کہ تجربے کا امکان ہی اس عام فائدن پر منعصر ہو کہ ہر حادث کی ایک علت ہوتی ہو لہذا فائدن پر منعصر ہو کہ ہر حادث کی ایک علت ہوتی ہو لہذا فائدن کی علیت ہوتی ہو لہذا فیلت کی علیت ہوتی ہو لہذا فیلت کی علیت ہوتی ہو لیک علیت میں مقبن طور پر عادت کی ایک علیت ہوتی ہو لیک علیت کو ایک علیت کی علیت کی علیت کی علیت کی علیت بوتی ہو لیک علیت کی علیت

چاہتی ہو ۔ اس کی بنا بر تجربے کا سارا میدان محق قانین طبیعی کا ایک نظام بن جانا ہی مگرچونکہ اس طریقے سے علاقه عليت بين شرائط كي مكيل مطلق حاصل نهين موتى اس بي توتت حكم اختياركا عين فائم كرتي بوجس بي فعل كا ا غانہ خود بغور سو سکنا ہو بغرکسی مفدم علت کے جو فانون علیت کا تعبّن کرتی ہو۔ علیت کا تعبّن کرتی ہو۔ به بات فابل غور ہو کہ اختیار کا اخلاقی نصور اسی قبل تجربی عین پرمبنی ہو اور بہی آن مشکلات کی جرا ہو جو اخلاقی اختبار کا امکان نسلیم کرنے میں ہمیشہ سے پیش آتی میں۔ اخلاقی معنی میں انتتبار نام ہو ارا دے کے حتی ہیتجات کے جبر سے آزاد ہونے کاروہ ارادہ جو رجس کے محرکات سے انفعالی طور پر مثاثر مهد حسّی اراده کهلانا می مگر ده جو إن مُحرَّک سے انفعالی طور پیر مجبور ہو بہبمی ارا دہ کہلاتا ہی - انسانی ارادہ حِسى تو ہى مطربهبى بنيس بلكه فتار ہى اس بله كه وه حسيات سے مجود نہیں ہونا۔ انسان بیں ابک البی فوت موجود ہوجو حتى مہتیات سے جرسے آزاد رہ کر ایا تبتن آب کرتی ہو۔ یہ آسانی سے سجے میں اسکنا ہو کہ اگر عالم محسوس میں ساری علیت محف طبیعی مونی تو ہر واقعہ زمانے میں کسی اور وانع سن وجوبی نوابین کے مطابق متعبین ہذنا، لہذا چرنکہ منطام جهال بیک که وه ارا دسے کا تجین کرتے ہیں ہرفعل كو ابني قدرتى منتج كى حينيت سند دجيى با دينت بين ، اس بیے قبل تنجر بی اختیار سے ساقط ہونے سے اخلائی اختیار بد فرض اختیار مجی ساقط ہو جاتا ہو کیو کہ اخلائی اختیار بد فرض کرتا ہو کہ اگر جو فلال چیز واقع نہیں ہوتی علی ہونی جا ہیے تقی بینی اس کی علیت مظہری فیصلہ کن نہیں تھی بلکہ ہارے ارادے بین ایک البی علت موجود ہو جو طبیعی علل سے الگ بلکہ ان کی قرت اور اثر سے خلاف ایک البیا واقعہ عمل بین لاسکتی ہی جو ترتیب زمانی بین نظری توانین سے مسل بین لاسکتی ہی جو ترتیب زمانی بین نظری توانین سے مسل بین لا بین ایک سلسلہ واقعات کو خود مخدد شردع کرسکتی ہی ہی۔

یہاں ہی وہی صورت ہی جو امکانی تجرب کی حدسے
بالا تر قرت عکم کی بختوں بین عمو ا ہوتی ہی ہی بینی مسلم اصل میں
عضو یاتی نفسیات کا نہیں بلکہ قبل تجربی ہی ، اختیار کے امکان
کا سوال نفسیات سے تعلق تو خرور رکھتا ہی لیکن چرنکہ اس
کی نبا حکم محض کے منگلمانہ ولائل پر ہی اس بیا اس پرغور
کرنا اور اسے حل کرنا حرف قبل تجربی فلنفے کا کام ہے۔ اب
نک وہ اس کا کرتی تستی بخش جواب نہیں وسے سکتاء اسے
اس تا بل نبائے کے لیے ضروری ہی کہ ہم ذیل کے ملا خطے کے
اس تا بل نبائے می طرح منتین کر دیں جواستے
فریا کے ماری عمل انھی طرح منتین کر دیں جواستے
اس کام میں اختیا رکرنا ہی۔

اگر منظاہر انشیا کے ختیمی ہوستے اور زمان و مکان انشیا کے ختیمی ہوستے اور زمان و مکان انشیا کے ختیمی کی صورتیں ، نو تشراکط کا مشروط کے ساتھ ہمیشہ کیک

ہی سلسلے کی کرایوں کی جنیت سے مربوط ہونا حروری تفا اور اس سے بہاں وہی "ناقض پیدا ہو جانا جرسب قبل تجرفی اعبان میں مشترک ہو کہ یہ سلسلہ ناگذیبہ طور بہ نوت نہم سے لیے حد سے زیا وہ بڑا یا قوت محکم کے لیے حدسے زیا دو جبولا سونا بیکن حرکیانی تصوّرات محکم کی بن سے بہیں اس فصل اور آبنده فصل میں مجٹ کرنی ہی، یہ خصوصیت ہی کہ جو نکہ آنفیں کسی معروض کی کیت سے نہیں بلکہ صرف اس کے وجود سے تعلق ہو اس لیے ہم ان میں سلسلہ شرائط کی گین سے قطع نظر کرکے حرف شرط اور مشروط کے حركياني علاقے سے واسطہ ركھتے ہیں . چنانچہ جرو اختیارك مسلے میں ہمیں ید مشکل بیش مانی ہو کہ آیا اختیار کا ہونا سرے سيمكن سي يواود أكر ممكن مي تواي به فانون علت ومعاول کی کلیت کے سانھ نبھہ سکتا ہو ۔ یہ الفاظ دیگر کیا ہے ایک صیح نفرنقی تفقیه بو که کائنات بین بر معلول یا نوسی علت بیعی سے وجود بیں اتا ہو یا اختیار سے ، یا بہ دونوں باتس فتلف لها ظه ایک بی واقع میں بریک وقت جمع بود سکتی ہیں ؟ یہ اصول کہ عالم محسوس کے مکل واقعات المل فوانین طبیعی کے مطابق با ہم مرابط ہیں، جقبل نجرب علم تحلیل کے نبیادی تفقیر کی چینبت سے مسلم ہو اپنی جگہ پر افائم ربتا ہو اور اس میں خلل نہیں برطانا . سوال حرف یہ ہو کہ آیا اس کے باوجود اسی معلول کے بارے میں حس کا نعیتن

فانون طبیعی سے ہوتا ہو اختیار کو بھی کچھ دخل ہی یا اس الل تالدن كى روست اس كى مطلق گنجائش نبير ؟ بيال يد عام ادر گراه کن خیال ، که مظاہر حقیقت مطلق رکھتے ہیں ، اینا مُصَر اثرً وكما تا هي اور توتثِ مُعكم كو ألجمن مين طال ونيا بهي اس لیے کہ اگر مظاہر انتیائے ختیتی ہیں تو پھر اختیار کا خانمہ ہی۔ اس صورت میں توانین طبیعی ہر واقعے کی محمل اور کانی علت ہیں اور اس کی شرط اسمیشہ حرف سلسلہ مظاہر ہی میں یائی جاتی ہی اور یہ مظاہر مع اسینے معلول کے تا نون طبیعی کی رد سے وجب رکتے ہیں ۔ بہ غلاف اس کے اگر مظاہر وہی ستجھے جانبیں جہ وہ دراصل ہیں بینی انتیائے خفیقی نہیں بلکہ محف ادراکات جو نخرنی توانین کے مطابق باہم مراوط ہیں ، تو ان کے لیے الیبی علتیں ہونی جا ہیں جو مطامر نہ ہوں ۔ اس قسم کی منفول علت کی علبت کا تعین کسی مظهرے در بیعے سے بنیں ہوتا اگر ج اس کے معلول مظاہر ہیں اور دوسرے مظاہر کے دریعے سے منعین کیے جا سکتے ہیں ۔ بیس دہ غد ادر اس کی علیت سلسلے کے باہر ہی البّنہ اس کےمعلول ننجری شراکط کے سلسلے کے اندر یائے جانے ہیں ابی معلول انی معقول علت کے لحاظ سے اختیاری اور اس کے ساتھ توانین طبیعی کے مطابق دوسرے مظاہر کا جبری نتیم کہا جا سكتا ہى ۔ يې نفراق ايك كيے كى صورت بس اور مجرد عثيث سے میت قیق اور مبہم معلوم ہوتی ہو لیکن جب ہم اس کے استعال کی شال دیں گے تو واضح ہوجائے گی۔ یہاں توہم مرف اتنا ہی کہنا چاہتے سے کہ چونکہ کل مظاہر کا عالم طبیعی کے سلسلے میں مرابط ہونا ایک الل قانون ہی اس سے اگر ہم خفیقت مظاہر کے نظریے پر جے رہیں تو اختیار کا خاتم ہو جاتا ہی وجہ ہی کہ جو لوگ اس مشلے میں عام رائے ہوجاتا ہی دہ تو این طبیعی ادر اختیار میں ہم آہنگی پیدا کے پیرو ہیں دہ تو این طبیعی ادر اختیار میں ہم آہنگی پیدا کے پیرو ہیں کمھی کا میاب نہیں ہوتے ۔

# علیت اختیار اور جرطبیعی کے عام فانون میں

#### مصالحت كاامكان

ہم نے معروض میں اس چیز کوج مظہر نہیں ہی معقول کے نام سے موسوم کیا تفا ۔ پس جب وہ چیزج عالم معسوس بیں مظہر سمجھی جاتی ہی اندرایک ایسی توت بھی رکھتی ہی جو حقی مشاہدے بیں نہیں آسکتی تو اس بہتی کی علیت ہی جو حقی مشاہدے بیں نہیں آسکتی تو اس بہتی کی علیت ہی ہو وہ بیجینت کے دو پہلو ہوں گے ، ایک توعلیت معقول جو وہ بہ چیزت شرحتیتی عمل بیں لاتی ہی اور دو سرے علیت محلول میں جو وہ بہ چیزت مظہر عالم محسوس کے اندر اپنے محلول میں طاہر کرتی ہی ۔ ہندا ہم ایسی ہتی کی توت علیت کے دو تعق اللہم کریں گے جو ایک ہی معلول بیں بہ یک وقت پانے جاتے ہی، قائم کریں گے جو ایک ہی معلول بیں بہ یک وقت پانے جاتے ہی، ایک نتی بی توقت بانے جاتے ہی، ایک نتی بی توقت بانے جاتے ہی، ایک نتی بی توقت بانے جاتے ہی، ایک نتی بی توق میں کی توت

کا ان دونوں پہلوکوں سے خیال کرنا کسی ایسے تعدر کے شافی ہیں ہواج ہیں مظاہرکے امکانی نخریے کے بارے میں تائم كرنے بياتے ہيں ،اس سيے كر جب ير مظامر اشيائے خفیقی نہیں ہیں اور ان کی نبیاوکسی قبل تنجر بی معروض پیر ہوتی جا ہیں گذاس میں کون سی چیز ما نیج ہو کہ ہم اس نبل نجری معروض کی طرف علاوہ اس صفت کے جس کی بدولت وه ظاہر ہونا ہی دصفت علیت مہی خسوب کر ویں بخد خود منظمر نبس ہو اگرجہ اس کا معلول مظہر من بایاجاناہی-لبکن ہر علت فی علی کی ایک خاص سیرت بعنی اس کی علّبت کا ایک وانون ہونا ہو جس کے بغیر وہ کسی جیز کی علّت ہنیں ہوسکتی ۔ پس عالم محسوس کے ایک محروض میں ایک تو ننجرتی سیرت ہوگی جس کی نیا پر اس کے افعال مرحیثیت مظاہر ووسرے مطاہر کے ساتھ ستقل فوائین طبیعی کے مطابق مرابط ہوں گے اور ابنی ان شراکلے مستنبط سیے حاسکیں گے ، بینی ان کے ساتھ بل کر نظام طبیعی کے ایک سلسلے کی کویاں بن جائیں گے ۔ دوسرے اس کی آبک عقلی سیرت نسلیم کرتی پڑے گی جس کی بنا پر وہ اِن افعال یا منطاہر کی علّت ہی لبين خود شرائط حس كا يا بند بيني مظهر بنيس بو بهماول الذكه کو اس کی سیرت مظہری اور آخوالذکر کو اس کی سیرت و حقیقی بھی کہ سکتے ہیں ۔

اب یہ فاعل اپنی غفلی سیرت کے مطابق نشرانط زمانہ کا

یا بند ہنیں ہوگا اس لیے کہ زمانہ صرف مظاہر کی شرط ہی نه که انتبائے خفیقی کی ۔ اس بیس نه کوئی فعل شروع ہوگا اور نه نختم موسم لهذا وه إس فانون كا يا بند نبين مو كاجربر أَفِيِّن زمانه اور بر تغيّر مظهر كي أشكل مين بايا عباتا بهي يختصر ببركه اس كى عليت كاعقل ببلد ان تخربي شراكط كے سلسلے يس شابل نبس بوگا جر اس وانفے كو عالم محسوس ميں جرى بنا ديني بس - اس عقلي سيرت كا بلا واسطم علم تو نهين بهد سكتا اس سير كه مم اوراك عرف مظهر بى كالرسكة مين البته تجربی سیرت کے لحاظ سے اس کا تصور ضرور کیا چا سکتا ہے ہے کہ ہم یانعموم مظاہر کی نبیاد ایک فبل نجربی شو بدر کھنے ہیں گو اس کی حقیقت کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اپنی تجربی سیرت کے مطابق یہ فاعل بہ عثبیت مظہر طبیعی قوانین علیت کا یا بند بوگا اور اس حد مک عالم محسوس كا ابك بْرْن بوكا جس كا معلول دوسرے مظامر كى طرح توانين طبيعي سي ناگريد طور بر مستنظ بهونا ، و . جس طرح خارجی مظاہر اس برد اثر ڈالئے ہیں اور اس کی تجربی سیرت لینی اس کا قانون علبت تجربے سے معلوم کیا جاتا ہو اسی طرح بد ضروری ہو کہ اس کے مکل افعال کی توجیب قوانین طبیعی سے کی جا سکے اور اس کے مکمل اور وجرفی تعبین کے لیے فننے عنا صر در کار ہیں وہ سب امکانی تجربے ہیں المسلم عالمن س

لیکن اپنی عقلی سیرت کے لحاظ سے د اگرچ ہم اس کامرف ایک عام تصور فائم کرسکتے ہیں اور اس کے سوا کوی علم ہنیں رکھتے) اسی فاعل کو تھیات سے انرات اور مظاہر کے نعین سے بری قرار دنیا راسے گا اور عرکہ اس میں ایک وجود معنفول ہونے کی حدیک کوئی واقعہ یا تغیر ابسا ہیں مونا جو حركياتي نعين زمانه كا بإبد مورييني مظامر عدت كي چنیت سے اس سے کوئی علاقہ بنیں رکھتے، اس لیے وہ استي افعال ميں طبيعي جرسے جو عالم محسوس ميں يا يا جا آباہد ازاد ہوگا۔ اس سے متعلق بجا طور پر یہ کہا جا سکے گا کم وہ عالم محسوس میں آپ ہی اینے معلول کا آغاز کرنا ہی مگر غود اس کے اندر اس فعل محاموی افار بنیں ہوتا۔ اہم اس کے بدمعنی بنیں کہ اس کامعلول عالم محسوس بیں خود بخود شروع بوجاتا بى . اس يا كه اس عالم بين ده بهميشه سابقة زانے كى تجربى شرائط سے ( اپنى تغربى سيرت كى بدولت جوعظی میبرت کا مظهر نهی متعیّن ہوتا ہو اور حرف طبیعی علل کے سلسلے کا نیتجہ بن کر وجود بیں آتا ہے۔ اس طرح ایک ہی فعل کے اندر جبر و افتیار وونوں اپنے محمل معنی بیں یائے جانے ہیں بینی اگرعلت معقول کے

ک کا بیل چک جات ہیں جبی الرحمات عموں سے کھانے سے اور اگر علقت محلوں سے کھانے کا دور اگر علقت محلوں سے مصادی سے لور اگر علقت مصادی سے لعاظ سے د مکیھا جائے تو جبری ۔

### کونیانی علین اختیار اور میسی جبر کے علق کی ترکیخ میں اختیار اور میں جبر کے علق کی ترکیخ

ہم نے مناسب جانا کہ پہلے اپنے قبل تجربی مشلے کے حل کا ایک خاکه بیش کروی تاکه لوگ اس عمل کو بهتر طریقے سے سمھ سکیں جو توت تھکم اس کے حل کرنے میں ا فنیار کرنی ہو۔ اب ہم اس کے فیصلے کے اہم میلووں پر ایک ایک کرکے غور کریں گے۔ بہلے اس فانون طبیعی کو بیعے کہ ہر واقعے کی ایک علت ہی اور چونکہ اس علت کی علیت یا فعلیت زمانے میں مقدم ہو ادر اپنے معلول کے حادث ہونے کے لحاظ سے نود بھی قدیم ہنیں ہوسکتی ملکہ حادث ہوتی ہو اس لیے اُسے بھی ایک علت مظہری درکار ہی جو اس اتعین كريسك بهذا كل وافعات تجربي طور بر ايك نظام طبيعي مي مرابط الدمنتين بين . يه فانون حس كي مدولت مطاهر عالم طبيي بنانے ہیں ادر معروضات تخربه کی شکل اختیار کرتے ہیں ایک فانون جم ہو جس سے الخراف کرنا یاکسی مظہر کومستنی کرنا کسی طرح جائز نہیں ورنہ یہ مظہر امکانی تجربے کے وارسے سے خارج ہو کر محف ایک خالی چیز بن جائے گا۔ ا و بطا ہر یہ ایک ایسا سلسلہ علل معلوم ہوتا ہوجس کی رجعت میں تکمیل مطلق کی گنجائش ہی ہنیں لیکن یہ

وقت بهاری راه میں حائل نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ توت محکم سے تناقض کی عام بحث میں جہاں سلسلیہ مظاہر کے غیر امشروط بک بہنیا نے کا سوال ہی دور ہو کی ہی اگر ہم فبل تجربی خفیتنت سے دھوسے ہیں رہے جائیں 'نو نہ 'نو عالم طبیعی بانی رسبے گا اور نہ اختیار ۔ بہاں نو صرف بیسوال ہو کہ اگر سلسلہ واقعات ہیں آول سے اوخر تک جبر تسلیم کر بیا جائے تو کیا ہو ممکن ہو کہ اسی چیز کوج ایک بہلونے محض متلول طبیعی ہی دوسرے بہلو سے معلول اختیارسمحما جائے با علت کی ان دونوں فسموں بیس حقیقی تفاد باباجاناہو بقنا مظاہرے سلسلہ علل بیں کوئی ایسی کوی نہیں ہو سكتى جو ايك سلسل كا بطور نود ا غاز مطلق كرنى بود برنعل یہ جنٹیٹ مظہرکے جوکسی واقعے کی علّیت ہے خود ہی ایک وافعم با حادثه بهى اور اس سياع بهى أبك عَلْت كا مونا غرورى ہو۔ پس ہر واقعہ حرف سابقہ سلسلے کی ریک کوی ہو اور اس سے اندر کوئی الیا آ فاز مکن بنیں ج خود بنو د ہوتا ہو۔ پس علل طبیعی کے کل افعال خود ہی سلسلہ زمانہ میں معلولا ہیں اور آن کے لیے بھی علل کی خرورت ہی جو سلسلہ زائے کے اندر موں کسی فعل اولیٰ کی بوکسی دوسری چیز کی علیت ہو مگر خود اس کی کوئی علیت نہ ہو ، ہم منظاہر کے سلسلیہ علت ومعلول مين توقع بنين كرسكتي. مطر کیا یہ مہی طروری ہو کہ اگر معلول اور علمت ودوں

مظیر ہیں تو اس علّت کی علّیت محض نجری ہو ؟ کیا بہنہیں سو سکتا کہ گو ہر حلول مظہر کا ابنی علت سے تخبر بی علیت کے فانون کے مطابق مرابط ہونا ضروری ہو ، خود یہ تجربی علیت ، بغیر اس سے کہ اس کا ربط طبیعی عمل سے اور اللہ یائے ، مینجہ ہو ایک غیر تعمرلی ادر معفول علیت کما بھنی مظاہر سے نیا طے ایک ایسی علت کے فعل اولی کا جو اپنی اس وّت کی نباید ایک حدیک معندل ہو اگر پر ایس سلسلم طبیعی کی ایک کردی کی جیثیت سے عالم صوس میں شمار ہوتی ہی۔ ہمیں مظاہر کی باہمی علیت کا آصول اس سے ورکار س كه طبيعي وافعات كي طبيعي شرائط بيني ان كي مظهري علل " لاش سر سكيس اور تنا سكيس . جب به أصول تسليم كربياجاكي اور اس میں کوئی استنتا جائز نہ رکھا جائے تو توتنو فہم جو اسنيه تجربي استعمال بب بر وانتق كو عالم طبيعي سما أبك بجن سمجتی ہی و اور وہ اس میں فن بجانب مبنی ہی بالکل مطین ہو جاتی ہے اور طبیعی توجیہات کا سلسلہ بغیر مسی مرکاوٹ کے جاری رئتا ہو، ندکورہ بالا اصول میں یہ بات فرض کر کینے سے زرا بھی فعل نہیں بڑنا ، خواہ یہ من گوٹ ہی کیوں نہ ہو، سر طبیعی علی میں سے بیض السی بھی ہیں جو ایک خالص سقول توت ركمتي بس جس ك فعل كا نتين تجربي شراكط بديني سكد محف عقلي رساب برشحصر مؤنا بي الرجدان سے علل کا نعل مظہر کی مثبت سے تجربی عثبت کے

ساریے توانین کا بابند ہو ۔ اس طرح موضوع فاعل بریثیت مظہرے اپنے تمام افعال میں عالم طبیعی سے سلسلے میں حکوظ سُوا بوگا . البته اس مظهر ( ادر اس کی علیت مظهری بی بعض الیسی شرائط بھی یائی جائیں گی کہ اگر ہم علت مظہری کے بارے میں قانون طبیعی کی یا بندی کرنے ہیں تو ہیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ قبل تجربی معروض میں جو تجرب حبیثیت سے ہمارے علم سے باہر ہو، ان مطاہر اور ان سے ربط کا كي سبب فرار ديا جانا بيء اس سبب مفول كو تجربي مسائل سے کوئی تغلق بنیں بلکہ حرف ہم معض کے نصور سے فاسطہ ہو اور اگرچہ فہم محض کے اس نصور اور فعل کے معلولات مظاہر میں بائے جانے میں مبکن اس کے ساتھ ان معلولات کی تومیہ محل طور بر ان کی علت مظہری سے فوانین طبعی کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ اس طور پر کہ ہم نوجیہ کی بنا حرف ان کی تجربی سیرت پر رکیس جران می عقلی سیرت کی طرف اشاره كرتى ہى۔ تاسيتے اب اس كا استعال تجربے بيں كريں ـ انسان عالم محسوس کا ایک مظهر ہی اور اس جیثیت سے ایک علت طبیعی ہو جس کی علیت لازمی طور پد نخبری فوامین کے ماتحت ہو ۔ بیس الد مظا ہرطبیعی کی طرح اس کی مجی ابک نغرل سيرنت مونى جا بي احد وه مين ان فوتن بين نظر آئى ہى جس مما وه اسيني افعال بين أطهار كريا بو - غير دى روح مخلوا قات یا جوانات مطلق بین بجر ان وزوں کے جو حسی

شروکط کی با بند ہیں اور کوئی ٹوتٹ فرض کرنے کی کوئی وجیہ ہمیں معلوم نبیں ہوتی-البتہ انسان بوں تو سارے عالم طبیعی کو حرف عاس ہی کے ذریعے سے بہیاننا ہو مگر اپنے نفس کا علیم تعقل محض سے بھی حاصل کرنا ہو، آن افعال اور اندرونی تعینات کی شکل میں جن کا شمار حتی ادرا کات میں بنس كما جا سكتا . ايك طرف نو وه خود اليني بيع إيك مظہر ہر مگر دوسری طرف اپنی تبعض قوتوں کے لحاظ سے ایک خالص معقدل معروض ہو ، اس لیے کہ اس کے فعل کو سم مرگز الفعا تبت من بن شمار نهن كرسكة . به تونين فهم اور محكم كملاتي بين . خصوصاً أخر الذكر لعني توتث محكم اور تعبي زبا ده ان نوتوں سے مماز ہو جن کا تعبن نجریی کشراکط سے مطابق ہوتا ہی اس لیے اپنے معروفات کا محض اعیان کے مطابق تصور کرتی ہی اور ان سے لحاظ سے فرت فہم کا تعین کرتی ہو حالا نکه توتن فهم اینی تصورات زیبان کیک که خالص تفتورات کو نبی نجربے میں استعال کرتی ہو۔ یہ بات کہ توتن ممکم ایک علیت رکھتی ہو، باکم سے کم ہارے ذہن میں اس کی علّمت کا نصور موجود ہو، اس امر مطلق سے ظاہر ہوتی ہی۔ جو ہم مکل اخلاقی معاملات بیں قوامیے عملی کے بلے بطور اُصول کے مقرد کرنے ہیں ، م جا ہیے " كا نصور حبس فسم كا وجرب اورج تعلق اسباب سے ظاہر كرما ہو اس کی سارے عالم طبیعی بین کوئی شال نہیں ملتی ۔ قرت فہم

عالم طبیعی سے متعلق صرف آننا ہی معلوم کرسکتی ہو کہ اس من كي بو ياكما نفا ياكيا بوسكا- اكربيكا جائي كه فلال چيز جسی ان حالات زمانی میں ہو اس سے مختلف ہونی جا سے الوير بالكل المكن بىء الروف عالم طبيبى سي سلسك كويش نظرركها جائے نويو ميا ہے، كوئى معنى بنس ركفنا - ہم يہ سوال سی ہنس کر سکتے کہ عالم طبیعی میں کیا واقع ہونا عالمیے اسی طرح جیسے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ایک وارے کے کیا خواص ہونے جا ہیں ملکہ حرف بر کہ عالم طبیعی میں کیا ہوتا ہو ادر وارکے کے کیا خواص ہوئے ہیں۔ ير" جابيع " أبك امكاني فعل ظاهركنا بوجس كاسبب معض امک تفور ہے درآں حالبکہ ایک محض طبیعی فعل کا سبب الزمي المعديد كوئى مظهر بونا بهي - اس بين الشك بنين كرميس تعل کے بارے بیں " چاہئے " کہا جائے اسی سے لیے یہ قبد ہو کہ وہ عالم طبیعی کی شرائط سے توش میں ممکن ہی ہو۔ لیکن ان طبیعی شرا تط کو ارا دے کے تعین سے کوئی تعلق

میں سے بارسے ہیں ، چاہیے ، ہما جانے اسی کے بہر یہ قبد ہو کہ وہ عالم طبیعی کی شرائط کے تعین میں ممکن ہی ہو۔ میکن ان طبیعی شرائط کو ارا دے کے نبین سے کوئی تعلق نہیں ملکہ صرف اس کے معلول اور نیٹیج سے جہ مظاہر ہی واقع ہوتا ہو ، خواہ سینے ہی طبیعی اسباب اس کے محرک ہوں کم ہم کسی چیز کا ارادہ کریں ان سے وہ فرضیت ج

ر چاہیے " بیں ہی اور پیدا ہنیں ہوسکتی ۔ ہمارا اراوہ وجرنی اور تطعی ہنیں کبکہ ہمیشہ مشروط ہوگا۔ یہ خلاف اس کے و تون کو کا سے میں اس کے و تون کو کا کہ اس کے اس

ارا دے کے لیے مقصد و معبار فائم کرتی ہی اور جائز اور نا جائن کی تبد لگانی ہی ۔ خواہ جس مفض کا معروض (راحت) ہو باشکیم معض کا معروض رخیر) دونوں صورندں بیں ہما ری نوتت کی با بند نہیں دی ہوئی علن کی با بند نہیں ہدنی اور انتیا کے نظام مظاہر کی پیروی نہیں کرنی بلکہ خود اپنی طرف سے ایک الگ نظام اعبان کے مطابق نرتب دنتی ہی اور اس کے سانچے ہیں تجربی شراکط کو ڈھالتی ہو اور اس کی رؤ سے ان افعال کو وجہ بی قرار دننی ہی جہ اہی کے واقع بہیں ہو۔ کے میں اور شایر آبندہ واقع ہوں کے اور یوفرض كركيني بح كم ان كے بيه وہ خود ( توتت محكم ) علمت كاكام ونتی ہی ہی اس کے وہ اپنے اعیان سے یہ نو تع بنیں كرسكتي نفي كر ان كے معلول تيربے ميں ظاہر سوں محد اب زرا تمهر حاسية اور اس بات كوكم سے كم ممكن مان بلجي سكه وافعى فون عُرت ملم مظاهر كى عَلَت بونى بور بس باد جود اس کے کہ وہ توتت مکم ہو اس کی ایک نخریی سیرت سی ہونی چاہیے اس لیے کہ ہر علن کا ایک فاعدہ فرض كنا يراتا ہو جس كے مطابن بعض مطاہر اس كے معلول كى حيثريث سي فا بر بوت إن إور بر فاعده اس كا متفافي رو كر معلول بن كيساني ياكي جائے جس ير علت كا نفتور (برجنیت ایک فوت کے) مبنی ہو۔ چونکہ یہ تصور محفن منطاير سے اند كيا جاتا ہى اس سے ہم ات عليت كى تترق

سرت کم سکتے ہیں جو ہمیشہ ایک حالت پر رہتی ہی۔ در آن عالے کہ معلول دوسری ضمنی شراکط کی وجہ سے بوایک عد تک علت سے اثر کو محدود کر دیتی ہیں فتلف شکلوں یں ظاہر ہوتے ہیں۔ بیس ہر شخص کی فوٹٹ ادادی کی ایک تجربی سبرت ہونی ہم جو اصل میں اس کی توتت محکم کی ایک علیت ہوجاں مک کہ اس سے معلول مظاہر میں ایک الیا فاعدہ بایا جائے جس کے مطابق مم اسباب محكم اور افعال حكم کی نوعیت اور مدارج معلوم کرسکیں اور اپنے ارا دے کے داخلی آصول کا تعبن کرسکیس جو مکه به نخبریی سبرت خود مظاہر معلول اور ان کے اس فاعدے سے جس سے کہ بین تجرب حاصل ہوتا ہیء مستینط کی جاتی ہو ہندا انسان سے کل انعال بینیت مظاہر اس کی نتجربی سیرت اور دوسری ضمنی علتوں کی بنا بہہ نظام طبیعی کے مطابق شنبین ہیں اور اگر ہم اس کے ارادے کے سکی مطاہر کی تہ تک پہنے سکتے او ہر انسانی فعل کے متعلق بیش گرئی کر سکتے تھے اور سابقہ نثرا کُط کی بنا ہیں اس سے وقوع کو وجوبی فرار دے سکتے سے ۔ لیس اس تجرفی سیرت سے الحاظ سے اختیار کوئی چرز بنیں ۔ اگر ہمیں انسان کا حرف مشایده اور چیها که علم الانسان بین اب بمک ہوتا ہو،اس کے افعال کے فرکات کی عضویاتی تحقق کرنا ہو تر اسے صرف تجربی سیرت ہی کے لھاظے دیکیہ سکتے ہیں۔ میکن جب ہم اِنی افعال پر قونٹِ مکم کے لحاظ سے

خد کرتے ہیں رہیاں توت محکم کے نظری پیلو سے بحث ہنیں کہ ان افعال کی علیت کی توجیع کی جائے بلکہ یہ دیکھنا ہو کہ فود توتن مُكُم كس حد مك ان أفعال كو وجود مي السناكي قلت ہو مختصریہ کہ اس کے عملی بیلوسے بحث ہی توہیں نظام طبیعی کے بجائے ایک اور ہی نظام نظر آنا ہو اس کیے مرکه اس نظام کی رؤ سے بعض اوفات کو چیزیں جو سلسلہ طبیعی کے اندر وفوع میں آئیں ادرجن سکا وفوع میں آنا تجربی اسباب کی نبایر ناگزیر نعا ، وافع نہیں ہونی جا ہیے تقیں۔ ملکہ مجبی کبی یہ نبی ہوتا ہو یا کم سے کم بہیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ وتن من کھے اعیان واقعی افعال انسانی کے مظاہرے بارے میں علیت رکھتے ہیں اور یہ انعال تجربی اساب سے نہیں البكه قرّت محكم كے سبب سے وقوع بين آتے ہيں -اب وض كريجي كه وت محكم مظاهر ك بارك بس عبّبت رکمنی ہو تو کیا اس کا کوئی فعل اختیاری کہا جا سکتا ہو دراں حالے کم وہ اس کی تجربی سیرت (محسوسیت) کے لعا ٹاست بالكل متنعين اور وجدبي بهو ؟ خود يه تجربي سيرت عقلي سيرت (معند ابت) سے منبین ہونی ہو عقلی سبرت کا ہم کوئی علم نہیں دکھنے ملکہ اس کی علامت مظاہر کو قرار ویتے ہیں جن بیں بلا ماسطم علم ہیں صرف محسوسیت (تنجربی سیرت) محا ہوتا ہے تا ہم یہ فعل عب کی

له پس انعال کی حقیقی اخلاقیت ( ایجائی یا بُرائی ) خود اسپنے عمل میں ہی یقیر رصفی کیشدہ

علن عقلی سیرت سمھی جاتی ہو خود اس سے تجربی توانین کے مطابق وجود میں بنیں آتا لینی فود تھکم محض کی شرائط اس فعل سے بیلے واقع بنیں ہوتیں بلکہ حرف ان کے اڑات واخلی حس بیں بر جیثیت مظہر کے ظاہر ہونے ہیں گر محض برجشت ایک خانص معقدل فوتت کے صورت زمانہ کا تالع ہیں ہو ہدا ترتیب زمانی کی شرائط کا بھی یا بند نہیں ہو۔ وَّتُن مُحكم كي عَلَيت معقول سيرت مين حادث أبين المو بعني وه مسی خاص زمانے میں شروع ہنیں ہوتی کہ اپنے معلول کو وجود میں لائے ورید وہ مظاہر کے فانون طبیعی کی جو سلسکہ علت ومعلول مو زمانے کے لحاظ سے شعبین کرتا ہو، "الح بونی اور اس صورت میں اختیار نہیں بلکہ جبر کہلاتی ۔ ایس ہم بركم سكت بين كه اگر توت محكم مظاهر كى علت بوسكتي ہى أنووه ايك البيي توتت بوجس كي برولت ايك سلسلة معلولات کی تغبرتی شرط کا سپلے بیل آغاز ہوتا ہی ۔ اس لیے خود وہ شرط جو توتت محکم کے اندر بائی جاتی ہو محسوس نہیں ہو لہذا آغاز سے بری ہو۔ بیس بیاں وہ بات یائی جاتی ہے جد اور سب

ایم سے پوسٹیدہ دہتی ہی ، ہم جو کھے اندازہ کو سکتے ہیں وہ حرف تجربی ایم سے پوسٹیدہ دہتی ہی ہی ۔ ہم جو کھے اندازہ کو سکتے ہیں وہ حرف تجربی سبیٹ کی محدود ہوتا ہی۔ یہ بات کہ یہ فعل کہاں سکت اختیاری ہی ادر کہاں ملکی معلق ملکی یا بدی کھا نیتجہ ہی کو گئی شخص معلق میں یا بدی کھا نیتجہ ہی کو گئی شخص معلق میں کا فیصلہ کیا مل انصاف پر مبنی بنیوں ہوتا۔

تجربی سلسلوں ہیں نہیں تقی فیعنی واقعات کے ایک متوالی سلسلے کی نشرط خود تجربی حیثیت سے غیر مشروط ہو سکتی ہی کیونکم بہاں شرط سلسلہ مطاہر کے باہر ہی (معقولات بیں واخل ہی) بیس کسی محدس شرط (ور کسی مقدم عدّت سے متعبّن کیے جانے کی یا نبد نہیں ہی۔

کھی۔ دیم ملک دو مرے کیا طاسے سلسکہ مظاہر ہیں ہیں داخل ہو ۔ انسان خود ایک مظہر ہی ۔ اس کی قوت ادادی ایک تجربی سبرت رکھتی ہی جو اس سے تمام افعال کی (تجربی) عقت ہی ۔ جو شراکط اس سیرت سے مطابق انسان سے افعال کو مشبین کرتی ہیں ان میں سے کوئی تھی الیسی نہیں چو جبیعی معلولات ہیں داخل ادر ایس تا نون طبیعی کی یا بند نہ ہو جس کی رؤ سے بیں داخل ادر ایس تا نون طبیعی کی یا بند نہ ہو جس کی رؤ سے زمانے کے اندر کسی دا تھے کی علت سجر بی جینیت سے غیرمشروط

انس ہوتی ۔

الیس کوئی دیا ہوا فعل (چ کھ اس کا اوراک حرف مظہر
ابی کی جیٹیت سے ہو سکتا ہی خود بخود شروع نہیں ہوسکتا۔

ایکن توت کھ کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس حالت ہیں وہ بھارے ارادے کا نعین کرتی ہو ۔ اس سے مقدم ایک اور حالت ہوتی ہو جو نود اس حالت کا تعین کرتی ہو اس لیے کہ جب قالت ہوتی ہو جو نود اس حالت کا تعین کرتی ہو اس لیے کہ جب قوت کی تریب وہ تواس کی علیت میں کوئی تریب وہ اور شراکط محسوسات سے بری ہی تو اس کی علیت میں کوئی تریب وہ توالی کی علیت اور اس پر وہ تعالین طبیع جو تریب میں کہا جا سکتا۔

بس وترسو تمكم كل افعال ارادي كي مشتقل شرط بحرص کے نخت میں دنسان بہ چٹیت مظہرسے ظاہر ہوتا ہو - ان میں سے میر ایک واقع ہونے سے تبل انسان کی تجربی سیرت بیں منعين برجانا ہى۔ معقول سيرت ميں اجس كا محسوس خاكريد تجربی سیرت ہی، مفدم اور موتر کا کوئی سوال بنیں - برفعل بلا لحاظ اس تعلق زائی کے جدوہ دوسرے مظاہرے وکھتا ہوا تفكم محض كى معتول سبرت كا بلا واسطه معلول برو مبس مفكم عض کم فعل اختیاری ہو اور علل طبیعی کے سلسلے بین خارجی یا داخلی اسباب سے جو زمانے کے لحاظے مفدم ہدل متبتن ہنیں ہونا۔اور اُس کے اِس اختیار کو صرف منعی لینی تجرال شرالط سے ازاد ہی نہیں سبحنا جا ہیں ( در نہ بیر قرت محکم منظا ہر کی علت نہیں رہے گی کبکہ مثبت، بعنی ایک ایسی وت قرار دينا جاسي جو خود مغود ايك سلسله وافعات كا آغاز إس طرح کرتی ہو کہ خود اس کے اندر کسی چیز کا آغاز بنیں ہوتا بلکه وه برفعل ارادی کی غیر مشروط تنسرط کی حیثیت سے البہا شرالط سے بری ہوج زمانے کے کا ظ سے اس سے مقدم ہوں ۔ اس کا معلول بے شک سلسکہ مظاہر بیں آغاز رکھتا ہو ميكن آغاز مطلق نبين ركمتنا ـ

اگر فوتن علم کے تربیبی اصول کو اس کے تجربی استفال کی اس سے تجربی استفال کی شال سے واضح کرنا ہو ال نہ کد تابت کرنا اس بیے کوالا تمسم کے ثبوت قبل تجربی مسائل کے لیے کافی نہیں) تو آپ

کسی فعل ارادی کولے بیجے شلا ایک نیرارت المیز جوط جس سے ایک شخص نے سوسائٹی میں فساد بہدا کر دیا اور اس کے تحرکات پر غور کرکے یہ فیعلہ کیجے کہ یہ فعل اور اس کے ننا نیج کس طرح اس شخص کی طرف خسوب کیے ما سکتے ہیں ۔ پیلے آپ اس کی تجربی سیرت کی بیاددن کا بنہ جلانے ہیں ، تربیت کے نقص اور صبت کی خوابی کواس فعل کا باعث قرار وینے ہیں ، کھ طبیعت کی بے غیرتی ، کھٹر بے پروائی اور ناعاقبت اندلیتی کو اس کا ذمہ وار شمرائے ہیں ادر اسی کے ساتھ وقتی تحرکات کوہی نظر انداز نہیں کرتے۔ ان سب بانوں میں آپ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جوایک دب موسئے طبیعی معلول کے سلسلہ علل کے معلوم کرنے میں اختبار کیا جانا ہو مگر اس فعل کو ان علّتوں کا نیتجہ سمجنے کے با وجود آپ اس کے کرنے مالے پر الزام رکھے ہیں . یہ الزام اس كى برى طبعيت با اس بر انز دُالنظاء انعات یا اس کی گزشته زندگی کی دجے ہیں لگایا جانا۔اس یے كم أب ان سب چيزوں سے فطح نظر كركے سارے كرائنة سلسلت شراكط كومعددم فرض كركين إبي اور اس فعل كو سابقہ حالات کے لحاظ سے غیرمشروط سیمتے ہیں گویا اس کا مرف والا خود ہی ایک سلسار نتا بی کا م غاز کرتا ہو۔ اس الزام كى بنا توتت محكم كے أيك فانون ير ہو جس كى رؤ

سے خود بہ ورت ایک ایسی علت سمجی جانی ہی جو انسان کے

طرز عمل محامثل مذكوره بالا تجربي شراكط ست تعليم نظر كريك تغیبان کرسکتی ہی اور اسے کرنا جاتے تفاء بھر بہ ٹوت محکم کی علیت محض ضمنی بہیں بلکہ بجائے خود مسمس ہو خواہ مسی و مرکات اس کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہوں . بہ فعل اس کی معقول سیرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہی۔ انسان آس لخے میں جب کہ وہ حموظ او تنا ہیء سراسر قصور وار ہی این توتو مقلم بلا لحاظ اس فعل کے سارے تجربی تعدیبات کے بالكل فتتاريح ادريه فعل سراسر اس كي غفلت سا نينجم بو-اس تعدیق بین به بات صاف نظر آتی ہو کہ ہارے ذين بين به خيال بو كه توتت مكم ان نمام حِتى عناصرت مطلق متا تر بنیں ہوتی ۔ اس کے اندر کوئی تغیر واقع بنیں ہوتا و اگر جیہ اس کے منظام بعنی اس کے معلولات کے ظاہر ہدست کا طریقہ برانا رہنا ہی ۔ اس کے اندر کوئی مقام حالت بنیں ہوتی ہو موفر حالت کا نعین کرسے ۔ بیس وہ ال حتی شرائط کے سلیلے میں واعل انبیں ہی جو منطاہر کو فوانین طبیعی کے مطابق وجوبی فرار دنبی ہیں ،وہ لینی نوتن متملم انسان سے کل افعال میں ہر حالت زمانی میں بکساں موجود ہی مگر خود زما شنے کے اندر نہیں ہو اور کوئی نئی حالت اختیارنہیں کرتی جبس سی متعلق به کها جا سک که سیلے موجود نه نفی - وه دوسری چیزوں کا نعین کرنی ہی مگر خور اس لحاظ سے تعین يرتبي بنبس ہي اس بيے يه سونال نہيں کيا جا سکنا کہ وتن مِنکم

نے انیا تعبین دوسری طرح کیوں بنیں کیا بلکہ صرف بہ کہ اس فی مظاہر کا تعبّن اپنی علیت کے دریعے سے دوسری طرح كيول بنيس كيا . مگر اس سوال كاكوكى جواب بنين دبا جاسكناـ اگر كوئى اورمعقول سيرت بونى نواس سے كوئى اور تخربي سبرت ظاہر ہمنی اور جب ہم یہ کنتے ہیں کہ بلا لحاظ اپنی سالفہ زندگی کے وہ نشخص جس نے جوٹ بول اس فعل سے باز رہ سکتا تھا تو اس کے معنی حرف یہ ہیں کہ وہ براہِ راست ونت محكم كے تا ہے ہى اور قوت تحكم كى عليت مظہر اور زمانے کی کسی شرط کے ماتحت نہیں ہو ۔ اس بیں شک بنیں کہ زمانے کا فرق مظاہر میں باہم تبت بڑا فرق ہو مگر چو مکہ ير الشياكي خفيقى اور على حقيقى نبيس بي اس يي اس سے فعل میں توتٹ ِ مُکم کے لیا ظ سے کوئی فرق نہیں روا تا -بیس جب ہمیں اختیاری افعال کی علیت پر غور کرنا ہو توہم معقول علیت بک یہج کر مرک جانے ہیں اس سے المركم بنين بطعه سكنة . بهم به معلوم كرسكة بين كه وه فتار بینی حتّی نعتبات ست آزاد ہی اور اس طرح مظاہر کی غیر مشروط ننرط موسكتي ہي . اس بات كاكم كيوں مفول سيرت ست موجده حالات مي اليي خاص تجربي سيرت اوريبي فاص مظاہر طہور من آنے ہیں ، جواب دنیا ہاری قوت عکم کی طافت سے باہر ہے ملکہ سے پوچھے نو اسے اس معال ہی کا کوئی خی نہیں ہو۔ یہ او ایسا ہی ہو جیسے کوئی پوچھے کہ

ہمارے جتی مشاہدے کا فرق نتجربی معروض صرف مکان ہی میں کیوں کا ہر ہونا ہو کسی اور طرح مجوں بنیں سونا۔ بیکن جو مسئلہ ہمیں حل کرنا تھا اس کے بیے اس کی کوئی خروت یمی بنیں دو او حرف آنا ہی نفاکہ آیا ایک ہی نعل میں اختیار اور طبیعی جر باہم تناقض رکھتے ہیں ، اسے ہم نے بوی عل كر وبا اور يد نمابت كر دباكه اختباركي نشر اكط جركي نمراكطت فتلف ہونی ہیں ادر آ فرالذکر کا فانون آول الذکر بر عاید بنیں بهونا لمنذا ودنون ابك بى نعل بين الك الك وأقع بو سكت بين. ير بات طوظ رسني چا سيم كه بمين اغتيار كو به حيثيت ایک واقعی فوت کے جو عالم محسوس سے مظاہری علت ہی پیش کرنا مفصود بنه نفا کیونکه ایک انو به کوئی قبل نخبر بی بجث م ہوتی جے صرف تفورات سے سروکار ہو ودسرے اس کوشش كاكامياب مونا اس وجه سے نامكن تفاكه ہم تجرب سے کوئی الیبی چرنمستنظ بنیں کرسکتے جو سراسر تجربے کے توانین کے خلاف نفتور کی جانی ہو۔ بین نہیں بلکہ ہم تو اختبار کا امكان مك نايت بنيس كرا جاسنة عف كيو مكه اس ميس مي مرگز کامیا بی نه مونی کسی سبب وافعی ادرکسی علّت کا امکان بدیبی طور پر محض نصردات سے معلوم سی بنیس کیا حا سكنا . اختيار بهال حرف فوق تجربي عين كي جنين ركعنا بح جس کے دریعے سے توت ممکم یہ تفقد کرتی ہو کہ نظیر کا سلسلهٔ شراکط ایک غیر مشروط مفلق سے شروع ہوتا ہی اور اس طرح خود اپنے توانین سے جو اس نے توت ہم کے تجربی استعال کے بیے مغرد کیے ہیں ، تناقف میں مبتلا ہو جاتی ہو ، ہم نے صرف اتنا نابٹ کیا ہو کہ یہ نقیف محف التباس پرمبنی ہو اور توانین طبیعی اور علت اختیار میں کم سے کم کوئی تناقف نہیں پایا جاتا اور ہی ایک چیز منابت کرنی متی ۔

### اس کونیاتی عین کاحل اس کونیاتی عین کاحل

کی مطاہر کے تعنیا وجد کی عمیل سے علی رکھتا ہو بیلی فصل میں ہم نے عالم مسوس سے تیزات سے حرکیانی

سلسے پر غود کیا تھا جس میں ہر کوئی دوسری کوئی کے معلول کی چینی فصل میں ہم نے عالم محسوس کے نیزات سے معلول کی چینیت سے اس کے مانحت ہی ۔ بہاں ہم اس سلسلہ مالات سے موت یہ کام لیس سے کہ وہ ہمیں ایک الیبی ہی میں کہ بہتی وے ہو گل نیز نید پر انسیا کی نمرط اولی سمجی میں بہتی واجب کک بیاں غیر مشروط عقبت کا حوال نہیں ہی بلکہ خود جوہر کے غیر مشروط وجود کا ، بیں وہ سلسلہ جو ہمارے بینی نظر ہی دراصل شاہدات کا ہمیں بلکہ مور واصل شاہدات کا ہمیں بلکہ مون نمتور دوسرے نمتور

ہم آسائی سے سجھ سکتے ہیں کہ چونکہ مظاہر میں سے ہر ایک تغیر بدیر اور ابنے وجود کے لحاظے مشروط ہو اس لیے وجود مشروط کے سارے سلسلے بیں کوئی عبر مشروط كريري بنين بدسكتي جس سما وجود واجب مطلق بهو لمندا اگر مظاہر انتیائے تقیقی ہونے اور ان میں شرط اور مشروط ہمیشید ایک ہی سلسکہ مشاہدات میں شمامل سوتے تو کوئی ہستی واجب عالم مسوس کے مظاہر کی شرط کی جیثیت سے تفور ہیں کی جاسکتی تھی۔ لبكن حركماتى رجعت بين أبك خصوصيت سير جداسه رباضیاتی رحبت سے متاز کرتی ہو ۔ رباضیاتی رجبت کو صرف اجزا کی ترکیب ایک کل بین یا محل کی تعلیل اجزا بین کرنے سے سروکار ہی ۔ اس بیے اس سلسلے کی کمل شراکط کو اس سلسلے کے منحد النوع اجذا لجنی منطابر سمجھنا ضروری ہی -بہ خلاف اس کے حرکیاتی رجعت میں دیے ہوئے اجزاکے غيرمشروط ممل باوي بوئے كل كا غيرمشروط جرز معلوم كرتے كا سوال نہيں بلكہ أيك دى ہوئى حالت كو أس كى علّت سے یا خود جوہر کے انفاقی وجود کو اس کے وجوبی وجو دست ستنظ کرنے کا سوال ہی ۔ اس کیے بہاں خروری نہیں کہ

شرط اور مشروط دونوں آبک ہی تجربی سلسے بین شائل ہول . بس جو تناقض ہمارے پیش نظر ہی اس سے نکلنے کرای نہیں ہوگی اور اس کی کوئی کرای بھی تجربی جیٹیت سے غیر مشروط نہیں سبھی جائے گی بلکہ عالم محسوس کے شکل ا جزاکا وجود تجربی جیٹیت سے مشروط نہی رہنے گا ۔ چانجہ مظاہر کی نبیاد اس طرح ایک غیر مشروط نہتی بید رسکتے میں اور تجربی جیٹیت اس میں جن سکا ذکر جیٹیت کربینی اختیار) میں جن کا ذکر بیجیبی فصل میں ہو یہ فرن ہو کہ وہاں شی حقیق بہ حیثیت علت کے خود بھی سلسلہ شرائط میں داخل منتی ادر حرف اس کی

کے فود بھی سلسلہ نشر الط بین داخل بنتی اور حرف اس کی علبت معفول نصور کی گئی تنی مگر بہاں ہشتی واجب کو عالم محدس کے سلسلے کے مادرا اور معقول محض نفقور کرنا بطب کا حدث اسی صورت سے وہ کل مظاہر کے اتفاقی اور متعبّن ہونے کا ہرنے کے قانون سے بری ہو سکتی ہی۔

البس اس مسلے کے منعلق کیم محض کا نزیبی اُصول بر ہے ہے منعلق کی محض کا نزیبی اُصول بر ہے ہے ہے ہے ہیں ہے کہ مالم محسوس میں ہر چیز کا وجود نخبر بی چین خیر منشروط منتجین ہی اس میں کسی صفت کے لحاظ سے بھی غیر منشروط وجوب نہیں بایا جانا اور سلسلہ ننرالط کی کوئی کرطی بھی البی

ہنیں میں کی تجربی شرط ہیں امکانی تجربے میں یانے کی تو تع اور نا حد امكان " لاش كرف كى صرورت بنه بهو- بهم كو اس کا کوئی حق بنیں کہ کسی ننسر مل کا وجود ننجربی سلسلے کے مادرا فرض کریں یا اسے اسی سلسلے کے اندرمطلق غیرستین اور غیرمشروط فرار دین مگراسی کے سائم مم اس سے انکار بنیں کرسکتے کہ ممکن ہے یہ سارا سلسلہ آبک معقول ہتی ہے۔ ﴿ جُوكُلُ تَجْرِبِي شَرِالُط اللهِ ٱلْأُو بَلِكُه سَبِ مظاہر کی وجہ امکان ہے) معبثی ہو۔ عگر ہمارا یہ مطلب ہرگر بنیں کہ ایک غیر مشروط ہشتی واجب کا بٹوٹ دیں یا عالم محسوس کے مظاہر کی ایک معتقل نشرط وجود کا حرف امکان می انابت کر دیں بلکه حرف یه که جس طرح بهم فرنت عکم برید فیدعاید کست بی كر وه تغربي شرائط ك سلسك كو جيوا كر فون تجربي توجهات میں نہ بط مائے جو مفرون صورت میں ظاہر نہ کی جاسکی میں اسی طرح توت فہم کے تجربی استعال پر سی یہ قبد لگا دیں کہ انتیا کے امکان مطلق کے بارے میں سوئی فیصلہ نہ کرے اور وجودِ معقول کو محض اس نبا برنا ممکن نه قرار دسے که ہم اس سے مظاہر کی توجیہ میں کام بنیں نے سکتے فوض ہمیں حرف یہ دکھانا ہو کہ عالم طبیعی کی ممل اشیا اور ان کی کُل د تجربی ، شرائط کو انفانی سمینے کے ساتھ ساتھ ہم ایک وا جسب اور خانص معتول نشر ط كا وجود سى فرض كر سكت بن.

اور ان دونوں دعووں میں موسی تناقف بنیں ملکہ دوتوں كا صح بونا مكن بى خواه اس نسم كى واجب مطلق الد غالص معقول مستى بجائے خود نامكن ہو ليكن بر نيتج ند تو عالم مسوس کے مکل انتیاکی اتفاقیت سے اعلا ماسکتا ہو اور نه اس اصول سنة كم أين سلسلة محدسات كي كسي ایک کرای پر جہاں یک کہ وہ اتفاقی ہو نہیں ڈکنا جاہیے اور عالم طبیعی کے ماہر کوئی علت تلاش ہنیں مرنی جاہیے۔ تونت عم کی راه تجربی استعال میں کھ ادر ہو ادر قبل تجربی استعال میں کچھ اور ۔ عالم محسوسات میں مظاہر کے سوا کید نہیں اور یہ مظاہر معض اوراکات ہیں جن کا تعلق حسی شرائط سے ہوتا ہوادم یو مکہ یہاں ہمارے معروضات کہی انتیائے خیتی نہیں ہوتے اس سیے ظاہر ہو کہ ہیں ہرگذیہ حق بنیں کہ بخرل سلسلے کی کسی کڑی سے بھی جسٹ کر کے عالم مدسات کے باہر پنیج جائیں ۔ یہ بات تو اشبائے طبقی ہی میں ہوسکتی ہو جو

الی سیج طاہر ہو تہ ہیں ہر از یہ عی ہیں لہ جربی سلط کی کسی کھری سے بھی جست کر کے عالم محد سان کے باہر پہنچ جائیں ۔ یہ بات تو اشابائے حقیقی ہی ہیں ہوسکتی ہو جو اپنی قبل تجربی بنائے وجود سے علیدہ ہ وجود رکمتی ہیں اللہ جن کی علت ہم ان کے دائرے کے باہر بحل کر تلاش کر سکتے ہیں ۔ اتفاقی اشیا ہیں تو کہیں سہ کہیں یہ کرنا پڑے کا کہ سکتے ہیں ۔ اتفاقی اشیا ہیں تو کہیں سہ کہیں یہ کرنا پڑے کا کہیں مفہر ہو احد ہیں حرف اسی رجعت کی طرف سے جاتی ہم ایک مظہر ہو احد ہیں حرف اسی رجعت کی طرف سے جاتی ہم میں سے منطاہر کا تیجت ہو تا ہی دین تجربی رجعت کی طرف سے میں ہوتا ہو دینی تجربی رجعت کی طرف سے میں سے منطاہر کا تیجت ہوتا ہو دینی تجربی رجعت کی طرف سے میں سے منطاہر کا تیجت ہوتا ہو دینی تجربی رجعت کی طرف سے میں سے منظاہر کی تیجت کی طرف سے میں سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہی دینی تجربی رجعت کی طرف سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہو دینی تجربی رجعت کی طرف سے منظاہر کی تیجت کی طرف سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہو دینی تجربی رجعت کی طرف سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہو دینی تجربی رجعت کی طرف سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہو دینی تجربی رجعت کی طرف سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہو دینے تجربی رجعت کی طرف سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہو دینے تجربی رجعت کی طرف سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہو دینے تی تجربی رجعت کی طرف سے منظاہر کا تیجت ہوتا ہو دینے تیجربی ربیا ہو دینے تیجربی دی دیکھت کی طرف سے دیکھت کی طرف سے دیکھت کی طرف سے دی دینے تی تو دیکھت کی طرف سے دیا تیج دیا تیکھت کی طرف سے دیکھت کی طرف سے دیکھت کی طرف سے دیکھت کی طرف سے دیکھت کی طرف سے دیں دیکھت کی طرف سے دیکھت کی طرف سے دیکھت کی دائر کی دیکھت کی طرف سے دیکھت کی دیکھت کی طرف سے دیکھت کی دیکھت

تعبّن مظاہر لینی عالم محسوس کی ایک معقدل نبیاد تصور کرنا ادر اسے محدسان کی اتفاقیت سے بری سمحنا نہ توسلسکہ مظاہر کی غیر محدود تجربی رجدت کے منافی ہی اور نہ اس کی اتفائیت کے ۔ ہی وہ چیز ہی جو ہم طاہری تناقض کے ودر كرنے كے ليے كرسكتے تتے ۔ اس كے سوا ادركوكى صودت ہی مذہبی ، اس لیے کہ اگر ہر مشروط ( بر لحاظ وجود) کی تشرط محسوس ہو اور ایک ہی سلسلے ست نعمّن سمحتی ہو آلہ ظاہر ہو کہ وہ خود ہی مشروط ہوگی (جیسا کہ چےنتے تنافض کئے ضدِ وعولے میں ٹابت کیا گہا ہی ۔ بیس با تو توت محکم کے اندر ، جو غیر مشروط کی طالب ہی ، تناقض بافی رہے گا يا غيرمنشروط كو سلسكه نشرائطك بابر عالم معقول بين فرض كرنا يطب كا جس كے وج ب كے ليے مذكسى نجر في شرط کی حرورت ہی اور نہ گنجاکش ہی۔ بیس وہ مظاہرے کماظ سے غیر مشروط طور پید واجعی ہی۔ ایک خانص معقول سن کے تسلیم کر لینے سے فوت مکم کے نیرنی استعال بہد ( بر لحاظ عالم محسوس کے شرائط دجود کے ) کوئی اثر بنیں پڑتا بلکہ وہ برستور سکل ننجر بی شرا کیا أبك بالانز شرط تلوش كرنا هى جو خود بھى تخربى ہونى ہى-اسى طرح یہ ترتیبی اُصول برگز اس بات کے شانی نہیں کہ جب قرتن محكم كا استعال برببي طور بدر به لحاظ مقاعد كيا عاسك

توسم ایک معقول علمت وف کرلی و سلسکه محدسات کے

باہر ہو اس لیے کہ اس سے مراد حرف سلسلہ محدوسات کا فن تجربی اور نامعلوم سیب ہی الد اس کا وجود ، جو شمر ا کط محسوسات سے بری الد ان کے لحاظ سے واجب مطلق نصور کیا گیا ہو نہ تو عالم محسوس کی غیر محدود اتفاقیت بیں خلل ڈالیا ہی اور نہ تجربی شرائط کے سلسلے کی لامتناہیت میں ۔

آخرى ملاحظر کھم محض کے سارے تناقض کے متعبلق جب لك إمارك تقورات مكم كالمعروض عرف عالم محسوس کی سی شرا کط کی مکمیل اور اس سے وہ تائیج ہیں جو قرت تھم کے عق میں حاصل ہوئے ، اس وقت تک ہمارے اعیان قبل تجمرتی ہونے کے باوجرو کونیات میں واخل ہیں . نیکن جول ای ہم غیر مشروط اجس سے دراصل ہیں سروکار ہی کو بالکل عالم محسوس اور امکانی تخرب کے باہر فرض کرتے ہیں یه اعیان فوق تجربی بن جاتے ہیں ۔ نب وہ صرف قرّت مُحکم کے تجربی استعمال کی تحمیل کا (جر ہمیشہ ایک ایسا عین رہے گا ج ہم میں یا بنیں سکتے مگر تھر بھی تلاش کرنے پر مجورہیں) كام بنيس ويت بلك اس سے بالكل قطع تعلق كركے السي مدومنا بن جائے ہیں جن کا مواد تجربے سے ماخوذ نیس اور جن کی معرفی حقیقت سی تجربی سلیلے کی تکہیل بیدمبنی بنیں بلکہ خانص بہی

تعدّرات بیداس طرح کے نوق تجربی اعیان حرف ایک معقول معروض رکھتے ہیں جیسے ایک قبل تجربی نامعلوم معروض کی بیشت سے مان لینا توجائز ہو لیکن ایک الیبی شوشمھنے کے لیے جو اسینے مخصوص اندرونی محمولات سے متعیّن ہو،کوئی دجوہ امکان بنیں زاس میے کم وہ کل تجربی تفورات سے بری بی اور ہیں کوئی خی بنیں کہ کسی ایسے معروض کا وجود فرض کرلیں۔ خانجہ یہ محض ایک خیالی چیز ہی۔ لیکن سارے کونیائی اعیان میں سے وہ عین جو چوتھے تناقض سے منعلق ہو ہمیں اس برا آما دہ کرتا ہو کہ ہم ندکورہ بالا قدم آٹھانے کی جُرات کریں اس ملے کہ مظاہر کا وجود جرکبی اپنے آب برمنی نہیں بلکہ ہمیشہ دومرے مظاہر سے مشروط ہوتا ہو،اس کامتناضی ہو کہ ہم ایک ابیا معروض "ملاش کریں جو کل مظاہر سے مییز بعنی محقول ہو ، جس پر بینج کر یہ الفاقیت کا سلسلہ ختم ہوجاگی نیکن چرککہ عالم محبوسات سے باہر قدم رکھنے اور ایک قائم بالذات حیقت کو تسلیم کرنے کے بعد ہم حرف ہی کر سکتے ہیں کہ منظام کو ایسی ہستیوں کے معقول معروضات کا ظراق تفتد سمجيس جو خود بھي معقول ہيں يس سمارے بے ایک ہی صورت رہ جاتی ہی اور وہ یہ ہم کہ تجربی تفوراً يرتياس كرك ان معقول اشياكا ، جن كي حقيقت كا بهين مطلق علم بنين ، تفور أبن تصفد فاتم كرلين يونكه وجود اتفانی کا علم حرف تجرب ہی کے دریعے سے ہوسکتا ہی ادر بہاں آن انبیا کا ذکر ہی جہ تجربے کی معروض ہو ہی ہیں سکتیں ، اس بیے ہمیں ان سے متعلق جو کچھ معلومات بھی حاصل موسکتی ہی وہ وجود واجب سے بینی اشیائے مطلق کے خالص تفورات سے اخد کرنی ہوگی ۔ اِس بید پہلا قدم جوہم عالم محسوسات سے باہر رکھتے ہیں اس کا متقاضی ہی کم اسی نئی معلومات کا نقطہ آ فاز واجب مطلق ہستی سے شروع کریں اور اس کے تفور اخذ کریں ۔ کہ دہ معقول ہیں ، تصور اخذ کریں ۔



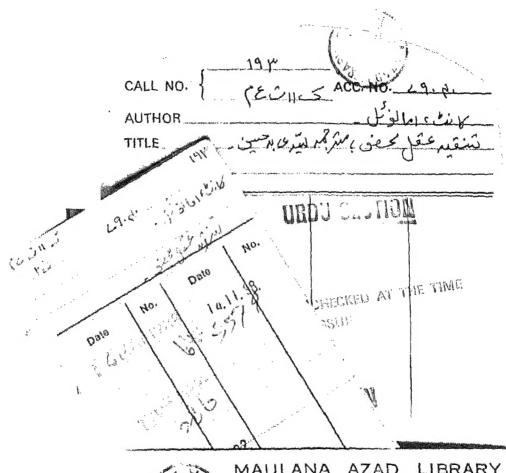



#### MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

#### RULES :

- The book must be returned on the date stamped ahove.
- A time of Ro. 1-00 per volume per days toll be charged for text-book and 10 Paiso per volume per day for general books kept over due-